

؞ڟڞؙۼٳۼڂڞڰ ۼٳڹڎڮۼؙڕؿٷڰڴڰ ۼٳڹڰڰڰڰڰڰ



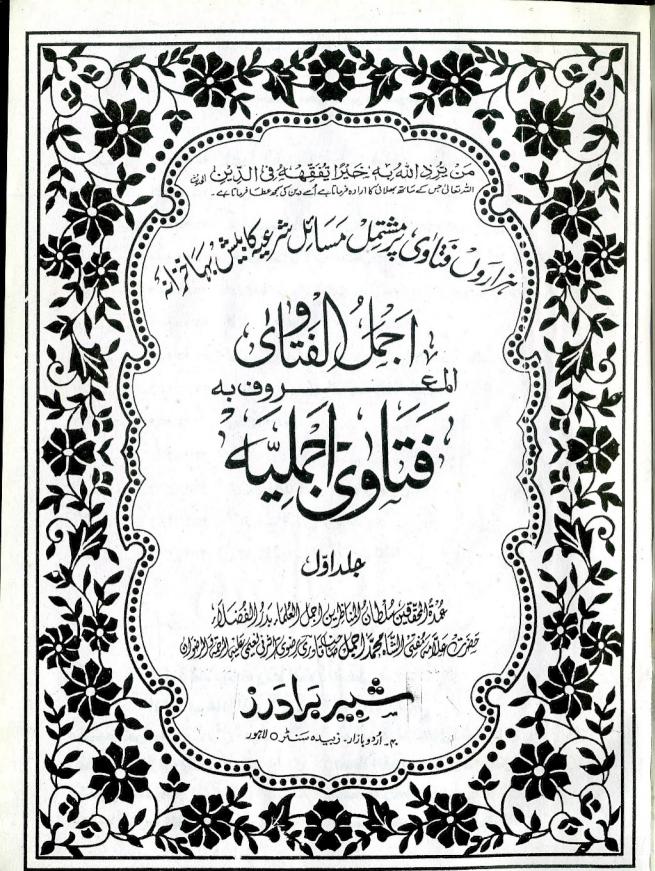

| كتاب العقا ندوالكلام | 4                                                                                                             | فأوى اجمليه /جلداول                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ۸۵                   | مل سدا که معجز و مال                                                                                          | امام اعظم حضور قالية معجزات                          |
| · · ^Y               |                                                                                                               | المام الم عولية عيرات                                |
| ۸۷                   | . کے شنی میں ا                                                                                                | فضائل امام اعظم عليه الرحمه                          |
| 9                    |                                                                                                               | اولیائے کرام کے فضائل احادیہ                         |
| 91                   | ت کا مطلب،                                                                                                    | باره امامون اورائمه اربعه کی امام                    |
| 95                   | ع بهر ين ١٥ تفيار                                                                                             | مجتهدى تعريف اورائمهار بعه مير                       |
| ٩٣                   | ندبی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                    | شيرا يطاجتها دمين سواموركي نشأ                       |
|                      | نہدین کےاساء۔۔۔۔۔۔                                                                                            | ائمهار بعه کےعلاوہ دیگر بعض مج                       |
| 90                   | ن کی تقلید کیوں ممنوع ہے،۔۔۔۔۔                                                                                | ائمهار بعه کےعلاوہ دیگرمجتهد بر                      |
| 94                   |                                                                                                               | شعارً الله كي تفسير                                  |
| 9/                   | ے سے کہام اوے ،۔۔۔۔۔۔۔                                                                                        | مع رائلدن يرو - معنى<br>وقل بفضل الله مين فضل ورحمه  |
| 1                    | ے سیار<br>سیاہی شہدا کے خون سے وزن کیا جائے گی ،۔<br>: اگر                                                    | س مراللدین کارو<br>س مراک علم کی                     |
| 1.1                  | ريان بهرات دل ساله ما المسالة | فیامت بی <i>ن علماء</i> کے س                         |
| 1+0                  | ۱۹۰/۶۵۷ پر پرورل ۱۶۵۰-۵۰۰<br>                                                                                 | ت<br>کلمه شهادت میزان عدل میر<br>عنا                 |
| 1.0                  |                                                                                                               | سيدناغوث اعظم سيدالا وليا<br>:                       |
| . 1.4                |                                                                                                               | مسلمانوں کوگالی دینافسق۔<br>مسلمانوں کوگالی دینافسق۔ |
| IIP                  | الب المساور المساور المساور                                                                                   | بنج تن یاک کے فضائل ومنا                             |
| 110                  |                                                                                                               | اولیائے کرام کے فضائل۔                               |
| (1)                  | نظ کیلئے عالم ہونا ضروری،۔۔۔۔۔                                                                                | تفسير بإلرائح حرام اورواء                            |
| " '                  | مائل، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                   | حضرت امیر معاویہ کے فض                               |
| 119. •               | ، امام الله المام الم                                                                                         |                                                      |
|                      | بإب التوسل وطلب حاجات                                                                                         |                                                      |
| IPI                  | ظام حاجت رواتی فرماتے ہیں                                                                                     | اندا ئۆكرام واولىائے ع                               |
| Imp                  | فياً للهُ'' كاوظيفه درست ہے،                                                                                  | ، پی <u>ک</u> و احدید<br>در پشخوی القان حیاا نی      |
| 100                  | ہ یاغوث اعظم'' کہنا درست ہے۔۔۔۔۔<br>'' یاغوث اعظم'' کہنا درست ہے۔۔۔۔۔                                         | يان خبرالقارد. يوالي                                 |
| 184                  | ا یا دے ہے۔<br>اذان وغیرہ میں شکرانگو مٹھے چومنا،۔۔۔۔                                                         | مصیبت ہے وقت یا ل                                    |
|                      | ادان و بيره ين ره رك پ                                                                                        | خضورواي كأنام افدل                                   |

| كتاب العقائد والكلام | 2                                               | فتاوی اجملیه /جلداول                        |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 12                   |                                                 | شيرين اورشربت پرفاتحه پڙهناجا               |
| ١٣٠                  | رت روایات سے ثابت،۔۔۔۔                          | اولياءكرام كامردول كوزنده كرنا بكثر         |
| IMT                  |                                                 | غیرخدا ہے استمد ادجائز ہے۔۔۔                |
| IM                   | باهوتی ہیں،۔۔۔۔۔۔                               | مزارات اولياءكرام برحاجتين بورك             |
|                      | بإب السنّت والبرعت                              |                                             |
| 10                   | ت كهناغلط                                       | فاتحسنت ہےادرد یو بندیوں کا بدعہ            |
| میں داخل ہے۔۔۔۔۔۔100 | ، بعد بھی برعت حسنہ ہے جوسنت ہی                 | مصافحہ ومعانقہ سنت اور نماز وں کے           |
| IY•                  |                                                 | مصافحہ سنت انبیاء کرام ہے۔۔۔۔               |
| 170                  | نے کا حکم ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | داڑھی بڑھانے اور موخچیں بیت کر              |
| 170                  |                                                 | ۲۱/احادیث اورعلمائے کرام کے اقو             |
| 14"                  |                                                 | نومسلموں کے ختنہ کا حکم                     |
| 147                  |                                                 | عمامه كورباندها جائے،                       |
| 140                  |                                                 | ملمان مرد کاعمامه باندهناسنت                |
| 144                  | ) اوران کے فضائل ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔            | فاتحديس پانچ سورتيں پڙهي جاتي ہير           |
| ΙΛΙ                  | ےاعراض ہنود کی رسم ہے۔۔۔۔۔                      | بیوه عورتول کا نکاح سنت اوراس ہے            |
| IAP                  | ننزاناحرام                                      | داڑھی میمشت رکھناواجب ہےاورم                |
| 19+                  | غريق غلط وباطل،                                 | غیراللّٰدی نداجا ئز،زنده اورمرده کی ته      |
|                      | بابفرق ضاله                                     |                                             |
| 197                  | ير کابيان اوراس کا حکم                          | ایک غیرمعروف فرقہ کے اقوال کفر ہ            |
| 19.                  | نانے تکفیر کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | علمائے دیو بند کی علمائے حرمین شریفیر       |
|                      |                                                 | علمائے هندوسنده میں سے (۲۸س                 |
| r                    |                                                 | كافرى، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| انکار جنیس موسکتا س  | غيرمقلد كافروم تداوران سركسي كا                 | قاد بانی، چکژ الوی، و مالی مقلد، و مالی     |

| كتاب العقا ئدوالكلام                | ش                                                                                                    | فآوی اجملیه /جلداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تز کہنے والا وہانی دیو بندی ہوتا ہے | ہے اجتناب کرنے والا اور انکونا جا                                                                    | ميلا دوقيام وغيرها شعار ابلسنت<br>ميلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FI*                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۱                                 | ران کے گمراہ اور بدعتی ہونے کی دلیل                                                                  | غيرمقلدين كالئمه كي تقليد ہے انكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mm                                  | ، بارے میں ایک عربی فتویٰ ۔۔۔۔                                                                       | یرر سین<br>حسین احد ٹانڈ وی عرف مدنی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | أَنْ عُلْفًا اللَّهُ | -0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | باب كفرونكفير                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الاسخص كا فرب                       | ت غلط و باطل ہےاورنسبت کرنے وا                                                                       | حضور کی طرف شراب پینے کی نسبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یں۔۔۔۔۔ا۲۳                          | قائم ہے جوا نکار کرے لائق امامت خبر                                                                  | قام ملاد کے استحاب براجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mrr                                 | یہونے والا ہوں تووہ فی الحال کا فر                                                                   | چى زىمايىس كافر يبون ما آر پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mrr                                 |                                                                                                      | د یو بندی خیالات کے مخص کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rro                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TrA                                 |                                                                                                      | قرآن کےمتندہونے کاانکارکف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |                                                                                                      | الله تعالی کی رحمت سے مایوس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | اسخت بےادب و گستاخ ہے فوراً تو بہ                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mm•                                 |                                                                                                      | حضور کے مثل کو کی نہیں ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣١                                 |                                                                                                      | خلافت کوحضور ہی نے قائم فر ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mm                                  |                                                                                                      | مجلس علم دين كالتخفاف كفرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لوں برتو بدلازم ہے۔۔۔۔ mma          | ،<br>کے چمنڈ ہ پرشر بت چڑھاناا یسےلوگ                                                                | بح کی جیجا جھٹر وانااور ہندؤا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mmy                                 | ى سى بىر سى                                                      | ھیں بیپ ہر رہ موجود<br>مولوی سلیم اللہ بنارس سے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rr2                                 | 1171-1171-1171-1171-1171-1171-1171-117                                                               | and the second s |
| ~~~                                 |                                                                                                      | فتوی شرعی کی اہانت گفر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | **                                                                                                   | بغيرطهارت نماز بطوراستهزاوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     | بالتقليد                                                                                             | 14.1.010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ~~.                                 | ** **                                                                                                | e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mw.                                 |                                                                                                      | ائمہاحناف، کے درمیان مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rai                                 | ودامام اعظم ہی کے اقوال ہیں۔۔۔                                                                       | اصحاب امام اعظم کے اقوال خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| كتاب العقا كدوالكلام | P                              | فتأوى اجمليه /جلداول                |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| mar.                 | مذہب سے عدول نا جائز۔۔۔۔۔      | حنی عامی کے لئے امام اعظم کے        |
| (f : 25 + / 26)      | باب العلم والتعليم             |                                     |
| mu4                  | ل جومذبب اسلام کے خلاف ہو،۔۔۔۔ | بچول کوالی تعلیم سے بچانا ضررو ک    |
| .my2                 | رپڑھائی جائے ،۔۔۔۔۔۔۔          | بے دین مصنف کی کتاب ہر گزنہ         |
| ٣٣٨                  |                                | رسالهآستانهاوردين ودنيا كيعض        |
| ٣٣٨                  |                                | علم امور دينيه اور دينويه دونوں ايک |
| mm9                  |                                | دونو ں طرح کے علوم کی تفصیل وا      |
| rar                  |                                | علم کتاب کے ذریعی سکھانا ضرور ک     |
| ror                  |                                | معلم تادیب کے لئے شاگردکوہات        |
| rar                  | - A                            | بچیوں کولکھنا سکھانے کا حکم ۔۔۔     |
|                      | Mary to the second second      |                                     |
|                      | X                              |                                     |
|                      |                                | A STATE                             |
|                      |                                |                                     |
|                      |                                |                                     |
|                      |                                | A Arthur Committee                  |
|                      |                                |                                     |
|                      | 77                             | Land                                |
|                      |                                |                                     |

## فتاوى اجمليه كااجمالي خاكه

مندرجه ذيل اعنوانات ہيں

كتاب الصلوة كتاب الطهارت كتأب العقا ئدوالكلام كتاب الزكوة كتاب الصوم كتاب الجنائز كتاب الطلاق كتاب النكاح كتابالج كتاب الصيد والذبائح كتاب الفرائض كتاب البيوع كتاب الخطر والاباحة كتاب الردوالمناظره كتاب الايمان والنذور €11r1} ﴿٨٥﴾ تعدادفناوي كل تقريبا تعدا دا بواب كل تعدا درسائل

اسمائے رسائل

(۱) اجمل المقال لعارف رؤية الهلال 011/20 =1900 (٢)عطرالكلام في استحسان المولدوالقيام =1900 011/20 (٣) تحا نُف حنفيه برسوالات و مابيه =1941 DIMAI 1900 015/4 (۴) فوٹو کا جواز درحق عاز مان سفر حجاز (۵) قول فيصل -190Y DITLY (٢) اجمل الارشاد في اصل حرف الضاد PAMIC (2) اجمل الكلام في عدم القرأة خلف الامام 01100 (٨) طوفان نجديت وسبع آ داب زيارت 2156 (٩) بارث أل برقفائ سربھنكى DIFAY (١٠)افضل الانبياء والمرملين (رساله ردعيسائيت)

فآوى اجملية قلمي كے عكوس تاثرات علمائے كرام

مظهر اجمل العلما، زينت مندافيا، حضرت علامه مفتى محمد اشفاق حسين صاحب قبلنعيي اجملي سنبحلي مفتى اعظم راجستهان

استاذ العلما ، تجم الفقها وحضرت علامة مفتى محمد اليوب خال صاحب قبله مدظله العالى صدرالمدرسين جامعه نعيميه مرادآباد

بروفيسرمعقولات حضرت علامهجكمه مإشهم صاحب جامعه نعيميه مرادآ بإد

فاضل جليل حضرت علامه مولا ناعمبد السلام صاحب رضوى مهوا كهيروى جامعه نوريه بريلى شريف

زينت منددرس وتدريس حضرت علامه مولا نامحمر جيراغ عالم صاحب قبله مدظله العالى شيخ الحديث مدرسهاجمل العلوم سنجل ضلع مرادآباد

فاضل جليل حضرت علامه مولا نامحمه اسحاق صاحب

مدرس دارالعلوم اسحاقيه جودهپور راجستهان

سوائح اجمل العلماء محفوظ يادداشتي بقلم شنراده اجمل العلماء حضرت مولا نامفتي محمد اختصاص الدين صاحب قبله ناظم اعلى مدرسهاجمل العلوم سنبجل

ترتیب دپیش کش حضرت مولا ناصغیراختر مصباحی مدرس جامعه نور میدرضویه بریلی شریف مقدمه منجانب مرتب محمر حنيف خال رضوي بريلوي

صدرالمدرسين جامعةنور بيرضوبه بريلي شريف

#### عرض مرتب

باسمه تعالى والصلوة والسلام على حبيبه الاعلى

ہندوستان کے دور آخر میں فقہ حنی کا ایک انمول خزانہ منظر عام پر آیا جوائی تحقیق اور وسعت معلومات کے لیاظ سے فقہ حنی کے اصول وفر وع کا ہیں بہاذ خیرہ اور ندہب احناف کا انسائیکلو پیڈیا ہے۔

لیمنی ' العطایا النہویہ فی الفتاوی الرضویہ ' جوصرف ایک مر دبجا ہداور عظیم محقق امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کا رنامہ ہے۔ اس کی قدیم ہارہ صخیم جلدیں ہیں جواب جدید طرز پرعر بی عبارات کے ترجہ کے ساتھ مع حوالہ کتب تقریبا تمیں جلدوں میں منظر عام پر آد ہائے۔ اس فقاوی کے ذریعہ فقہ فی کی ترجہ کے ساتھ مع حوالہ کتب تقریبا تمیں جلدوں میں منظر عام پر آد ہائے۔ اس فقاوی کے ذریعہ فقہ فی قویت وعظمت آج مخالفین کے قلوب میں جمی جاگزیں ہوچی ہے۔ امام احمد رضافتہ سرہ ہے اپنی فقہ اے احتاف جن کو بالعموم فقہ ہائے رائے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ، جس کا مطلب میہ ہے کہ فقہ فی قرآن وحدیث سے نہیں بلکہ محض قیاس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ، جس کا مطلب میہ ہے کہ فقہ فی قرآن وحدیث سے نہیں بلکہ محض قیاس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ، جس کا مطلب میہ ہے کہ فقہ فی قرآن وحدیث سے نہیں بلکہ محض قیاس کے نام ماحمد رضائے الیا ہے ، جس کا مطلب میہ ہے کہ فقہ فی قرآن وحدیث سے نہیں بلکہ محض قیاس رہیں نام احمد رضائے الیا فی فق کے برفر ماتے ہیں اسلوب ہی ایسا اختیار فر مایا کہ مخالفین کے دعوے ھا منٹور اہو گئے ۔ آپ جب کوئی فتوی تحریف میں اسلوب ہی ایسا اختیار فر مایا کہ مخالفین کے دعوے ھا منٹور اہو گئے میں نصریحات فقہ با کے احتاف پیش کرتے ہیں۔ وقتی مسائل اور لانیحل امور کی گھیاں نہایت آسانی میں نصریحات فقہ با کے احتاف پیش کرتے ہیں۔ وقتی مسائل اور لانیحل امور کی گھیاں نہایت آسانی

کے ساتھ سلجھا دیتے ہیں۔اس طرح کے ہزار ہا سائل آپ کے فناوی کی زینت ہیں۔ امام احمد رضافتد س سرہ نے جس اسلوب کی بنیا در کھی تھی آپ کے خلفاء و منتسبین اور آپ کی بارگاہ کے فیض یافتہ علائے کرام ومفتیان عظام نے اس اسلوب کو اپنے لئے مشعل راہ بنایا اور پیش آمدہ مسائل میں اسی کونمونہ بنا کرفتوی نویسی کی خدمت انجام دی۔

فاوی امجدید\_فقاوی مصطفوید\_فقاوی حامدید\_فقاوی نورید\_فقاوی فیض الرسول \_ فقاوی نعیمید - فقاوی مطبری \_ حبیب الفقاوی لی فقاوی ملک العلماء \_ اور دیگرعلائے اہل سنت کے وہ فقاوی جومخلف رسائل وجرا کداور تصانیف اہل سنت میں بھر ہے ہوئے ہیں اس نمونہ کی واضح مثالیں ہیں ۔ اور الن کے علاوہ غیر مطبوعہ فقاوی اس ہے کہیں زیادہ ہیں جو دارالا فقاؤوں کی زینت ، یا پھرعدم تو جھی کا شکار ہوکرصفحہ

ہستی سے نابود ہو چکے ہیں۔

زیرنظرفتا وی اجملیہ بھی ایک عرصه دراز ہے اس کشکش کا شکارتھا۔ آج پچاس سال سے زاکد ہونے کو آئے لیکن میں جملی جمی ایک عرصه دراز ہے اس کے مصنف سید نا علیحضر سے امام احمد رضا خال قدس سرہ کے خلیفہ اجل صدرالا فاصل حضرت علا مہمولا نا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کے ارشد تلانہ ہسے سے ،امام احمد رضا کے مرید اور ججۃ الاسلام کے خلیفہ تھے ،حضور مفتی اعظم ہند ہے بھی خصوصی عقیدت ووابستگی تھی جیسا کہ زیر نظر فتا ہی کے بعض فتوں سے ظاہر ہے۔

امام احمد رضا کے خوشہ چیں ہونے کے اعتبار ہے اجمل العلما کو بھی فقہ وفتا دی کی دولت گرانما یہ ہے دا فرحصہ ملاتھا۔ آپ نے بھی وہی اسلوب اپنایا جوآپ کے اسلاف کا تھا۔ آپ نے ایک طویل عرصہ تک فقاوی تحریر فر مائے کیکن وہ تا ہنوزمنتظر طباعت تھے۔اس پس منظر میں بیہ بات باعث مسرت ہے کہ ان کے دار ثین و جانشین حضرات نے اور بالخصوص شنراد ۂ اجمل العلمها حامی سنت حضرت مولا نامفتی محمد اختصاص الدين صاحب قبله نے بيلمي سر مايە محفوظ ركھا۔ ورنەتو كب كا ضا كع ہو چكا ہوتا۔ايك ز مانەتك اس کی تر تیب وتبوب کے لئے نہ جانے کن کن حضرات سے تبادلۂ خیال ہوا ہوگا۔ یوری تفصیل تو اہل مغلمُ ملہ ہی جانتے ہیں۔البتہ مجھےاپنا حال معلوم ہے۔راقم الحروف کے ساتھ عزیز گرا می مولوی محمر صغیراختر صاحب مدرس جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف نے اس ذخیرہ دین کومنظر عام پرلانے کی گذارش کی۔۔ بعد ہمولا ناموصوف نے مفتی اعظم را جستھان دام ظلہ الاقدس ہے اس اہم کام کے لئے عرض کیا تو آپ نے اس کونہایت اہمیت دی اورفورااس کے ممل فوٹو کا پی راقم الحروف کے پاس اس حکم کے ساتھ روانہ کر دی کہاس کام کو میں انجام دوں بالشبہ میرے لئے بیسعادت اور خوش بختی کی علامت ہے کہاس عظیم **گاگ**ا کے لئے مجھ سمچیدال کومنتخب فر مایا۔ میں اپنے بے بضاعتی اور تہی دئتی کے باوجوداس کام میں لگ گیا۔ تائید میبی اور بزرگول کے بھروسہ پر میں نے بیکام شروع کر دیا۔ فتاوی اجملیہ تقل شدہ یا نچ رجشروں میں مجھے موصول ہوئی اور ساتھ ہی متعد دفتا وی منتشر اوراق میں بھی ناظم صاحب قبلہ نے مجھے مرجمت فر مائے۔اس میں آپ کی تصانیف ہے دس رسائل بھی شامل تھے جن میں بعض طباعت کے مرحلہ سے

رجشروں میں نقل شدہ فتاوی میں بعض تو حضرت مصنف علیہ الرحمہ کے دست اقدی سے نقل شد ہ تھے اور خوشخط اور صاف تھے، کیکن اکثر حصہ دوسرے ناقلین کے قلم سے تھا بس میں غلطیاں بے شارتھیں فآوى اجمليه / جلداول 7 مقدمة الكتاب

۔ بلکہ بعض حصوں کی نقل تو مبتدی طلبہ کے قلم سے معلوم ہوتی ہے۔ خط نہایت ہی گنجلک وشکستہ جس کا پڑھنا اور سمجھنا نہایت دشوار کا م تھا۔

پھر آج کل ہماری جماعت میں کمپیوٹر پر کام کرنے والے غیرعالم آپریٹروں کی غلطیاں اس پر متنزاد،ان تمام چیزوں کے مجموعہ نے اس مجموعہ فناوی کواپیا جیراں کن بنادیا کہ الامال والحفیظ۔

تراد ، ان ما اپیروں کے بانچوں رجسٹروں میں کوئی تر تیب نہیں تھی ، جیسے جیسے فیاوی لکھے جاتے رہے تھے ان میں نقل ہوتے رہے ، لہذا یہ غیر مر بوط و بے تر تیب فیاوی میر سے بیروہ وئے ۔ ناظرین اس سے اندازہ کریں کہ جاکا اور محنت ثناقہ سے مجھے دور چار برنا پڑے گالیکن اعانت و خداوند قد وس پر بھروسہ کرتے ہو کے شب وروز اس پر لگارہا ہے۔ راتوں کو جا گنا اور اس خدمت کو انجام ویتا خدا خدا کر کے کا ل ایک سال کی لگن اور محنت ثناقہ کے بعد اس کی تبییض وقیح مکمل ہوئی ۔ اب بید فیاوی فقہی ابواب پر مرتب ہو کر دیہ وزیب طباعت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ از اول تا آخر میں نے ان کو دومر تبداور بعض فیاوی کو متعدد مرتبہ پڑھا ہے اور حتی الا مکان ائٹی تھیج کی ہے۔ لیکن اغلاط کی اس بھیڑ بھاڑ میں غلطیاں رہ جانا عین ممکن ہے۔ اگر قارئین کے سامنے ایسے مقا آ سے متاب آپیر تو مطلع فر مائیں آئندہ اؤیشن میں اس کی تعین عین ممکن ہے۔ اگر قارئین کے سامنے ایسے مقا آ سے متاب آپیر تو مطلع فر مائیں آئندہ اؤیشن میں اس کی تعین عین ممکن ہے۔ اگر قارئین کے سامنے ایسے مقا آ سے متاب آپیر تو مطلع فر مائیں آئندہ اؤیشن میں اس کی تعین عین میں جائے گی۔

ی مردی جامے ہے۔

اس کام کے لئے جتنا وقت ملنا چاہئے تھا اتنائیس مل سکا ہے۔ گذشتہ سال عرس اجملی میں مجھے

سے اس کا وعدہ لیا گیا اور امسال کے عرس میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر پچھ وقت اور ملتا تو اس کی خوبیوں میں مزید اضافہ کیا جاتا۔ اس جلدی جلدی کی عالم میں راقم الحروف نے مکمل فہرست تیار کی اور از

اول تا آخر فقاوی میں جتنی آیات وا حادیث تھیں ان کی بھی فہرست بنا دی ۔ فقباو محدثین کی جن کتابوں

کے حوالے زینت کتاب تھے مع اسمائے مصنفین مکمل طور پر شامل اشاعت ہیں۔ تمام فقاوی کے نمبر شار بھی سوالات کے ساتھ رقم کروئے گئے ہیں تا کہ پوری کتاب کے فقاوی کی تعداد بھی باسانی تیجھی جاسکے۔

عرض کے خاکسار نے اس کتاب کی ترتیب وتبویب اور تزئین و کتابت میں جس قدر محنت کی بے ناظرین اس سے بخو بی سجھ سکتے ہیں۔

و اساساله و در و المراس معرف المراس المعرب المراس ا المراب العبار) على المراب المرابع المرا معلى الماليس الماليس والماليس والماليس الماليس المرابع المراب ما مسران المراب و المراب و دار و الما سبب المراب و الما المراب ا المرتب الموصي المراح عن المراه والماليون المراه الموادي الماليون الماليون الماليون الماليون الماليون الموادي وعمل كالدي المراعا عرال والما على عرال والمراعا عرال والمراعا على المراعا عرال والمراعات المراعات المر

فآوى اجمليه /جلداول ا 10 معد معرس المرسر العدامي معر المرسر العدامي معر المرس العدام المرس المرس العدام المرس المر فعلم اعزام بعراوا والتعيين اسم و از نظران الكون شير و نقا كروبوس نير صويع فرقم ريون ريب مرد و ارمام لرا و مرب سي كرونها وهذا عوالا تو مقود عدا كمتنا عرور و ترسيل مذال عبدرات لرى ما المتنا مجنان عدلا الم فررس مورس ما الورسنون مل د فراج عاعام ريان عيسين ما كالمعنى سينون بريس ويون ويوني اورة العداما مستن السرالين عنى من راحت في المرطورات وعمر المعلى المال عوام إلى مرك الرام المعلى المعن لى المراع - الداف الحارا عوري العبن الملان المعلى المالقد عبد الرائد وعمل واللي الالكرون المسالمة المعنى المعنى المعنى المعنى المائلة المعنى المعنى المائلة المعنى المعن المرابع العراب العراب العراب المرابع ا والمعرف والمعر فرن عرف معرف المعلى الماعل المروم المام والمال المروم المر مرن و عبرالد ك بعد الري الحراد و عبرال الحلام دور عبدالو المراد الري المراد ال مرئ و من المراكس المراكس الملائع لمنا لا على الما و المنا و ال

مقدمة الكتاب فآوىاجمليه /جلداول مولفنا ما صر نظرمی متوفقیر کی م وج ه چونله ما نعین محجوه مرزین ر کات کی کید برالر سے مالیس بن کامیر انگا دانوط توالی ككودود ور نسمجي ساقي ما يدنه در جوزان أو البس مانعيل وا نامع كمزور معلوم مودي ع نومير عافيا فاقع مين برحام كحفيق تعقیق ویه رسم ما مارسونا سی مردم کورس چنداسی ب العرط لعير كي فود تعداد عفرتم عن ليضر الأكل مين متوفقين في نے میربد فو سے افارہ لیا رور منوقعبر اجماعت خودان دور ان حرات بہند الكر مع جماية من المام عزا و فرما تدبير والماس في يزيد للت و ربة تنوال وكملة وو ته تسبه ولمعنه و نوبة موسطة في دلا July 80 6 hois emilie rome Vilabeli Ville علاقاته في السسير فردارى وهذالا تدهي المعصية ونوم المرالاق بحاب ويسدما جن دى دري دري دري در الرست المطاعرة بسالدة من دها راملي البي (عران) المد معول رو لكرس مدر را لالرا الالما النوير في المرح وفي في المراد المالالليكاني المالدومكر المرافي المواقي والأوالي والمالية المرافي المالية المرافي المالية المرافي المالية المرافي المالية المرافية المراف ما دانترند السرك من فيدا للوج به المح من المعرف للما المولادي الما المولادي الما المولادي الما المولادي الما المولادي الما المولادي المولا ما در المراب المراب المراب المراب المعادم المعادم المعادم الما المعادم معلاله معلى من (عيد العيد) و الما (مركم) إلى المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم الم

LAY

اجمل العلما بدرالفصلا

جامع العلوم شخصيت

مظهراجمل العلماءزين مندافا وحفرت علامه مفتى محمد اشفاق حسين صاحب قبلنعيى

اجملي سنبحلي مفتى أعظم راجستهان

اجمل العلما استاذ الاساتذه حضرت علامه مولا نامفتى الحاج الشاه محمد اجمل عليه الرحمة والرضوان

کی ذات گرامی برصغیرهندو پاک میں مختاج تعارف نہیں۔

اجمل العلم اضلع مرادآ باد کے تاریخی شہر بنجل کے محلّد دیپاسرائے میں ایک دبنی وعلمی گرانہ میں اسلام معلی العلم اللہ میں ایک دبنی وعلمی گرانہ میں اسلام مطابق ۲۷ دمبر وقع کو بیدا ہوئے ۔ والدگرامی الحاج شاہ محمد اکمل علیہ الرحمہ نے محمد اجمل نام رکھا اور اسی نام سے مشہور ہوئے ۔ علامہ موصوف کو دینی وعلمی ماحول ورشہ میں ملاتھا۔ اور بچین ہی سے حصول علم کا ذوق قدرتی طور پرعطا ہوا۔ حافظ انتہائی قوی اور طبیعت اخاذ تھی۔ اسباق کی سبقت پراسا تذہ کو بسااو قات حیرت ہوتی تھی۔

اجمل العلماء کے چندلائق ذکراسا تذہ کرام کے اسائے گرامی پیرہیں:

حضرت علامه شاه عماد االدین تنجه ملی علیه الرحمه دور مناسب در اضار می در فعر در سام می از در در این می در این از در در این می در این از در در این در در این در

حضرت علامه صدر الا فاضل مولا ناشاه نعيم الدين مرادآ بادى عليه الرحمة والرضوان تاج العلمهاء حضرت مولا نامجم عمر تعيمى عليه الرحمة

مولاناالحاج محمر افضل شاه صاحب

الحاج شاه محمدا تمل عليه الرحمه

ابتدائی تعلیم اپنے دادا جان الحاج شاہ سید غلام رسول علیہ الرحمہ اور والدگرامی الحاج شاہ محمد اکمل علیہ الرحمہ سے حاصل کی ۔ پھر حضرت علامہ شاہ عماد الدین سنبھلی علیہ الرحمہ سے ۔ پھر جامعہ نعیمیہ مراد آباد عاضر ہوکر حضرت صد الا فاصل مولا نا شاہ محمد تعیم الدین علیہ الرحمة والرضوان ہے با قاعدہ علوم مروجہ کی سیمیل فرمائی ۔

۲۰ شعبان المعظم ۲۳۳۰ مطابق ۲۷ مارج ۱۹۲۳ کوعلوم مروجه سے فراغت وسند حاصل کی اور سنجل میں ۸رصفر المعظم ۲۰ سنجل میں ۱۹ مرکزی مدرسه ابلسنت اجمل العلوم سنجل کا قیام کمل میں آیا، اور پھر درس و تدریس کا سلسلہ تا حیات جاری رہا۔

کے ساتھ میں امام اہلسنت عظیم البرکۃ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان کے دست مبارک پر بیعت کی اور حجۃ الاسلام حضرت علامہ مولا نا حامد رضا خال صاحب علیہ الرحمة والرضوان سے خلافت و اجازت حاصل کی اور سیستاہے مطابق ۱۹۲۵ء سے با قاعدہ فتوی نولی کا آغاز کیا۔ فتوی نولی کا اجازت حضرت صدر الا فاصل مولا نا شاہ محد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة والرضوان سے حاصل تھی۔

اجمل العلماعلية الرحمة والرضوان كى ذات درخثان حيثيت كى حامل ہے۔ وہ بيسويں صدى كے جليل القدر عظيم المرتبت عالم وين محدث وفقيہ تھے اور اپنے معاصرين ميں نماياں حيثيت كے حامل تھے۔ بيك وقت متعدد علوم وفنون پران كومهارت تامه حاصل تھى جس پران كى متعدد مطبوعة اور غير مطبوعة تنفيف ان كے تبحر علم وفضل كى شاہد ہيں علوم قرآن كريم اور علوم حديث ميں تبحر ومہارت ہى كا نتيجة تھا كہ اجمل العلماعلية الرحمة كوعلم فقه واصول فقه ميں اپنے معاصرين ميں مقام اختصاص حاصل تھا۔ جس كا اعتراف نصرف اہل سنت كے متاخرين على اگرام نے بر ملاكيا بلكہ خالفين بھى اعتراف كے بغير نه رہ سكے۔ جس كى نہايت روشن مثال اجمل العلماكے وہ فتوے ہيں جنھيں اعلى تحقيق فتوى ہونے كے باعث فتا وى ديو بند ميں اپنى تائيد وتو ثيق كے ساتھ شائع كيا گيا ہے۔

ي م الفضل ما شهدت به الاعداء،

اجمل العلمانے سیم سابع مطابق ۱۹۲۵ء میں فتوی نو لیی شروع کی۔اس وقت ان کی عمر تقریبا ۲۵ سال کی تھی۔ اس اعتبار سے تقریبا ۳۸ سال کی طویل مدت تک اجمل العلماء مسلسل فتوی نو لیسی کی خد مات انجام دیتے رہے۔ لہٰذا بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں فتوے تحریر فر مائے اور مختلف موضوعات پرمتعدد تحقیقی رسائل بھی تحریر فر مائے جوزیور طبع ہے آ راستہ ہوکرعوام وخواص سے شرف تحسین حاصل کر چکے ہیں۔

سنتجل میں ان کی ذات عوام وخواص کامنفر دمرجع تھی۔اجملی دارالا فتاء میں بعض اوقات بیک وقت تمیں میں بیاد وامصارے استفتاء وقت تمیں میں چالیس فیاوے جمع ہوجاتے اور مختلف اطراف واکناف، بلاد وامصارے استفتاء آتے جن کے جوابات اجمل العلماء انتہائی ذمہ داری سے مدلل ومحققانہ تحریر فرماتے اور ارسال وتربیل کا یوری ذمہ داری سے اہتمام کیا جاتا۔

اجمل العلما کے فقاوی تقریباؤ ھائی ہزار صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں جو چار عظیم جلدوں میں فقاوی اجملیہ کے نام سے آپ کے ہاتھوں میں ہیں ..

ملت اسلامیہ کا پینظیم محدث وفقیہ جو بیک وفت ایک عظیم مفکر ومد برجھی تھا اور مناظر بھی ۔ مند
تدریس کا شخ الحدیث بھی تھا ور مفتی بھی ، بہتریں ، مقرر بھی تھا اور عمدہ مصنف و محقق بھی ، جس نے اپنی متاع
حیات کونا موں وین اور عظمت مصطفیٰ علیہ پرقربان کر دیا۔ جس کی عظمت کا اعتراف نہ صرف برصغیر ہند
ویاک نے کیا، بلکہ مجم وعرب نے اور اپنے برگانے بھی نے علمی عظمت کالوہامانا۔ اپنی ۱۳ سالہ عربیں
بتاری کی محضور عالم مسلام مطابق ۱۹ ارتم بر ۱۹۲۳ء وار فانی سے دار ابدی کورخصت ہوکر اپنے مالک حقیق کے حضور حاضر ہوگئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ع۔ زندہ ہوجاتے ہیں جو مرتے ہیں جن کے نام پر

#### اجمل العلماء كي جنداتهم خصوصيات

اجمل العلما كوعلم فقد پرعبور حاصل تھاب وہ متاخرين علمائے اہل سنت ميں علمائے اعلام ميں شار
کئے جاتے تھے اور اپنے معاصرين علماء ميں قدر ومنزلت كى نگاہ ہے وكيھے جا ليح يمخھا ور آج بھى اہل علم
اور ارباب فكر ودانش كے نزديك ايك عظيم مفتى ومحدث محقق ومصنف كى حيثيت ہے معروف ہيں۔
یہ بچے ہے کہ وہ بیک وقت محدث بھى تھے مفتى بھى ،اور عظیم محقق ومر شد بھى ،اور ایک انتہائی بیدار
مغز قادر الكلام مناظر بھى ،صاحب فكر مصنف بھى ،وه فكر رساكے مالك تھاور بہترين بعت گوشاع بھى تھے۔
ذلك فضل الله يو تيه من يشاء

بلا شک بیتمام خو بیال کسی ایک ذات میں بیک وفت جمع ہو نامحض کسی نہیں بلکہ خاص فضل خداوندی کی روشن دلیل ہیں۔اوریقیناً بیان پر منعم حقیقی کا خاص انعام تھا۔

ایں سعادت بزور بازونیست تانه بخشد خدائے بخشدہ فآوی اجملیہ کےمطالعہ سے ظاہر ہے کہان کے اکثر و بیشتر فناوی مدلل مفصل ہیں اگر چہعض فناوی مخضر بھی ہیں مگر جامع اور واضح ہیں ۔اپنی رائے کوشفاف طور پر ظاہر کرناان کا اختصاص تھا۔اس لئے ان کا کوئی فتوی مبہم نہیں۔اکٹر و بیشتر وہ قول اسلم کے اثبات میں قرآن وحدیث سے دلائل نقل کر کے فتوے کو براہین و دلائل ہے آ راستہ کر کے پیش کرنے کے عادی نظر آتے ہیں جوان کے فقہی تبحر کی واضح دلیل ہے۔انتاع سنت وسلف ان کا مسلک اور محبت وشق رسول النظیم ان کامشرب تھا۔ان کا نعتبید دیوان ان کے شق رسالت پناہائیے کے سوز کا پیندویتا ہے۔

اجمل العلماء كى يوں تو متعدد تصنيفات ہيں مگرفقهي نقطہ نظر سے اجمل الارشاد في تحقيق حرف الضادا نکاایک عظیم فقہی شاہکار ہے جوفقہی بصیرت کے ساتھ ساتھ ان کے فن تجوید وقر اُت پرمہارت کا روش ثبوت ہےاوراس حقیقت کااعتر اف اخیار واغیار بھی کو ہے۔

ان کی ننژ نگاری پراگرایک غائز نظر سیجئے تو ندرت وسلاست ، بلاغت وترسیل مفاہیم کے اعتبار

ے علم فقہ کے علاوہ خودار دوادب کا بیش قیمت سر ماہیہ۔

میںا پے فتوی نولیل کے ایک طویل تجربہ کے پیش نظرا گران کے فتاوی کی خصوصیات ذکر کروں تو بجاطور پر کہا جاسکتا ہے کہ بیسیوں صدی کے ربع اول کے بعد بہت کم حضرات ہی مندا فتاء پراس امتیاز كے حامل تھے جن خصوصیات سے اللّٰہ رب العزت نے اجمل العلماء كو مالا مال فر ما یا تھا۔

دلائل واشتہادات کانسلسل موال کے ہر پہلو پر گہری نظر نقلی اور عقلی دلائل عصر حاضر میں درپیش مسائل کا علائے سلف کے فناوی کی روشنی میں واضح حل پیش کرنا۔سوال کی مناسبت سے جواب لکھنے پر ملکہ تا مہ۔ بیروہ خصوصیات ہیں جواجمل العلمهاء کی نگارش کا خاص امتیاز ہے۔عوام وخواص میں تحریر کی مقبولیت کا بیحال ہے کہان کے مستفتوں میں عامة السلمین سے کیکر محدث وعلماء واساتذہ بھی شامل

ر دبدعات ومنكرات اورابطال بإطل ميں ہر فرقه بإطله كاكتاب وسنت سے مدل جامع مانع ردان کی دینی علمی سرگرمیوں کا اولین حصه تھا۔ان کی تصنیف ردشہاب ثا قب اسکامنہ بولتا ثبوت ہے۔ موصوف ممدوح کی عمراگر چه ۶۳ سال ہو کی مگراس مختصرعمر میں ایسی عظیم دینی وملی اورعلمی خد مات ک مثال دور حاضر میں نایا بنہیں تو کم یاب ضرور ہے۔ بیا یک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ اجمل العلماء

اپے دفت کے جلیل القدر عالم وفقیہ تھے۔

آسال ان کی لحد پرشبنم افشانی کرے

دعاہے کہ مولی تعالی اپنے صبیب اعلی اللہ کے طفیل ان کی قبر انور پرنور کی برکھا برسائے ، اور ان کے علمی وروحانی فیوض و بر کات سے عالم اسلام کو متمتع فرمائے اور ان کے اس مجموعہ فقاوی اجملیہ کو مقبول عام بنائے اور مسلمانوں کے لئے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

آمين بحاه سيد المر سلين شيطة والحمد لله رب العلمين

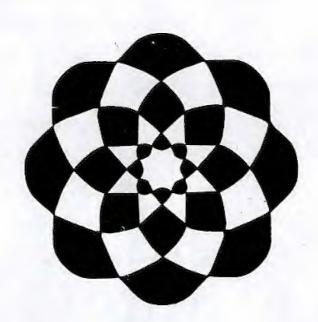

## جمن نعيم كي عبقرى شخصيت

# فقيه اعظم حضرت اجمل العلماء عليالهمة والرضوان

استاذ العلما ، مجم الفقها وحضرت علامه مفتى محمد اليوب خال صاحب قبله مدظله العالى صاحب قبله مدظله العالى صدر المدرسين جامعه نعيميه مراد آباد

خاتم المتاخرين اجمل العلمهاءعلا مهشاه مفتي محمر اجمل صاحب رحمة الله عليه بإني مركزي درس گاه اجمل العلوم سنجل ان مفتیان کرام میں سے میں جنہوں نے علم وادب اور معقولات ومنقولات، ہندوستان کی مرکزی قدیم درس گاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں استاذ العلمیا ءصدرالا فاصل فخرالا ماثل حضرت مولا ناسید محرنعیم الدین صاحب قدس سرہ العزیز بانی جامعہ نعیمیہ سے شرف تلمذ حاصل کر کے ۲۰ شعبان المعظم ۱۳۳۲ ہ مطابق ۱۹۲۴ء میں سند فراغت و دستار فضیلت مشاہیر علمائے اہل سنت کے ہاتھوں ہے حاصل فر مائی ۔اس کے بعد ہی ہے ملت بیضاء کی خد مات ، تدریس وخطابت ومناظرہ میں کمحات زندگی صرف فر مائے ۔معقولات ومنقولات دونو ں شعبوں میں آپ کو پدطو کی حاصل تھا۔ جا معدنعیمیہ کہ آپ ہمیشہ متحن رہے۔ جزئیات پر گہری نگاہ تھی کہ ہرمسکہ میں سیر حاصل گفتگوفر ماتے۔خود میں ایک بارشرح جا می کاامتحان دے رہا تھااور میں نے قصداا یک قول ضعیف پیش کیا۔اس پرآپ نے اعتراض فر مایا۔ پھر میں نے جمہور نحاۃ کا فدہب بیش کیا خوش ہو گئے۔اس کے بعد آپ نے تمام ائمہ نحو کے دلاکل پیش فر مائے اور ندہب جمہور کو بیشار دلائل ہے مال فر مایا ۔تقریر وتحریر میں آپ اپنی مثال تھے۔اشاعت حق کا جذبہ بطورانفرادیت حاصل تھا۔اس کا اثر تھا کہ آخردور میں اپنی علالت کے باوجود جامعہ نعیمیہ کے صحن میں جلسہ دستار بندی کے موقع پرقوم کونہایت رقیق انداز میں خطاب فر مایا جوآج تک سننے والے موجودہ لوگوں کے ذبنوں میں محفوظ ہے۔ جزئیات فقہ پرعبوراورمسلک حفی پرمضبوط دلائل نقلیہ وعقلیہ کا پیش فر ما ناصا حب مدایی<sup>د</sup> هنرت شیخ اجل بر مان الدین علیه الرحمه کی یاد تاز ه کرتا تھا۔اجمل الفتاوی جومنظرعا م

پرآ رہا ہے ان کی خدمات ملت کی ایک امانت ہے جوقوم کو دی جارہی ہے۔مولی تعالیٰ ہمیں اور ساری امت کواس سے استفاضہ کی تو فیق عطافر مائے اور ان کی خدمات کواپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کا ذریعہ بنائے جسکے انوار ان کی ضرح اقدس پرتا قیام قیامت برستے رہیں اور ان کے خلف سعید مفتی محمد اختصاص الدین صاحب کوان کی شان کا مظہر بنائے۔

> آمين بحاه نبيه الكريم عليه وعلى اله الصلاة والتسليم. مورخي الاخر ١٣٢٥ه



### اجمل العلماعلمي دنيا كا أيك جامع الصفات شخصيت

بروفيسر معقولات حضرت علامه محمد مانتهم صاحب جامعه نعيميه مرادآباد

نحمده ونصلي على حبيبه الكريم

محتر م حضرات! عام طور پر ہوتا ہہ ہے کہ علوم وفنون کی ماہر شخصیات میں جس کا رجحان نظر کسی خاص فن کی طرف دیکھا گیا تواسیِ فن کی جانب منسوب کر ہے اس کوکسی لقب سے ملقب کر دیا گیا۔

مثلاً کسی کوافتحا رالفقہا۔ کسی کو خاتم المحد ثین۔ کسی کوامام النحو۔ کسی کوشنخ الا دب۔ تو کسی کو جامع معقولات کہا جاتا ہے۔ مگر مجھے اپنے بعض اکابرین سے شرف مخاطبت یا استفادہ کی سعادت کرنے کے بعد ایسالگا جیسے ان کوکوئی خاص لقب دے کران کی فنی جامعیت اور علمی وسعتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ کیونکہ جس فن یا جس موضوع پران سے گفتگو کر کے دیکھی مجھے اسی فن کے ماہر اور امام نظر آئے۔

اورسیند کے اندر سے دل کی آواز سنائی دی کہ:

ردائے لالہ وگل محفل مہ وانجم جہاں جہاں وہ گئے ہیں عجیب عالم ہے حضورا جمل العلم الفضل علامہ الحاج مفتی محمد اجمل شاہ صاحب علیہ الرحمة والرضوان بھی حضور اجمل العلم الفضل علامہ الحاج مفتی محمد احساطیتوں کی بنیاد پر جامع الصفات شخصیت انھیں عبقری شخصیات میں سے تھے جواپی محمد العقول خدا داد صلاحیتوں کی بنیاد پر جامع الصفات شخصیت کہلانے کے مکمل طور پر حق دار ہیں۔ مجھے حضرت سے ملاقات کا شرف پہلی باراس وقت حاصل ہواجب آپ سالانہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر جامعہ نعیمیہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ نشست گاہ صدر الافاضل میں آپ تشریف فرما تھے۔ جب میں نے بچھ دور سے دیکھا تو ایک وجیداور پر وقار چرہ سامنے تھا۔ اور جب قریب پہنچکر آپی نرم مزاجی اور متبسم لبوں سے گفتگوسی توسطح ذہن پر سیرت مصطفیٰ علیہ التحیة والثنا کا جب قریب پہنچکر آپی نرم مزاجی اور متبسم لبوں سے گفتگوسی توسطح ذہن پر سیرت مصطفیٰ علیہ التحیة والثنا کا وہ گوشہ گردش کرنے لگا کہ صحاب کرام فرماتے ہیں:

جب کوئی آنے والاحضور اللہ کے کودور سے دیکھا تو اس کے دل پر ہیبت اور رعب کی کیفت طاری ہوجاتی اور جب قریب پہنچا تو اخلاق کریمانہ کی بنیاد پر مسکراتے ہوئے لبہائے ناز سے گفتگوین کرالفت ومحبت کا دریااس کے دل میں موجز ن ہوجا تا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں علمی ارتقائے دور میں ابتدائی مراحل سے گزرر ہاتھا۔ تاہم آپی انکساری طبع نے مجھے کی بھی مسئلہ پر بہنیت استفادہ بے جھجک تبادلہ خیال کا حوصلہ عطا کر دیا۔ طبیعت چونکہ معقولات کی جانب راغب تھی ، موقع پاکر میں نے ایک سوال کر نیکی جرائت کی اجازت چاہی۔ آپ نے نہایت خندہ بیٹانی کے ساتھ اجازت عطافر مادی۔ میں نے وقت کا ایک لمح بھی ضائع کئے بغیر دریافت کیا کہ جضور! ہر ماہیت مکنہ عدم سے وجود میں آئے، کے لئے موجد کی محتاج ہوتی ہے۔ اس احتیاج کی علت کے بارے میں حکما اور متکلمین کے درمیان اختلاف ہے۔ حکما کا خیال ہے کہ اس احتیاج کی علت امکان ہیں بلکہ حدوث ہے۔ بعض عقلانے متکلمین کی رائے کی شدت سے خالفت کی ہے اور اس پر کچھ دلائل نجی پیش کئے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ کا نظریہ کیا ۔

حضرات المجلس میں ہونے والی عام "نشگوے ہٹ کر جب کوئی غیرمتعلق مسکلہ سامنے آتا ہے تو آ دی کواس کی جانب اینے ذہن کونتقل کرنے کے لئے ایک لمحہ کے داسطے پچھ سوچنا پڑجا تاہے۔ مگریہاں تو عالم ہی کچھاورتھا۔ مجھے ایبامحسوں ہوا جیسے حضرت میرے ای سوال کا جواب دینے کے لئے پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ ذہن میں مسائل کے استحضار اورفکز کی گہرائی و گیرائی کود کھے کرمیں حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ نے برجت فرمایا کہ مجھے حکما کی رائے ہے اتفاق ہے۔ سے حقیقی مسکہ ہے تقلیدی نہیں میں نے عرض کیا: حضوراس برکوئی استدلال؟ \_میراا تنا کہنا تھا،بس پھر کیا تھا آپ نے اس مسئلہ پرایک تفصیلی تبصرہ فرماتے ہوئے ایک طویل تقریر کرڈ الی اور حدوث وامکابی کے الگ الگ لغوی اور اصطلاحی معافی بیان فرمائے۔ پھر دونوں کے درمیان مابہالاشتر اک اور مابہالا متیاز کوعلیحدہ علیحدہ بیان فر مایا۔ پھر دونوں کے درمیان جار نسبتوں میں ہے کون بی نسبت ہے وہ بیان فر مائی۔ پھرامکان کوعلت قرار دینے میں کیا خو لی اور حدوث کو علت ماننے میں کیا کمزور پہلو ہےوہ بیان فرمایا۔ مجھے احساس ہے کہ بیختصر مضمون ان تفصیلات کامتحمل نہیں ہوسکتا \_بہر حال میں اپنی علمی کم مائیگی اورفکری بے بضاعتی کے با وجوداس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ محقق دوراں حضوراجمل العلماءعليه الرحمة والرضوان كى علمي وتحقيقي وسعتوں كوافتا اورمناظرہ ميں محدود كرنے کے بجائے ایک جامع الصفات شخصیت کا پیکر جمیل تصور کیا جاناحق بجانب ہوگا۔میری دعاہے کہ خداوند عالم علمي اوغملي دنيا كاسفركرنے والول كوحضرت موصوف كے چھوڑے ہوئے نقوش قدم پر چلنے كي توفيق عطافر مائے \_آمین بجاہ سیدالمرسلین علیہالتحیۃ والتسلیم

# م في چند

فاضل جليل حضرت علامه مولا ناعمبد السلام صاحب رضوى مهوا كهيروى

مدرس جامعه نوربيرضويه بريلي شريف

ارباب چمن ان کو بہت یا دکریں گے ہرشاخ پیوہ اپنانشاں چھوڑ گئے ہیں قصبہ سنجل ضلع مراد آباد مغربی یو پی کا ایک تاریخی اور مردم خیز قصبہ ہے۔اس سرزمین سے کئی ایسی ہتیاں ظہور میں آئیں جو علم وضل کی دولت سے مالا مال اور اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک تھیں ۔جنھوں نے دین وسنیت کی خدمت اور علم ودانش کی اشاعت کی راہ میں وہ روشن نقومش چھوڑے ہیں جو برسوں گزر نے کے بعد بھی دھند لے نہیں مہوئے اور ان سے آج بھی بدایت ورہنمانی حاصل کی جارہی ہے۔

ورحقیقت میں زمانے میں وہی خوش تقدیر نام مرنے پہنجی مثنانہیں جمن کا زنبار انہی حضرات میں ہے ایک نا مور اور قابل فخر شخصیت اجمل انعلمیا ، بدرالفصلا حضرت علامہ مولا نامفتی محمد اجمل شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمة والرضوان کی بھی ہے۔

حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے والد ماجد حضرت حافظ صوفی محمد اکمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی نرینہ اولا دنہیں تھی۔آپ نے انتہائی سوز وگداز کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی:اے مولیٰ!اگر تو مجھے بیٹا عطافہر مائے تو میں اسے خدمت دین متین کے لئے وقف کردونگا۔ دعامقبول ہوئی اور حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔

آپ کوزیورعلم سے آراستہ کیا گیا اور منقولات ومعقولات کی مخصیل سے فراغت کے بعد آپ خدمت دین میں مصروف ہو گئے ۔ اور باگاہ خداوندی میں اپنے والد ما جد کے کئے ہوئے عہد کے مطابق آپ نے اپنی پوری حیات مبار کہ دین متین کی خدمت کیے لئے وقف فر مادی۔ آ پنا بنی گونا گوں خد مات جلیلہ سے اہل اسلام کو فیضیاب فر مایا۔ درس و تدریس کے ذریعہ تشکان علم و حکمت کوسیر ابی بخشی تصنیف و تالیف اور ردومناظرہ کے واسطے سے احتقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ ادا فر مایا اور لوگوں کے عقائد واعمال کی حفاظت فر مائی۔ وعظ و تقاریر کے ذریعہ سے بھی دین و سنیت کی تبلیغ فر مائی۔ افتاء کے ذریعہ بھی لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کی دینی مشکلات کوحل فر مایا۔ مدرسہ اجمل البعلوم کے نام سے ایک مضبوط دینی قلعہ بھی قوم کوعطا فر مایا۔ اور ۴۰ سال تک مسلسل آپ کی ان خد مات جلیلہ کا سلسلہ جاری رہا۔ حتی کہ آخر عمر میں ضعف و بیاری کے باوجود بھی آ پنے تدریس و تصنیف اور افتا کے مشاغل کو ترک نہ فر مایا اور آپ عمل سے ایک افور سے فیصل ہے اور و تا کے مشاغل کو ترک نہ فر مایا اور آپ عمل سے اے خاطلاف کو یہ نصیحت فر مائی۔

پنة ترب گروش پيم سے. جام زندگی ہے يہى اے بے خبرراز دوام زندگی

آپ کی مہم رسالہ عظیم الثان خدمت فتوی نولین'' فناوی اجملیہ معجلدات'' کی صورت میں ہمارے سا منے ہے۔ یہ کہنا ہر گز مبالغہبیں ہوگا کہ'' فناوی اجملیہ'' ونیائے فناوی میں ایک عظیم القدر' گر ال بہااور مفیدتریں اضافہ ہے۔

آپ کے فتاوی کی زبان سادہ اور سہل ہے۔ ہر فتوی محقق اور واضح ہے۔ بعض فتاوی بہت ہی معرکۃ الآرا ہیں۔ بزاعی مسائل میں آپ بڑے شرح وسط سے کام لیتے ہیں۔ تمام گوشوں کا اعاطفر ماتے ہیں۔ مسئلہ کواس کے مالہ و ماعلیہ کے ساتھ بیان فر ماتے ہیں۔ اور دلائل و برا بین کا انبارلگاتے ہیں۔ اس معاملہ میں آپنے اپنے پیرومر شد عارف باللہ ، حقیقت آگاہ ، نائب سیدالرسلین ، شیخ الاسلام والمسلمین اعلی حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کی مبارک روش کو اختیار فرمایا ہے۔

فنا وی اجملیہ کی ترتیب و تبویب کا کام مؤلف جامع الاحادیث ،حضرت علامہ مولا نامحر حنیف خاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی پر پیل جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف نے بڑے انہا ک اور دیدہ ریزی سے فرمایا۔ اور آپ کی زیر نگرانی کمپیوٹر پراس کی کتابت ہوئی ہے۔ یہ موصوف گرامی کے عزم رائخ ،ہمت بلندا ورجہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ خدمت تدریس ، جامعہ نوریہ کظم ونسق ، اور خاکلی فرائض کی ادائیگی کے باوجود ایک سال کی قلیل مدت میں ترتیب و تبویب ، نبیض و کتابت اور تصحیح و فہرست سازی و مقدمہ نگاری کے جملہ امور کو بحسن و خوبی پایئے تھیل تک پہونچایا۔

مسودہ میں بہت ہے مقامات ایسے بھی آئے جن کو بچھنے کے لئے ایسی خاصی د ماغ سوزی کرنا

پڑی۔ کیونکہ وہ کسی بدخط نے تقل کئے تھے۔ بجلت و بے اعتنائی برتی گئی کھی۔ لہذا میں اس مقام پر اس بات کا ذکر ضروری خیال کرتا ہوں کہ مفتیان کرام اپنے فقاوی ایسے اشخاص نے قل کرائیں جو شجے الاملا ہونے کہ ساتھ ساتھ خوش خط یا کم از کم صاف نویس ہوں اور اس کام کو پوری توجہ اور دیانت سے انجام دیں۔ یہ خدمت ایسوں کو ہرگز نہ سونییں جو سیح املایا صاف نویس نہ ہوں اور برگار سمجھ کر بے اعتنائی کے ساتھ اس کام کوکریں۔

ہ سے ماہ ہا ہا۔ دریں صورت فقاوی کا مجموعہ منظر عام پرلاتے وقت بڑی سہولت ہوگی ۔ ورنہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بہت ہی اہم فقا وی نہ پڑھے جانے کی وجہ سے مجموعہ میں شامل نہیں ہو پاتے ۔ یہ بات یقیناً بہت قابل افسوس ہوتی ہے۔

صدیق کرم حضرت مولانا محدیا مین صاحب رضوی مراد آبادی مدظله العالی مدرس و مفتی جامعه حمید به بنارس نے مجھے نقل کیا کہ حضور شمس العلماجو نپوری رحمۃ الله تعالی علیه ہدایت فرماتے تھے که '' جو بھی ککھوصاف اور جلی ککھو'' یہ نصیحت بڑی انمول اور واجب العمل ہے۔ کیونکہ ناصاف اور الٹاسیدھا لکھنے کی صورت میں کبھی اپنا لکھاخود سمجھ میں نہیں آتا۔

حضرت شاه صاحب عليه الرحمه كے تلميذرشيد مفتی اعظم راجستھان حضور علامه مفتی الشاه محمداشفاق حسين صاحب قبله دامت بركاتهم القدسيه اورشنرادهٔ اجمل العلماعظيم المرتبت حضرت علامه مفتی محمداخضاص الدین صاحب قبله مدخله العالی ناظم اعلی مدرسه اجمل العلوم پوری سی برادری کی طرف سے شكر ميكامستحق بين كه ان حضرات كی بدولت علم فقد كامير شنج گرانما ميهم كونصيب مور بائه -

حضرت ناظم اعلی صاحب نے نصف صدی سے زیادہ مدت تک اس علمی خزائے کی دل وجان سے حفاظت فر مائی اور حضور مفتی اعظم راجستھان مدظلہ العالی کی مسائل جمیلہ سے اس کی ساجت وطباعت کا مرحلہ انجام پایا۔مولی تعالی ہردو حضرات کو بہتر ہے جزاعطا فرمائے۔

آ مین یا رب العلمین به به حبیبك می المرسلین وصل وسلم و با رك علیه و علی آله و صحبه احمعین ۸رزیم الآخر۲۵ ایر جمعه مرارکه

## اجمل العلماكي ديني خدمات

زينت منددرس وتدريس حضرت علامه مولا نامحمر ج**يراغ عالم** صاحب قبله مدخله العالى شخ الحديث مدرسها جمل العلوم سنجل ضلع مراد آباد

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد

حضرت علامدا جل مولانا مولوی الحاج محمد اجمل شاہ صاحب قدس سرہ العزیز ابن الحاج محمد اکمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محلہ دیپا سرائے سنجعل ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ آپ کی درس نظامی کی تعلیم شرح جامی تک آپ کے تایازاد بھائی حضرت مولانا مولوی الحاج محمد تماد الدین صاحب قدش سرہ العزیز کے یاس ہوئی۔

تخصیل علم کے سلسلہ میں بھائی صاحب علیہ الرحمۃ کے ساتھ متعدد مقامات پر جانا پڑا۔ سکندرہ راؤ ضلع علی گرھ۔ چونڈ ھیڑہ شریف۔ مدرسہ نعمایہ دبلی۔ آخری تعلیم بھائی صاحب علیہ الرحمۃ کے بمراہ مدر سینعمانیہ دبلی تک ربی۔ شرح جامی کے بعد جامعہ نعیمیہ مراد آباد حضرت صدر الا فاضل استاذ العلماء حامی سنت ماحی بدعت کی خدمت میں ربی اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے فارغ التحصیل ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد ایک سال بونا دکن میں رہے۔ اس کے بعد این استاد مکرم حضرت صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ والرضوان کے تکم پرمتجد جہان خال سنجل میں مدرسہ کی بنادر کھی۔ اس وقت مدرسہ کا نام مدرسہ اسلامیہ حفیہ تھا۔ پچھ عرصہ بعد مدرسہ کا نام حضرت صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ نے مدرسہ ابل سنت اجمل العلوم سنجل رکھا۔

حسنرت نماز با ہماعت کے بہت پابند تھے۔ بھی نماز فرض مکان پر پڑھتے نہیں دیکھا۔ گرمیوں میں فجر یا ظہر میں اگر تاخیر ہو جاتی ادر مسجد ہے کوئی بلانے کے لیا گیا اور آ •از دی فوراْ جواب میں کہا: جی۔ اس کے علاوہ کون یا کیوں نہیں کہا۔ کیسی ہی سر دی ہو یا گرمی ، آندھی جو یا بارش ، نماز پانچوں وقت کی اپنی آبائی مجدمیاں صاحب والی میں باجماعت اداکی اورامامت خودفر مائی۔

فتوی نو لیبی میں حضرت کو ید طولی حاصل تھا۔ مجھ خادم نے آخر عمر کے فتاوی حضرت کے رجسڑ میں ہی فقل کئے ہیں۔ ہرسوال کا جواب سائل کوسلی بخش دیا۔

فرمایا کرتے تھے ہم جواب لکھنے کے بعد پہلے بہارشر بعت دیکھتے ہیں تواس کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد فقادی اعلیٰ حضرت رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کود کیھتے ہیں تواسکے مطابق ہوتا ہے۔

جوابات میں عربی کتابوں سے جوعبارات نقل فر ماتے تھے تو کتابوں کا نام معہ جلد نمبراور عربی عبارات کا اردو میں ترجمہ فر ماتے تھے۔ سوال عربی میں ہے تو جواب بھی عربی میں دیتے تھے۔ اور اگر فاری میں سوال ہے تواس کا جواب بھی اسی میں دیتے۔

فقہی مسائل پر بہت کافی عبورتھا۔ علم تفسیر ، علم حدیث ، علم فقہ کی کافی کتب حضرت کے کتب خانہ موجود تغییں اور وہ سب کتب ان کے زیر مطالعہ رہی ہیں۔ اس کا ثبوت بیہ ہے کہ حضرت کے ان کتابوں کے اندرخود اپنے ہاتھ کے سرخ پینسل ہے لگائے ہوئے نشانات موجود ہیں۔ متعدد بار کممل قرآن پاک کا ترجمہ بیان کیا ہے۔

ورس نظامی کی تمام کتابوں پر ہرفن میں ملکہ حاصل تھا۔شرح جامی ہے او پر کی کتب پڑھاتے تھے۔ ابتدائی دور میں مدرسہ اہل سنت اجمل العلوم کی ابتدائی کتب ہے آخر تک آپ ہی پڑھاتے تھے۔ آخر عمر میں دورہ کو حدیث ہی پڑھاتے تھے۔ مجھ خادم نے علم صرف میں علم الصیغہ کممل ،مراح الارواح کممل منووں کی ممل علم نحو میں ہدایتہ الحو باتر کیب مکمل ،کافیہ باتر کیب مکمل ،شرح جامی بحث فعل وحرف ، اور اقتہ میں تنز الدقائق پڑھیں۔

کا فیہ کا امتحان دینے سے قبل مجھ سے فر مایا: کہتمہارے امتحان میں میں خودمتحن کے پاس بیٹھوں گا اور دیکھوں گا کہتم نے محنت کی ہے پانہیں؟ حالا نکہ امتحان کے دوران کوئی مدرس متحن کے پاس نہیں بیٹھتا ہے ۔ تاج العلما حضرت علامہ مولا نامجم عمر صاحب نعیمی علیہ الرحمہ مہتم جامعہ نعیمیہ مراد آباد امتحان لینے آیا کرتے تھے۔ میں نے کافیہ کی مشہور بحث'' تنازع فعلان'' کاامتحان دیا۔

ان کتب کے پڑھنے کے بعد میں بریلی شریف چلاگیا۔ ایک سال بریلی شریف قیام کے بعد میر محمد مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیں جامع معقول ومنقول حضرت مولا نا الحاج سیدغلام جیلائی صاحب علیہ الرحمة والرضوان کی ضدمت میں رہا۔ شاہ صاحب علیہ الرحمة والرضوان کو سلطان المناظرین کہا جاتا تا تھا ۔ حضرت مولا نا الحاج مفتی محمد حشمت علی خال صاحب شیر بیشتہ اہل سنت اور مولوی محم منظور نعمانی کے ۔ حضرت مولا نا الحاج مفتی محمد حشمت علی خال صاحب شیر بیشتہ اہل سنت اور مولوی محمد منظور نعمانی کے مابین سنجل میں مناظرہ ہوا۔ اس مناظرہ میں عبارات کا نکال کر دینا اور مقابل کی تقریر سے قبل پوری تیاری کر کے دیدیا کرتے تھے۔ ذاتی فقاوی رشید سے میں سرخ پینسل کے نشانات بہت کافی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے۔ مناظرہ کے زمانہ میں قابل اعتراض عبارتوں پرنشانات لگاد کے تھے۔

حفزت مولا ناالحاج مفتی محرسر داراحمرصاحب سابق صدر المدرسین مظهر اسلام بریلی شریف کا مناظره مولوی محرمنظور نعمانی ہے بریلی شریف میں ہوا۔ مفتی محدسر داراحمرصاحب کی مدد کے لئے حضرت مجاہد ملت مولا نا حبیب الرحمہ نقے۔ فتح کے بعد حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے گئے کے بعد حضرت صدرالشریعہ علیہ الرحمہ نے تینوں حضرات ، مجاہد ملت ، شاہ صاحب اور مفتی محمد سرداراحمرصاحب کی دستار بندی فرمائی۔

حضرت مولا نامفتی محرحسین صاحب علیه الرحمة کا مناظره مولوی ابوالوفا شاججهال پوری ہے چندوی میں کرادیا۔اہل سنت کو فتح ہوئی۔

ٹاٹا نگر جمشیر پور کے بارے میں فرماتے تھے: کہ اکثر علماء اس طرف تھے کہ حضرت مولا نافظام الدین صاحب الد آبادی مناظرہ کریں۔ شاہ صاحب علیہ الرحمة نے فرمایا: علامہ ارشد صاحب سے کردایا جائے۔ مولوی نظام الدین صاحب مناظرہ کر کے چلے جا کیں گے۔ لہذا مولا نا ارشد القادری سے کرایا جائے جو فاتح بن کران کے سر پر یہیں رہیں۔ علامہ ارشد القادری کی پشت پناہی کے لئے علائے المست رہے۔

احد آباد میں مجاہد دوراں حضرت مولا نامظفر حسین صاحب علیہ الرحمة اور مولوی ایقان الرحمٰ ویو بندی کا مقابلہ چل رہا تھا۔ مناظرہ طے ہوگیا۔ مجاہد دوراں نے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ ودیگر علمائے کرام کو بلالی حضرت شاہ صاحب کی جو کتابیں مناظرہ سے متعلق تھیں ایک من وزن تھا جن کی بلٹی بنوائی تھی۔ ان کتابوں کو اپنے ہمراہ لے کر احمد آباد گئے۔ دوران مناظرہ مولوی ایقان الرحمٰن کو مقابلہ سے بھا گنایڑا۔

شہاب ٹا قب مصنفہ مولوی حسین احمہ ٹانڈوی جس میں انہوں نے تحذیر الناس مولوی محمہ قاسم نا نوتوی کی کفری عبارت \_مولوی رشید احمر گنگوہی کا فتوی امکان کذب \_مولوی اشرفعلی تھانوی کی حفظ الایمان کی کفری عبارات اورمولوی خلیل احمد المبیٹھوی کی براہین قاطعہ کی کفری عبارات کا جواب دیا ہے ۔عبارات کا جواب تو سیجھنیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کوگالیاں دی ہیں۔حضرت شاہ صاحب نے گالیوں کی تو فہرست بنادی ہے اور شہاب ٹا قب کار دجم کر کیا ہے۔ کتاب کا نام روشہاب الثا قب ہے مدلوی منظور نعمانی سنبھلی نے سیف بمانی 'بریلوی علائے اہل سنت کے رد میں لکھی تھااس کا رو بھی حضرت شاہ علیہ الرحمة نے ''روسیف یمانی درجوف لکھنوی وتھانی'' کے نام سے لکھا ہے۔ تصرت مولا نا مولوی مفتی لطف الله صاحب علیه الرحمه سے علی گڑھ میں ملاقات ہو فی تھی ۔ حضرت مولانا مولوی محرعمادالدین صاحب علیدالرحمة کی معیت میں دونوں نے ان سے کوئی مسلمعلوم کیا تھا۔حضرت مولا ناعلی گڑھی علیہ الرحمہ نے فر مایا: میرا بڑھا یا ہے،میرا حافطہ کمزور ہو گیا ہے۔آپ حضرات مولا نااحد رضا خاں صاحب ہے معلوم کریں، وہ اس دور میں اپنے وقت کے امام ابوحنیفہ ہیں۔ فن شاعری میں بھی نعت گوئی میں بھی کمال حاصل تھا۔عرس رضوی کےموقع پرمشاعرہ میں ایک سال آپ کی نعت حاصل مشاعرہ رہی ۔اور آپ نے حضرت صدرالا فاضل کی تصنیف کر دہ سوائح کر بلاکو نثر كظم مين منتقل كيار وصلى الله تعالى عليه واله وصحبه وبارك وسلم وآحر دعوانا ان ٢ ارديج النور ١٣٢٥ اه الحمد لله رب العالمين

# فتأوى اجمليه أيك انمول تحفه

فاضل جليل حضرر باعلامه مولا نامحمد اسحاق صاحب

مدرس ارالعلوم اسحاقيه جودهپور راجستهان

بسم الله الرحمن الرحيم نحماً و نصلی و نسلم علی حبيبه الکريم اس عالم بستی کے وجود ہے ليکراب تک نه جانے کتنے افراد آئے اور چلے گئے ،اور بے شار انسانوں نے اس خاکدان گیتی پرجنم ایااورا پنی مستع رزندگی کے لمحات گذار کر رخصت ہو گئے ،اوران کی یادیں لوگوں نے زنیت بخشی جنہوں یادیں لوگوں کے دلوں سے محوہ وگئیں لیکن اس عالم وجود کو کچھا لیسے پاکیزہ نفوس نے زنیت بخشی جنہوں یادیں لوگوں کے دلوں سے محوہ وگئیں کین اس عالم وجود کو کچھا لیسے پاکیزہ نفوس نے زنیت بخشی جنہوں انے اپنے بلند پایدا فکار وخیالات کی بنا پر علوم وفنون کی دبنیا میں چارچا ندلگا دیئے۔اور مسلمانوں کی زمام تیادت اپنے ہاتھوں میں لیکر مذہب وملت کی وہ عظیم خد مات انجام دیں جسے عالم اسلام بھی فراموش نہ کر سکرگا

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پرروتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ور پیدا

یوں تو ملت اسلامیہ کے ہر دور میں متبحر علماء گذر ہے ہیں جنہوں نے خداداصلاحیت اوراستعداد

سے مذہب اہل سنت و جماعت کی تبلیغ اوراس کی تر و نے واشاعت پر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نچھاور کر

دیا۔ گرآزاد ہندوستان کی تاریخ میں جن چندعلماء نے احیاءعلوم اسلامیہ کے محاذ پر پورے اخلاص و تندہی

اور صبر واستقلال کے ساتھ کام کیا اور تاریخ ساز کارنا ہے انجام دیئے ۔ انہیں اکا برعلمائے اہل سنت میں

اور صبر واستقلال کے ساتھ کام کیا اور تاریخ ساز کارنا ہے انجام دیئے ۔ انہیں اکا برعلمائے اہل سنت میں

سے علامہ اجل فاصل اکمل عمدۃ الحقین حضور اجمال العلماء افضل الفصلاء سلطان المناظرین حضر نے

مولا نا الحاج محمد اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم سنجل بھی ہیں ۔ آپ ایک متبحر عالم عظیم القدر
فقیہ اور صاحب فکر ونظم محقق بھی تھے۔

آپ نے تعلیم کا اکثر حصہ حضور صدر الا فاضل حضرت العلام مولا نامفتی حکیم سیدنعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی علیہ الرحمة والرضوان کی خدمت میں گذرااورانہیں کی آغوش تربیت میں رہ کر تفقہ

فی الدین کی صلاحیتوں سے بہرہ مند ہوئے ۔اور پھر حضرت صدر الا فاضل قدس سرہ کے سائے کرم میں اپنے وطن مالوف میں مدرسہ اہلسنت اجمل العلوم سنجل میں ہمیشہ بغیر کسی لا کیج کے درس وتد رس کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی وقت کو ملک اور بیرون ملک ہے آئے ہوئے مسائل کوشر عی جوابات دینے میں صرف کر دینے کےخوگر تھے،اور فقہی جزئیات پرآپ کی نظروسیع اور گہری تھی اور آ کیے فناوے کتاب وسنت اورا قوال ائمہ سے مدلل ہوتے تھے۔اور ساتھ ہی احتیاط و دیانت ورائن اور فکر و تد بر کا با ہمی اختلاط بھی آپ کی فقیہا نہ مزاج کا نشان جلی ہے اور آزاد ہندوستان کی تاریخ میں جن چند معدود علاءكرام نے احیاءعلوم اسلامیہ کے ہرمحاذ پر پورےاخلاص وتند ہی اورصبر واستقلال کے ساتھ کام کیااور تاریخ ساز کارنا ہے انجام دیئے ان میں آپ کی ذات ایک نمایاں شان رکھتی ہے اور آپ کا زمانہ وہ تھا جبکہ ہرطرف سے نئے نئے سوالات سراٹھانے گلے تھے۔زبان وتہذیب کی آویزش وآمیزش کا نظارہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھااورملت اسلامیہ کی ساجی زندگی کی زبوں حالی کوقریب ہے محسوس کیااور شایدیمی وجہ رہی ہو کہ شریعت مطہرہ کے وقار واعتاد کی بحالی کی خاطر آپ کا قلم ہمیشہ ملت کی پاسبانی ورہنمائی کرتار ہااورآج بھی آپ کی بے مثال تصانیف کے ذریعہ ایمان وعقیدہ کی حفاظت ہورہی ہے۔ اور حقیقت تو بہ ہے کہ آپ ہر میدان میں یہ طولی رکھتے تھے۔ مگر فقاہت میں آپ نرالی شان کے مالک تھے اور آپ کا ہر فیصلہ اور ہرتح ریملی وجہ البصیرت ہوا کرتی تھی اور بعض مسائل میں آپ کا اپنے عہد کے اجلہ علمائے کرام کے آراء وخیالات ہے اختلاف کرنا پیرنا ہرکرتا ہے کہ وہ جو پچھ بھی فر ماتے تھے وہ انگی تحقیق ہوتی تھی پھرتا حیات اپنی اس صواب رائے پر قائم رہنے ہے آپ کی بے پناہ اصابت فکر وقوت فیصلہ اور استحکام رائے کی نشاند ہی ہوتی ہے جبیبا کہ زمانہ کے گذرنے کے سات ساتھ آپ کی فکر ونظر کی آج ہرطرف سے تائید ہورہی ہے۔حضرت شاہ صاحب کے فقیہا نہ اسلوب بیان اور محققانہ طرز نگارش اور متکلماندا ندازتح ریوکما حقہ مجھنے کے لئے شعور وآگھی کی کامل بیداری کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ يوں تو آپ نے كافى كتابيں تصنيف فر ماكيں ہيں گرسيل الرشاد عطرالكلام فى استحسان المولد والقيام \_اجمل المقال لعارف رويت ہلال \_قول فيصل \_فو ٹو كا جواز درحق عاز مان سفرحجاز \_ رياض الشهد اء \_ رو

، حضوراجمل العلماء کے فتاوی کا مجموعہ تمام مراحل سے گذرآپ کے ہاتھوں میں ہے۔حقیقت میہ ہے کہ ریمجموعہ بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے جوا یک مشک کی طرح ہے جس کی خوشبومشام جان کو معطر کردیتی ہے۔اسکے تعارف کے لئے کسی عطاری شہادت کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ۔ کیونکہ یہ تصنیف اس ذات بابر کت کی ہے جو خلوص ومحبت کا مجسمہ حسن اخلاق کی چلتی پھرتی تصویر کمال سیرت و جمال صورت کا آئینہ اور منکسر المزاح جیسی صفات حمیدہ ہے متصف تنے اور سرز بین ہند بیں صدر الا فاضل قدس سرہ کی درسگاہ علم وضل ہے بھر پوراکساب فیض کرنے والے فقیہ اعظم تنے۔اور آپ کی ذات عوام وخواص بھی کے لئے مرجع عقیدت تھی۔جس نے ہزاروں علما پیدا کئے جن بیں مدرسین بھی ہیں اور مصنفین وخواص بھی ہے لئے مرجع عقیدت تھی۔جس نے ہزاروں علما پیدا کئے جن بیں مدرسین بھی ہیں اور مفتی اعظم اللہ معنور مفتی اعظم میں اور مفتی اعظم میں اور مفتی ہیں۔ مگر حصرت کے وصال کے بعد ان کے مظہر اتم حضور مفتی اعظم راجستھان ہیں جیسا کہ درخت کی قدر شاگر د کی وجہ سے بیچانی جاتی طرح استاذ کی قدر شاگر د کی وجہ سے معلوم کی جاتی ہے۔

حضرت مفتی اعظم را جستھان صاحب علم وحکمت اور فقاہت ونصرت کے مظہراتم ہیں، بایں جلالت شان آپ کے فقاوی بھی آیت قرآنیہ واحادیث نبویہ واقوال صحابہ وتابعین وججہدین ہے مبرئن وملال ہوتے ہیں۔ چنانچہ جا بجا فقہ کی کتب معتمدہ کی تصریحات سے مسائل شرعیہ محقق ومقح ہوتے ہیں اور سائل ومستفتی کے معیار اور اس کے انداز بیان وتحریر کے مطابق ہر جواب میں بالغ نظری کے جلوے نظر آتے ہیں۔ رسم مفتی کے طرق وآ داب کی ممل رعایت بھی ہوتی ہے۔ آپ کی ذات گرامی علائے کرام کے درمیان نہایت اہم ہے۔ غرضیکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی ذات اس دور میں اہل سنت کاعظیم سرمایہ ہے۔

آپ کے علمی وعملی کارناموں کی وسعت پرسیر حاصل بحث کرنامیر ہے جیسے کم علم کے بس کی بات نہیں البتہ اتناضر ورکہوں گا کہ آپ ایک ایسے دریا کے مثل ہیں جس سے پورارا جستھان سیراب ہورہا ہے اوراب تو آپ کے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی نہ صرف اسی ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی پہونچ رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ سب فیض ہے حضور اجمل العلماء کا جنہوں نے آپ کوعلوم ظاہری سے مزین کیا۔

ہمارے سامنے حضور اشفاق العلماء آبروئے قوم وملت حضور مفتی اعظم راجستھان علامہ الشاہ مفتی محمد اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیمی کی ذات بابر کت منار ہُ رشد و ہدایت ہے جو بیک وقت حضور مفتی اعظم ہندا ورحضور محدث اعظم ہند کے دریا وک سے فیض کیکر سب کو قسیم فر مار ہے ہیں۔اس وجہ ہے آپ بیک وقت اشر فی ورضوی دریاوک کے مجمع بحرین کے مصداق ہیں۔

ر ہاسوال فقاوی اجملیہ کا تو وہ ایسا ہے مثال تحفہ ہے جس کی چیک ایک زمانے تک محسوں کی جائے گئے۔ آپ کے فقاوی نے بسااوقات امت کی مشکلوں کوآسان کیا۔

مثلافریضہ جج کے لئے جب فوٹو کی شرط لگادی گئی توالی صورت میں امت کے لئے ایک مشکل در پیش آئی تو آپ نے السطرورات تبیح المحظورات پڑمل کرتے ہوئے فوٹو کا جواز درحق عاز مان سفر جاز لکھ کرایک احسان عظیم کیا جس کونمونہ بناتے ہوئے ۲۵ دیمبر ۱۹۹۳ء کومبارک پور کے فقہی سیمنار میں شاختی کارڈ کے متعلق جواز کا فتوی دیا گیا۔

اس سیمناری صدارت علامه ارشد القادری علیه الرحمه والرضوان نے کی تھی ۔ اس میں ملک کے طول وعرض سے تشریف لانے والے بچاس سے ذائد علائے کرام وفقہائے عظام شریک ہوئے ۔ اکابر ومثا ہیں حضرات میں سے تاج الشریعہ حضرت علامه اختر رضا خال صاحب از ہری بریلوی قائم مقام حضور مفتی اعظم ، حضرت مفتی شریف الحق صاحب امجدی ، حضرت علامہ ضاء المصطفیٰ صاحب قادری ، حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب رضوی ، حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب امجدی ، مفتی نظام الدین صاحب مصباحی ، مولا نا بہاء الصطفیٰ صاحب ، مولا نا محد احمد صاحب مصباحی ، مولا نا بہاء الصطفیٰ صاحب ، مولا نا محد احمد صاحب مصباحی ، مولا نا مفتی معراج القادری صاحب ، مفتی شیر حسن صاحب وغیرہ ۔

ای طرح روزہ کے بارے میں اکثر علاء کا فتوی یہی ہے کہ انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹنا ، آپ کی سخقیق کے مطابق انجکشن سے روزہ ٹوٹ جا تا ہے اور اسی میں احتیاط بھی ہے۔غرض کہ بید فقاوی اجملیہ وقت کی ایک ضرورت تھی جس کو منظر عام پر لا کر امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اور انمول موتیوں کے ایک خزانہ کوقوم کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ناشرین کے لئے بید دعا ہے کہ مولی تعالی انگی مساعی جمیلہ کوقبول فر مائے اور ان کے بازوؤں کوقوت عطافر مائے اور فقاوی اجملیہ کومسلمانوں کے لئے مشعل راہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔

منقبت بدرگاه اجمل العلماءعليه الرحمة والرضوان اجمل میاں کی شان نمایاں ہے آج بھی علم ومل کی شع فروزاں ہے آج بھی

باطل تنہارے نام سے لرزاں ہے آج بھی اجمل کا نام خیخر براں ہے آج بھی

فیض وکرم کے ایسے سمندر بہادیے

میرابسنیه کا گلتال ہے آج بھی

مدت ہوئی کہ آ فاب علم چھپ گیا

لیکن شعاع علم درخشاں ہے آج بھی

نوک قلم ہے آپ کاوہ تیغ برق بار

ملت وہابیت کی پریشاں ہے آج بھی غوث الوریٰ کے فیض سے حضرت کا نام پاک

ا پہ ہے۔ ارباب حل وعقد کاعنواں ہے آج بھی

ہر مضطرب کے واسطے مرشد کا تذکرہ

امن وسکون قلب کا ساماں ہے آج بھی

فقهی بصیرتوں کوفتا ویٰ کی شکل میں

ہراہل علم دیکھ کرجیراں ہے آج بھی

۔ حافظ چلے چلو دراجمل کے سامنے

ان کامزار پاک درافشاں ہے آج بھی

# حالات حضرت اجمل العلماء

سوانحی یا دواشتیں بقلم شنرادهٔ اجمل العلما حضرت علامه مفتی محمد اختصاص الدین صاحب قبله ناظم اعلی مرکزی مدرسه اجمل العلوم سنجل

> ترتیب و پیش کش: فاضل جلیل حضرت علامه مولا ناصغیر اختر صاحب مصباحی مدرس جامعهٔ نور بیرضو بیر بلی شریف

اجمل العلماء حضرت علامه مفتی الحاج محمد اجمل شاہ صاحب علیہ الرحمة والرضوان ایک افرادساز مدرس، وسیع النظر مفتی، پختة قلم مصنف، کہنه مشق مناظر، سرگرم مبلغ اور بلندخیال شاعر سے، رحمت ایز دی نے ان کو گونا گوں خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان کے مختلف پہلؤ وں پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصراً خاندانی حالات بھی بیان کرد سے جا کیں۔ ملاحظ فرما کیں۔

#### خاندانی حالات

حضرت اجمل العلماء کے جدامجد عارف باللّٰہ مولا نا الحاج شابھی غلام رسول ہیں جواپنے وقت کے ولی کامل بصوفی باصفااورصاحب کرامت بزرگ گذرے ہیں۔

میاں شابھی غلام رسول صاحب کی کل اولا دچار ( دوصا جبز ادے اور دوصا جبز ادیاں ) ہوئیں۔ یہ چاروں اپنے زمانے کے نیک، صالح اور پر ہیز گار بزرگ گذرے ہیں۔

حضرت شاہمی غلام رسول صاحب نے اپنی زمین میں اپنی ذاتی رقم سے ایک مسجد شریف بھی تغییر کرائی ہے جو میاں صاحب والی مسجد کے نام سے مشہور ہے جس کی وقعی میں شہید کر کے جدید تغییر ہوگئ ہے اسی مسجد شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے جو مرجع خلائق ہے نمازی حضرات بعد نماز آپ کے مزار شریف پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔

# حضرت مولا ناميال محمرافضل شاه صاحب عليه الرحمه

آپ حضرت شاہ جی غلام رہول صاحب کے بڑے صاحبز ادے اور حضرت اجمل العلماء کے تایا ہیں۔آپ حضرت اجمل العلماء کے اساتذہ میں سے ہیں۔حضرت اجمل العلماء نے آپ ہی سے ابتدائى تعليم حاصل كي تقى \_حضرت ميال محمد افضل شاه صاحب اينة زمانه كے عالم باعمل بصوفى بإصفااور انتهائی پر ہیز گار عابد وزاہد بزرگ تھے۔آپ کلمه طیبہ اور درود شریف کے عامل تھے بے ساختہ آپ کی زبان سے سونے میں بھی کلمہ شریف اور درودشریف ادا ہوجا تا تھا۔ آپ اپنی پوری زندگی تبلیغ دین متین فرماتے رہے۔آپ کی اولا دمیں آپ کے صاحبز ادے حضرت مولا نامجر عماد الدین صاحب اور ایک صاحبزادی مجیداً بیگم ہیں۔آپ کا مزار پاک معجد میاں صاحب والی دیپا سرائے میں اپنے والد ماجد شاہجی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بائیں جانب ہے جوآج بھی مرجع خلائق ہےآپ کی مشہور كرامت كرأب كانقال كے پجيس سال كے بعد جب آپ كى قبر كے تختے كل كئے تھے اور آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا عمادالدین صاحب قبلہ نے دوبارہ قبر کے شختے بدلوائے تو دیکھا حضرت میاں محد افضل شاہ صاحب مع کفن کے محفوظ ہیں ،عوام وخواص نے آپ کے چہرہ کودیکھا، بیمعلوم ہوتا تھا كة ب آج بى دفن موئے ہيں،جسم مبارك بالكل محفوظ تھاسر گلنا تو دوركى بات كفن تك ميلانه مواتھا۔

حضرت ميال محمدا كمل شاه صاحب والدما جدحضرت اجمل العلماء

حضرت شاہی غلام رسول صاحب نے جودوسری شادی موضع فتح پور ہرگندامروہہ سے گاتھی ان سے ایک صاحبر ادے میاں محمد اکمل شاہ صاحب پیدا ہوئے اور ایک صاحبر ادی عظمت النساء پیدا ہوئیں ہمیاں محمد اکمل شاہ صاحب عالم فاضل حافظ قاری عابد وزاہد متی تصوم وصلو ق کے ساتھ اور ادو وظا نف کے بھی بہت پابند سے عبادت وریاضت میں کمال رکھتے سے روز انہ بلا ناغہ بعد نماز فجر ایک منزل قر آن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ناشتہ کرتے سے نفس گشی اور فاقہ گشی بھی کرتے سے ۔ آپ کے اعمال پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ناشتہ کرتے سے ۔ فض قت ہے ۔ بخ وقتہ نماز اپنے والد ماجد کی تعمیر کردہ مسجد میاں وتعویذ ات میں بڑا اثر تھا ہملم کیمیا ہے بھی واقف سے ۔ بخ وقتہ نماز اپنے والد ماجد کی تعمیر کردہ مسجد میاں صاحب والی میں بڑھاتے سے اور ہرسال رمضان المبارک میں قر آن پاک بھی سناتے سے ۔ اپنے والد ماجد کے جے جانشین سے ۔ بیعت وارشاد بھی فر مایا کرتے سے ۔ آپ کا سلسلہ حضرت عافظ شاہ جمال الله ماجد کے جے جانشین سے ۔ بیعت وارشاد بھی فر مایا کرتے سے ۔ آپ کا سلسلہ حضرت عافظ شاہ جمال الله کرتے تھے۔ آپ کا سلسلہ حضرت عافظ شاہ جمال الله کرتے تھے۔ آپ کا سلسلہ حضرت عافظ شاہ جمال الله کے مریدین بڑی تعداد میں ہیں۔ اس نے مریدین بڑی تعداد میں ہیں۔

آپ نے دوشادیاں کیں۔ پہلی بیوی ہے ایک صاحبزادی جن بشیراً پیدا ہوئیں دوسری بیوی سعیداً بیگم ہے ایک صاحبزادیاں ام کلثوم سعیداً بیگم ہے ایک صاحبزادیاں ام کلثوم بیتول بیگم اور آمنہ بیگم پیدا ہوئیں۔ آپ کا وصال بتاریخ کا رصفر ۲۳۰ء بروزمنگل نو سال کی عمر میں ہوا۔ نماز جنازہ حضرت اجمل العلماء نے پڑھائی بعد نماز مغرب تدفین عمل میں آئی آپ کا مزار پاک مجدمیاں صاحب والی و یپاسرائے میں اپنے والد ماجد شاہجی غلام رسول رحمۃ اللّٰدعلیہ کے سر ہانے ہے جومرجع خاص وعام ہے۔

حضرت مولا نامحمه عما دالدين صاحب عليه الرحمه

آپ حضرت میاں محمر افضل شاہ صاحب کے اکلوتے صاحبزادے تھے۔ آپ ہندوستان کے

ان مشہور ومعروف اساتذہ کرام میں گذرے ہیں جوجامع معقول ومنقول حاوی فروع واصول بھی تھے۔آپ کو کتب درس نظامی پر پوراعبور حاصل تھا، جزء یات آپ کے نوک زبان پر ہتے تھے،آپ کو درس نظامی کی اکثر کتابوں کی عبارتیں زبانی یادتھیں بلکہ بہت می شروحات وحواشی بھی یاد تھے۔آپ کی پوری زندگی درس و تدریس میں بسر ہوئی ،آپ نے کچھوچھ شریف میں ایک زمانہ تک تعلیم دی۔اشرف المشائخ حضور مفتی سیدمحد مختارا شرف صاحب علیه الرحمه ای دور کے آپ کے شاگر دہیں ۔اس کے علاوہ آپ نے مدرسہ نعمانیہ دبلی ، مدرسہ سعید سے دادوں علی گڑھ ، سیالکوٹ پنجاب اورممی کے مدارس میں تعلیم دی۔ جب ۱۹۰۹ء میں جامعہ نعیمیہ مرادآ باد کا قیام عمل میں آیا تو ایک قابل ترین صدر مدرس کی ضرورت تقى، حضرت صدرالا فاضل كى نظرانتخاب آپ كى ذات پر پڙى اوراس طرح جامعه نعيميه مرادآباديس آپ مدرس اول مقرر ہوگئے۔حضرت اجمل العلماء نے ابتدائی عربی وفاری سے لیکر شرح جامی تک کی تعلیم آپ ہی سے حاصل کی۔آپ اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی قدس سرہ کے بے مداح وعقیدت مند تھے اور اکثر فر مایا کرتے تھے کہ'' میں صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں اور اعلیٰ حفرت کے علم کے سامنے میراعلم کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے''۔

آپ کا وصال ۱۹۴۸ء میں ہوا آپ نے دوصاحبزادے مولانا غیاث الدین اورصوفی الحاج شہاب الدین اور تین صاحبزادیاں خدیجہ، زاہدہ اور اندے نام کی چھوڑیں۔ ندکورین میں مولانا غیاث الدین اور زاہدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باتی زندہ ہیں۔

#### مختضر سوانح حيات

آپ کے دادا کا نام شابھی غلام رسول ہے ان کے والد کا نام ملافیض اللہ تھا ان کے والد کا نام سوری وارث ہے آپ قوم ترک ہے تعلق رکھتے ہیں ترک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولا دہیں، یہ قوم ترک حضرت غازی شہید سید سالا رمسعود غازی کے ہمراہ ہندوستان آئے اور سنجل فتح کرفوج کے کچھا فراد یہیں مقیم ہوگئے۔

۵امحرم ۱۳۱۸ صطابق ۱۹۰۰ صبح کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ،آپ کے والدمولانا عافظ شاہ محداکمل صاحب نے آپ کا نام محمد اجمل رکھا،جب آپ کی عمر سمال م ماہ مون کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت مولا نامیاں اکمل شاہ نے آپ کوبھم الله شریف پڑھائی ،قر آن پاک ناظرہ ،اردو کی نہ ہی کتابیں اور ابتدائی فاری اپنے والد ماجدااور تایا سے پڑھیں ،ابتدائی عربی کتب سے شرح جامی تک اپنے تا یازاد بھائی حضرت مولا نا شاہ محمد عما دالدین سنبھلی ہے پڑھیں معقول ومنقول کی مخصیل و بھیل خصوصاً حضرت صدرالا فاضل مولا ناحکیم سید محر تعیم الدین مراد آباد کی قدس سره سے کی ۴۰۰ شعبان المعظم ۱۳۴۳ ھ مطابق ۲۷ مارچ ۱۹۲۴ء میں جامعہ نعیمیہ سے سند فراغت حاصل کی ،حضرت فاصل مرادآ بادی کی سر پرتی میں بریلی شریف حاضر ہوکراعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خال محدث بریلوی قدس سرہ سے شرف بیعت وارادت حاصل كيا ،شنراد ه عليحضر ت حضور حجة الاسلام الشاه حامد رضا خال بريلو كي اورقظب عالم مخدوم گرامی الشاه علی حسین اشر فی قدس سر ہانے آپ کواجازت وخلا فت عطافر ما گی ، آپ کواپنے پیر دمرشداعلیٰ حضرت سے والہانہ عقیدت تھی جب تک اعلیٰ حضرت بقید حیات رہے بار ہا اپنے پیرومرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، بعد وصال تا حیات عرس رضوی میں شریک ہوتے رہے، بیاری کی حالت میں بھی عرس کی شرکت قضانہ کی ،اپنے استاذمحتر م حضرت صدرالا فاضل کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے رہے بعد وصال استاد محترم عرس تعیمی میں بھی بیاری کے باوجود شرکت فر ماتنے رہے حضرت مفتی اعظم ہند اور حضرت محدث اعظم ہندے نیاز مندانہ قریبی مراسم تھے جوزندگی بھر قائم رہے۔

سنجل اور گردونواح کے پُرفتن حالات و کی کرملی اور مسلکی بیداری بیدا کرنے کیلئے ۱۳۲۳ھ میں اپنے شہر سنجل اور کی مدر سہ اسلامیہ حنفیہ قائم کیا بعد میں جس کا نام مرکزی مدر سہ اہلسنت اجمل العلوم کما گیا اور خود ہی اپنے قائم فرمودہ مدر سہ (اجمل العلوم) میں درس و بنا شروع کر دیا اور ساری عمرافا دہ درس میں بسر فرمائی ۔جیبا کہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب نعیمی سابق ناظم اعلی جامعہ نعیمیہ مراد آبادرو سُدون مناظرہ سنجل کے صفحہ ۵ ریتر مرفر مانے ہیں:

اس اثناء میں ناصرالسنن، کاسرالفتن حضرت مولانا مولوی مفتی مناظر جمال الهلة والدین محمداجهل شاہ صاحب قادری برکاتی دام مجد ہم العالی نے سنجل کی الیمی ناگفته به حالت ملاحظه فرما کر سبیں اپنے مستقل قیام کا ارادہ فرمالیا اور اسلام وسنیت کی اعانت وحفاظت ہرممکن طریقے سے شروع فرمادی بلکہ خداور سول (جل جلالہ والله الله الله الله علیہ فرمادیا۔

قائم فرمادیا۔

آپ نے ماہنامہ اہلسنت وکتب علاء اہلسنت کی طباعت واشاعت کے لئے ایک پرلیس بنام اجمل المطابع لگایا جس سے الکو کہۃ الشہابیۃ ،اطیب البیان،احکام شریعت،الکلمۃ العلیا،ردسیف یمانی وغیرہ کتب علاء اہلسنت شائع ہوئی ہیں۔

علاء اہلسنت میں آپ قدر ومنزلت کی نظر ہے دیکھے جاتے تھے، آپ کے تلامذہ کی تعداد ہزار ہا ہے آپ جب میدان مناظرہ میں پہو نچتے تو دیابنہ آپ کا نام س کر بھاگ جاتے اور مقابل آنے کی تاب نہیں لاتے ۔ مناظرہ میں حضرت مولانا محد حشمت علی خال صاحب کے دست راست رہتے تھے۔ زندگی بھرفو ٹونہ کچھوایا اور حج کے لئے بھی بغیر فو ٹو کے گئے، آپ فتوی نویسی میں مہارت تامہ رکھتے تھے دقی ہے دقی مسائل کا دلاکل وہراہین سے جواب دیا کرتے تھے جو آپ کے ان صحیم فتادی سے ظاہر ہے۔

آپ نے چندسال علیل رہ کرمور نہ ۱۲۸ر رکتے الثانی ۱۳۸۳ ہمطابق ۱۸ستبر ۱۹۲۳ء بروز بد
بونت ۱۲ بجگر بیس منٹ پرترسٹھ سال کی عمر میں وصال فر مایا آ بچی نماز جنازہ بعد نماز مغرب اجمل چوک
دیپاسرائے میں حضرت مولا نامحمہ یونس صاحب سنبھلی سابق مہتم جامعہ نعیمیہ مراد آباد نے پڑھائی ،کسی
جنازہ میں اتنا کثیر مجمع بھی آنکھوں نے نہ دیکھا مدرسہ اجمل العلوم میں آپ کا مزار مبارک ہے جومرجع
خلائق ہے۔

حضرت اجمل العلماء كے شب وروز

حضرت اجمل العلماء عليه الرحمة تبجد كوفت بيدار موتے ضروريات سے فارغ موكر وضوكرتے ادرنماز تبجد میں مصروف ہوجاتے ، بعدۂ اوراد ووظا ئف میں مشغول ہوجاتے ہے صبح صادق ہوتے ہی اپنے دادا حضرت شاہجی غلام رسول علیہ الرحمد کی بنوائی ہوئی میان صاحب والی مسجد میں تشریف لے جاتے اور خود ہی فجر کی اذان پڑھتے۔ دورکعت سنت فجرادافر ماکر دوبارہ اورادووظا نف میں مشغول ہوجاتے ،خود بی نماز فجر کی امامت فرماتے ،اکثر فجر میں سورہ رحمٰن ،سورہ مدثر ،سورہ مزمل اورسورہ واقعہ کی قر اُت کرتے چونکہ آپ مبع عشرہ کے خوش الحان قاری تھاس لئے آپ کی قرات سننے کی وجہ سے دوسر مے کلوں کے نمازی بھی میان صاحب والی مجد میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے آتے بعد نماز بلند آواز ہے انتہائی خشوع وخضوع کے ساتھ دعا کرتے ۔اس کے بعداینے مکان پرتشریف لے آتے اول قرآن پاک کی تلاوت کرتے بعدہ ترجمہ اعلیٰ حضرت وتفسیر صدرالا فاضل پڑھتے اس کے بعد دلائل الخیرات شریف اور دعائے حزب البحر انتہائی پابندی سے پڑھتے ۔آپ دلائل الخیرات ودعاء حزب البحر کے عامل تھے۔ بعدہ ناشتہ تناول فرماتے اس کے بعدہ مدرسہ اجمل العلوم درس وتدریس کے لئے تشریف لے جاتے اور درس نظامی کی اہم کتب بخاری شریف مسلم شریف تفسیر بیضاوی شریف تفسیر مدارک ،شرح عقا کد، ہدایہا خیرین اور شرح نخبۃ الفکر کا درس دیتے۔حضرت اجمل العلماء کابیان ہے کہ میں نے مدرسه اجمل العلوم کے ابتدائی زمانے میں کا رکاراسباق کتب درس نظامی کے پڑھائے ہیں۔

مدرسے تعلیم سے فارغ ہوکرا پنے مکان محلّہ دیپاسرائے (اجمل چوک) تشریف لاتے اور کھانا
تاول فر ماکر مختصر طور پر قیلولہ کرتے ۔ظہر کے وقت بیدا ہوتے اور اپنے مکان سے وضوکر کے نماز ظہر
پڑھنے کے لئے مسجد میان صاحب والی میں جاتے اور چارر کعت سنت ظہرادا کر کے نماز پڑھاتے۔
جتنے خطوط آتے جواب مرحمت فرماتے پھر جوفقہی سوالات آئے ہوئے ہوتے ان کا جواب
کتب فقہ حنفیہ سے انتہائی مدلل ومفصل طور پرتح برفرماتے ۔فقہ کے جزیات آپ کی نوک زبان رہے تھے
متب فقہ حنفیہ میں کامل مہارت رکھتے تھے،کبھی کسی سوال کا جواب کھنے میں انجھن پیش نہیں آئی، آپ

نے حاکیس سال فتوی نولیمی کے فرائض انجام دیئے ہیں آپ کے فقاوی حار جلدوں پرمشمل ہیں جو تقریباً ۲۷۰۰ رصفحات پر تھیلے ہوئے ہیں، فتوی نویسی کا سلسلہ نماز عصر تک جاری رہتا تھا پھر مسجد میاں صاحب والی میں عصر کی نماز پڑھاتے اور انتہائی خشوع وخضوع سے دعا کرتے۔عصر کی نماز ہے فارغ ہوکرآپ اپنے مکان پرآتے جومضامین وفقاوی آپ نماز ظہر کے بعد تحریر فرماتے تھے وہ ہم تشین سامعین کوسناتے ،پیسلسلہ نمازمغرب تک جاتبا پھرمغرب کی نماز جماعت سے پڑھاتے اور قر اُت میں قصار مفصل كأخيال ركھتے۔

نمازمغرب کے بعد کھانا تناول فر ماکر پھرانی نشستگا دمیں بیٹھ جاتے اور مسائل شرعیہ ودینی معاملات کے سلسلے میں گفتگوفر ماتے یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہوجاتی پھراپنے مکان ہے وضوکر کے مجد میں جاتے اور جماعت ہے نماز پڑھاتے ،عشاء کی نماز کے بعد اپنی قیام گاہ پر دین و مذہبی مجلس منعقد ہوجاتی جو کافی دریتا یم رہتی پھرنشست برخاست ہوجاتی اور ہم نشین اپنے اپنے مکان پر چلے

آپ کے ہم نشینوں میں اکثر علماء حفاظ قراءاور دین دارعوام ہوتے جن میں سے چند کے اساء

حضرت مفتی محد حسین صاحب قبله، حضرت مولانا سیدمحد مصطفیٰ صاحب ، حضرت مولانامحبوب حسين صاحب ،حضرت مولا نا چراغ عالم صاحب،حاجی اختيار حسين صاحب ،منثی خواجه محمد حسن اشر فی صاحب، حاجی بشیراحمرصاحب اور حاجی ظهور احمرصاحب وغیرجم۔

اس كے علاوہ مدرسہ كے طلبہ بھى آپ كى خدمت ميں مسائل دريافت كرنے كے لئے آتے تھے آپ نے نمازعشاء کے بعد ہیں سال ہے زائدروزانہ ترجمہ قرآن یاک وتفسیرانتہائی یابندی ہے بیان فر مائی ہے پہلی بارمسجد میان صاحب والی میں دس سال سے زائد عرصہ میں مکمل قر آن شریف ترجمہ وتفسیر بیان فرمایا اور دوبارہ دس سال سے زائد عرصہ تک مسجد یا کھروالی دیبیا سرائے میں مکمل طور پرتر جمہ مع تفسیر بیان فرمایا، آپ کا بیروزانه بیان ایک گھنٹہ سے زائد ہوتا تھا، آپ کے بیان میں سامعین کی بردی تعداد موجود ہوتی تھی جوآپ کے ترجمہ تفسیر من کر ندہجی معلومات حاصل کرتے تھے، آپ کا تفسیر و ترجمہ بیان کرنے کا انداز عجیب نرالا وانو کھا تھا نیز سامعین پر وجدانہ کیفیت طاری ہوجاتی تھی ۔ آپ کے ہم شین حاجی اختیار حسین کا بیان ہے کہ حضرت اجمل العلماء نے سورہ کوثر کی تفسیر اون مین بیان فرمائی اور سورہ اخلاص کی تفسیر چار دن میں مکمل بیان کی ۔ رات کوہم نشینوں کے جلے جانے کے بعد آپ کتب تفاسیر وحدیث وفقہ بوعق کدوسیر کا مطالعہ کرتے تھے رات کے ایک ہج کے بعد آپ آرام فرماتے تھے جووفت بھی بچتا اس ہیں کوئی کتاب تصنیف فرماتے ۔ آپ کا حافظ بڑا تو کی تھا جب کسی بھی کتاب کا بغور مطالعہ فرمائیت تو وہ کتاب کا بغور مطالعہ فرمائیت تو وہ کتاب کا بغور مطالعہ فرمائیت تو وہ کتاب آگے از بر ہوجاتی تھی۔

#### تجويدوقرأت

فن تجوید میں آپ کے چندمشہور تلاندہ ہیں مثلا حافظ وقاری جمیل احمصاحب سابق

استاذ دارالعلوم اسحاقیه جودهپور بمولانا قاری بریل احمد خال رضوی حسن پوری بریکانیر را جستهان اور مولانا قاری افائض الدین آسامی \_

شاعري

حضرت اجمل العلماء نے اس میدان میں بھی کافی شہرت پائی ، بڑی تعداد میں نعت ، منقبت ،
سلام ، حمد ، دعااور نظم ہرصنف میں طبع آز مائی کی سعاد تحاصل کی جوآپ کے نعتیہ دیوان میں شامل ہے۔
شہداء کر بلا کے دلد دز واقعات بھی منظوم فر مائے جوریاض الشہداء نام سے جھپ چکے ہیں۔ آپ کی کھی
نہوئی ایک حمد بہت مشہور ہے جو چھپ بھی چکی ہے تین اشعار بطور نمونۃ کریر کئے جاتے ہیں ۔

نہوئی ایک حمد بہت مشہور ہے جو چھپ بھی چکی ہے تین اشعار بطور نمونۃ کریر کئے جاتے ہیں ۔

بیاں ہوجد تیری کس طرح ہم نا تو اندل سے

کہ تو برتر ہے دہموں سے خیالوں سے گمانوں سے

گلتان جہاں میں سب تری شیخ کرتے ہیں

لسان حال بيدل سے جوارح سے زبانوں سے

کرے اجمل ثنا کیونکر کہنا واقف ہے منزل سے

وہی چلتے ہیں اس رہ میں جوداقف ہیں نشانوں سے

آپ کے ذوق بخن پر نعتیہ رنگ بہت اچھی طرح غالب تھا، نخیل میں کمال کی بلندی تھی ، دقیق مضامین کو بڑی سادگی ہے کہد دینا اور سادہ مضامین کورنگ ادب وحسن طرز آ راستہ کرنا آ سان تھا ، نعتیہ شاعری میں بھی ندرت خیال ، شوکت الفاظ ، جدت ترکیب اور بہجت اسلوب اپناتے ، آپ کا نعتیہ کلام عوام وخواس سب میں سراہا جاتا۔ ایک وفعہ دار العلوم اشر فیہ مبارکپور کے سالا نہ اجلاس میں نعت شریف پڑھی جس کا مقطع مجمع کو اتنا پہند آیا کہ اس کو بار بار پڑھوایا گیا اور ایک زمانے تک طلبہ واسا تذہ کی زبال

زور ہا۔مقطع سے ہے۔

كرم كى رحم كى الدادكى ہے آس اجمل كو

خداے مصطفیٰ سے خوث سے احمد رضا خال سے

آپ نے اپنے پرومرشداعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی چندنعتوں کی تضمین بھی فرمائی ہے۔ اس
کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اپنے استاد محتر مصدرالا فاضل مولا ناسید محد نعیم الدین مرادآبادی،
حضرت محدث اعظم ہنداور حضرت مولا ناحشمت علیخاں صاحب علیہم الرحمة کی شان میں مقبتیں بھی
تحریر فرمائی بیں اور کی شان میں بھی منقبتیں لکھی ہیں ۔ آپ کا نعتیہ دیوان ارباب علم وادب کیلئے ایک قیمتی
سرمایہ ہے، اس دیوان میں مسدس بخس، مربع اور مثلث کے علاوہ منظوم میلاد پاک بھی ہے ۔ الحمد
سرمایہ ہے، اس دیوان میں مسدس بخس، مربع اور مثلث کے علاوہ منظوم میلاد پاک بھی ہے ۔ الحمد
سرمایہ ہے کرم فرما کر شیح بھی فرمادی ہے۔ ان شاء اللہ تعالی زیور طبع ہے آراستہ ہوکر بہت
جلد منظر عام پر آجائے گا۔

سفرجح

حضرت اجمل العلماء نے بغیر فوٹو کے ۱۹۴۸ء میں حج بیت الله شریف کا فریضہ ادافر مایا آپ کے ہمراہ اس مبارک سفر میں ملاعبدالسلام رئیس عظیم سنجل ، چودھری خورشیدعلی خاں ، حاجی بشیراحمداور حضرت کی ہمشیرہ فجن بشراً صلعبہ تھے حضرت اجمل العلماء بیان فرماتے تھے کہ'' جب مدینہ شریف میں خلیفه ٔ اعلیٰ حضرت ، قطب مدینه حضرت مولا ناضیاءالدین احمد رضوی کی بارگاه میں حاضر ہواتو حضرت نے فرمایا کہ آپ ہ کیانام ہے اور ہندوستان میں کس جگہ ہے آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں سنجل ضلع م إدا آباد ہے آیا ہوں ' نیمیرانام خداجمل ہے۔ یہ تنکر حضرت قطب مدینہ کھڑے ہو گئے اور پھر مصافحہ ومعانقہ کیا، میں نے حضرت سے معلوم کیا کہ اس مجت کی کیا دجہ ہے تو حضرت نے اپنے بستر کے سر ہانے سے ایک کتاب نکال کر دکھائی اور فرمایا میں روز انہ بارگاہ اقدی میں حاضر ہوکراس کتاب کے مصنف کے لئے مج بیت اللہ شریف کی دعا کرتاتھا بفضلہ تعالی اللہ تعالی نے میری بیدعا قبول فرمالی ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ حضور بیالماری جور کھی ہوئی ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے ارشادفر مایا کہ مجھ کوفالج کی بیاری لاحق ہوگئ تھی اوراطباء نے علاج سے مایوس کردیا تھامیں نے روضہ مبارکہ میں استغاثہ پیش کیا،

رات کوخواب میں ویکتا ہوں کہ اعلی حضرت فاضل ہر بلوی ،سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سرکار مدینہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ ضیاء سرکار مدینہ علی تشریف لائے ، میں چار پائی پر لیٹا ہوا تھا،سرکارا قدس علی نے ارشاد فرمایا کہ ضیاء اللہ بین تم کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ حضور میں فالج کے مرض میں مبتلا ہوں اورزندگی سے عاجز ہوگیا ہوں ،حکماء واطباء نے علاج سے انکار کردیا ہے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ضیاء اللہ بین تم کھڑے ہوجاؤ ۔ میں فوراً کھڑا ہوگیا پھر فرمایا ہمارے اپنے مکان میں چلو ۔ میں حضور کی تابعداری میں چل پڑا،سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اعضا کے مفاوجہ پر اپنادست تابعداری میں چل پڑا،سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اعضا کے مفاوجہ پر اپنادست کرم چھیرا، میں خواب میں شدرست ہوگیا پھر ان متیوں حضرات نے اسی جگہ نماز ادا فرمائی میں نے ادبا اس جگہ الماری رکھدی ہے تا کہ اس مقام کا ادب باقی رہے اور کسی کا قدم اس جگہ نہ بڑے ' ۔ حضرت مولا ناضیاء الدین مدنی ادشاد فرماتے تھے' نیو مرشد کا میرے مولا ناضیاء الدین مدنی ادشاد فرماتے تھے' نیو مرسے پر ومرشد کا میرے کرجرت زدہ رہ گئے' محضرت مولا ناضیاء الدین مدنی ادشاد فرماتے تھے' نیو مرشد کا میرے اور کرم ہے ورنہ میں اس لائق کہاں تھا کہ مرکاراس طرح اس غلام کونواز تے''۔

اس جج کے مبارک سفر میں بیدواقعہ بھی پیش آیا کہ ایک غیر مقلد عالم نے مناظرہ کا چیلنے کردیا کہ کوئی کوئی سنی عالم مجھ سے علم غیب پر مناظرہ کرے ۔ سنی حفرات حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی کی خدمت میں مناظر کی تلاش میں حاضر ہوئے ، حضرت مولانا مدنی نے حضرت اجمل العلماء کوغیر مقلد مناظر سے مناظرہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ چودھری خورشیدعلی خال نے بتایا کہ مناظرہ مدیخ شریف میں روضہ مقدسہ کے قریب ہوا، دوران مناظرہ حضرت اجمل العلماء کا چہرہ روضہ منورہ کی طرف تھا اور غیر مقلد مناظر کی روضہ کی طرف تھا اور غیر مقلد مناظر کی روضہ کی طرف پشت تھی۔ حضرت اجمل العلماء نے بیان فرمایا کہ میرے پاس کوئی کتاب مبیر تھی دوسرے میں ہندی تھا اور غیر مقلد مناظر کے پاس کا خیرہ تھا اور وہ عرب کا رہنے والا خیا۔ مناظرہ شروع میں غیر مقلد مناظر نے مائلار میں حدیث پاک پڑھی اورا پنی جانب سے حدیث پاک میں کچھ الفاظ خلط ملط کرد ہے ، میں نے سمجھ لیا یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں بلکہ اس کے حدیث پاک میں کچھ الفاظ خلط ملط کرد ہے ، میں نے سمجھ لیا یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں بلکہ اس کے حدیث پاک میں کچھ الفاظ خلط ملط کرد ہے ، میں نے سمجھ لیا یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں بلکہ اس کے حدیث پاک میں کچھ الفاظ خلط ملط کرد ہے ، میں نے سمجھ لیا یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں بلکہ اس کے حدیث پاک میں کچھ الفاظ خلط ملط کرد ہے ، میں نے سمجھ لیا یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں بلکہ اس کے حدیث پاک میں کچھ الفاظ خلط ملط کرد ہے ، میں نے سمجھ لیا یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں بلکہ اس کے

ملائے ہوئے، میں نے غیرمقلدہ کہا کتاب میرے پاس بھیجو بیالفاظ حدیث میں نہیں ہیں جب کتاب ويمھی گئی تو واقعی وہ الفاظ حدیث شریف کے ہیں تھے بلکہ غیر مقلدا پنے الفاظ حدیث میں ملائے ہوئے تھا،اس پرغیرمقلد کی گرفت کی گئی غیرمقلدمناظر گھبرا گیااورمیدان مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔حضرت اجمل العلماء ہے کی نے معلوم کیا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ الفاظ حدیث باک کے نہیں ہیں بلکہ اس غیر مقلد کے ملائے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ جب اس نے بیالفاظ پڑھے تو میں نے حضور پاک کی جانب لولگائی، چېره زیبا کادیدار ہوگیا،سرکار نے ارشادفر مایا که بیدالفاظ میری حدیث کے نہیں ہیں،اس پرمیس نے غیرمقلد سے سوال کیا،جس کی وجہ سے وہ ذلیل وخوار ہو گیا۔کسی نے حضرت اجمل العلماء سے معلوم کیا کہ آپ کوعربی ہو لنے میں کوئی تکلف نہیں ہوا حالانکہ آپ عجمی ہندی ہیں؟ فرمایا کہ میں نے روضہ مبارکہ کی جانب رخ کیا تو سرکار کی جانب ہے مجھے تسکین حاصل ہوگئی ۔میدان مناظرہ میں حضرت اجمل العلماء کامیابی و کامرانی ہے سرفراز ہوئے اس مناظرہ کی کاروائی کودیکی سنگر بہت ہے بدعقیدہ تائب ہو گئے اور یکے سی صحیح العقیدہ مسلمان بن گئے ذیمہ داران مناظرہ نے حضرت اجمل العلماء کونذرانہ پیش کیا حضرت نے وہ نذ رانہ قبول فر مالیااورا یک عمامہ شریف ایک جبہ ۴ بر کہاس رقم سے خریدااورمواجہہ شریف میں زیب تن فر مایا۔

ای مبارک سفر میں ایک بارنجدی امام غائب تھا حضرت اجمل العلماء نمازا پی علیحدہ پڑھنے کی تیاری کررہ ہے تھاتنے میں ایک سپاہی آ یا اور حضرت کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑ اکر دیا ، حضرت نے ای مصلی پر نماز پڑھائی اور سب مقتدیوں نے آپ کے پیچھے نماز اداکی ۔ آپ نے جج فرض کی ادائیگی کے سلسلے فوٹو کے ساتھ ایک رسالہ بھی تصنیف فر مایا ہے جس کا نام ہے'' فوٹو کا جواز در حق عاز مان سفر حجاز''جس میں دلائل و براہین سے تابت کیا ہے کہ جج فرض کے لئے فوٹو کچھوایا جاسکتا ہے لین ج نفل کیلئے اجازت نہیں دی جاسکتی ہے بیرسالہ متعدد مرتبہ طع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے خود جج مبارک بغیر فوٹو کے دی جاسکتی ہے بیرسالہ متعدد مرتبہ طع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے خود جج مبارک بغیر فوٹو کے دی جاسکتی ہے بیرسالہ متعدد مرتبہ طع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے خود جج مبارک بغیر فوٹو کے دی جاسکتی ہے بیرسالہ متعدد مرتبہ طع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے خود جج مبارک بغیر فوٹو کے دی جاسکتی ہے بیرسالہ متعدد مرتبہ طع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے خود جج مبارک بغیر فوٹو کے دی جاسکتی ہے بیرسالہ متعدد مرتبہ طع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے خود جے مبارک بغیر فوٹو کے دی جاسکتی ہے بیرسالہ متعدد مرتبہ طع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے خود جے مبارک بغیر فوٹو کے دی جاسکتی ہے بیرسالہ میں گھا تھا تھا در اس کی کرتب سے میں ادافر مایا جبکہ آپ تھور کے میں کہ بیرا بھی در ہے۔

### حضرت اجمل العلماءميدان مناظره ميس

حضرت اجمل العلمهاء ميدان مناظره كے بھی شہسوار تھے، آپ نے بھی مناظرہ میں شکست کامونھ نہ دیکھا، حسب ضرورت بدعقیدہ، بدند بہب اور گمراہ وباطل فرقوں سے مناظرے کرتے رہے ، مناظروں میں شرکت کو ہرمصروفیت پرموقوف رکھتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے

میرے گرشادی ہویاکسی کی موت اور اسی دن مناظرہ ہوتو انشاء اللہ میں شادی وموت کے بالمقابل مناظرہ کوتر جج دونگا، اس لئے کہ میرے وانے ہے مناظرہ میں بدعقیدہ لوگ ہدایت پرآ گئے تو اللہ ورسول کی خوشنودی کا سبب ہوگا اگر میرے نہ جانے ہے مناظرہ میں اہلسنت و جماعت کو اللہ نہ کرے شکست ہوگئی تو میں میدان حشر میں اپنے رب تبارک و تعالی اور اپنے آقا مولی علی ہے کہ آپ علا اس مونھ دکھا و ل گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علالت کے زمانے میں بھی جب کہ مرض کا شدید غلبہ تھا اور گھرے باہر جانا دشوار تھا طلبہ کے ساتھ مناظرہ گا ہ تشریف لے جاتے تھے جس کی تفصیل آپ حضرات آگے ملاحظہ فرما کیں۔ آپ نے براہ راست مناظرے بھی کئے اور معاون یا مناظر شرکت فرمائی اور ہر مناظرہ میں بھر پور حصہ لیا، آپ نے گرد ونواح کے ہر مناظرہ میں بحثیت معاون یا مناظر شرکت فرمائی اور اپنی علمی وفی لیا قتوں کا بھر پور مظاہرہ فرماکر باطل کوشر مناک شکست دی۔

مناظره سنجل

یه مناظر مستجل میں جمعرات بجمعہ بفتہ کے ۱۳۳۷ ہو کو مسئلے کم غیب پر ہوااہل سنت و جماعت کے مناظر شیر بیشہ اہل سنت حضرت مولا نامفتی محمد حشمت علی خاں رضوی پیلی بھیتی علیہ الرحمہ ہے ۔ ان کے معاونت کے لئے ہر بلی شریف سے حضرت مولا نا مولوی مفتی محمد رحم الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرس وارالعلوم المدرسین وارالعلوم منظر اسلام، حضرت مولا نا محمد عبد العزیز خال صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرس وارالعلوم منظر اسلام ہر بلی شریف اسلیج پر منظر اسلام اور حضرت مولا نا مولوی محمد احسان علی صاحب مدرس مدرس مدرس منظر اسلام ہر بلی شریف اسلیج پر موجود سے مراد اباد سے حضرت مولا نا مولوی مفتی محمد عرصاحب نعیمی مدیر رسالہ السواد الاعظم وسابق مہتم

جامعه نعیمیه سے سنجل ہے مفتی ہند حضرت مولا نامفتی محمد اجمل شاہ صاحب بانی مرکزی مدرسہ اجمل العلوم سنجل موجود تھے اوراپی کتب ومشوروں ہے مناظر اہلست کا تعاون کررہے تھے، یہ مناظر استحل مناظر اہلست مظہر اعلی حضرت مولا نامفتی محمد حشمت علی خال صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ ومناظر دیو بند مولوی منظور حسین نعمانی سنجعلی کے درمیان ہواتھ جس میں اللہ تعالی نے اہل حق اہل سنت و جماعت کو فتح ونصرت عطافر مائی اور اہل باطل (دیو بند) کوشکست دیکر ذلیل ورسوا کیا۔ جسیا کہ حضرت مولا نامحمہ یونس صاحب نعیمی سابق ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ مراد آبادرو سکیداد مناظر ہستجمل کے صفحہ ۹۲ پر تحریر فریات بیان ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ مراد آبادرو سکیداد مناظر ہستجمل کے صفحہ ۹۲ پر تحریر

مناظرہ میں کامیابی کے بعد جلوس نکلا اور حضرت شیر بیشہ اہلسنت کی قیام گاہ تک گیا وہاں پہنچ کر نمازعصر اوا کی اس کے بعد حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اجهل صاحب وام مجدہ نے اپنے معزز مہمانوں کا شکر بیا وا کیا اور جناب چودھری خورشید علی خال صاحب نے اہل سنجل کی طرف ہے علاء کرام کاشکر بیا وا کیا اور خاص کر حضرت مولانا شاہ محمد اجمل صاحب کاشکر بیا واکر تے ہوئے مسلمانان سنجل کو اس طرف کیا اور خاص کر حضرت مولانا شاہ محمد اجمل صاحب کاشکر بیا واکر تے ہوئے مسلمانان سنجل کو اس طرف توجہ دلائی کہ مدر سہ اسلامیہ حنفیہ انجمن اہل سنت و جماعت جس کو حضرت مولانا محمد اجمل شاہ صاحب نے مسجد جہانخاں میں قائم فرمایا ہے اس کی امداد واعانت مسلمانان سنجل کا فرض ہے مسلمانوں براازم ہے کہ داھے قدے قلع سخنے اس مدر سہ کی فدمت کریں تا کہ نہ فقط سنجل کا ہی بلکہ ہندوستان کا ہرگوشہ گوشہاس کی علمی و فرجہی روشن سے جگم گا الشھے۔

# مناظره چندوی ضلع مرادآباد

یه مناظره ۱۳۵۰ ه پی بوا ،اس کے صدر اجلاس حضرت اجمل العلماء تھے، مناظرہ میں علماء المسنت کا ایک جم غفیرتھا، علماء المسنت و دیوبند کے درمیان بیمناظرہ دن بھر چلتا رہا، اہلسنت کے مناظر حضرت اجمل العلماء کے شاگر درشید مفتی محمد حسین صاحب نعیمی تھے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس مناظرہ میں اہلسنت کو فتح عظیم عطافر مائی اور علماء دیوبند کو ذلت آمیز شکست دی، چندوی میں اہلسنت کا

بول بالا ہوا، بہت سے بدعقیدہ تائب ہوکر سچے پکیسیٰ ہو گئے اور دیو بندیوں کو ذلیل وخوار ہونا پڑااس مناظر ہ میں کامیا بی کے بعد حضرت مفتی محمد حسین صاحب سنجل کے بڑے صاحبز ادبے بیدا ہوئے جن کا نام تاریخی مناظر انحسین رکھا جس کے اعداد • ۱۳۵ھ ہیں جومناظر ہ چندوی کی فنخ یا د دلاتا ہے۔

### مناظره جمشيد پورڻاڻا ٽگر بہار

اس مناظرہ میں حضرت اجمل العلماء سنجمل سے تشریف لے گئے تھے اور کتب کا ذخیرہ آپ کے ساتھ گیا تھا آپ کے برادر نسبتی منٹی خواجہ محمد حسن سنجملی بھی ساتھ تھے ۔ان کا بیان ہے کہ علائے اہلسنت میں یہ مسئلہ زیرغورتھا کہ اس مناظرہ میں اہلسنت کی طرف سے مناظر کون ہو، اکا برعلاء میں سے کئی ایک قد آ ورشخصیات اس بڑے عہدہ کی اہل تھیں مگر حضرت اجمل العلماء کی رائے گرامی تھی کہ اس مناظرہ کے مناظرہ میں اللہ تعالی نے اہلسنت و جماعت کو فتح میں عطافر مائی اور دیو بندیوں منتخب ہوئے، اس مناظرہ میں اللہ تعالی نے اہلسنت و جماعت کو فتح میں عطافر مائی اور دیو بندیوں وہا بیوں کو ذلت ورسوائی کا موزید دیکھ ایرا، بہت سے برعقیدہ تائب ہوکر خش عقیدہ تی ہوگے اور آخرت سرھرگئی۔

# مناظره جوياضلع مرادآ بإد

یه مناظرہ ماہ جون الآ 19 مطابق ۸رمحرم کوہوا اس مناظرہ کے صدر حضرت اجمل العلماء تھے یہ مناظرہ دن بھر چلتا رہا اہلسنت کی طرف سے حضرت اجمل العلماء، مفتی محمر حسین سنبھلی، مولا نامحریونس مناظرہ دن بھر چلتا رہا اہلسنت کی طرف سے حضرت اجمل العلماء، مفتی محمد اشفاق حسین نعیمی مفتی اعظم نعیمی، مفتی محمد اشفاق حسین نعیمی مفتی اعظم راجستھان اور حضرت مولا نامعین الدین امروہوی کے علاوہ علماء اہلسنت کی بڑی جماعت تھی، علماء دیو بند مولوی ابوالقاسم دیو بند مولوی ابوالقاسم

شاہجہاں پوری تھے اہلسنت کی طرف سے پہلے مناظر حضرت مفتی محمد اشفاق حسین صاحب تھے بعد میں حضرت مفتی محمد حسین صاحب تھے بعد میں حضرت مفتی محمد حسین صاحب سنجل مناظر منتخب ہوئے ،اس مناظر ہ میں کذب باری تعالیٰ پر پُر زور بحث ، ہوئی ، دیو بندی مناظر ہوگھا گیا اور مناظر اہلسنت حضرت مفتی محمد حسین سنجل کے اعتراضات کا کوئی جواب ندد ہے سکا ،اس مناظر ہ میں بھی اہلسنت کو فتح مبین حاصل ہوئی اور دیو بندیوں کوشر مناک ذات کا منصر د کھنا پڑا ،اس کا اثر عوام پر بہت زیادہ پڑا بہت سے بدعقیدہ تا سب ہوکر مذہب حقہ اہل سنت و جماعت میں شامل ہوگئے ذہب اہلسنت کا بول بالا ہوگیا۔ وہابیت مردہ ہوگئی۔

حضرت اجمل العلماء نے ای طرح آپ نے مناظرہ بریلی میں بھی بھر پورشرکت فرمائی ، مناظرہ میں اول سے آخر تک شریک رہے اور مناظر اہلسنت حضرت مولا نامفتی سردار احمد صاحب کا حسب ضرورت پورا تعاون فرماتے رہے چنانچہ نصرت خدا داد (۱۳۵۳ه ۱۹۳۵ء) مناظرہ کر بلی ک مفصل روئیداد میں حضرت اجمل العلماء کا تذکرہ متعدد جگہ موجود ہے:

لہذا علاء اہلسنت وقت مقررہ ہے، ۲ منٹ پہلے مناظرہ گاہ میں نہایت شان وشوکت کے ساتھ پہلے جن کے اسائے گرامی یہ ہیں۔مولانا مولوی حبیب الرحمٰن صاحب صدرالمدرسین مدرسہ سجانیہ اللہ آباد، جناب مولانا مولوی اجمل شاہ صاحب سنبھلی اور مناظرہ اہلسنت جناب مولانا مولوی سردار احمد صاحب گورداسپوری۔ (ص ۱۵)

ا سی میں علمائے اہل سنت کو فتح حاصل ہوئی ،علمائے اہل سنت کوعوام توعوام اکا براہل سنت نے بھی بہت سراہا ،خصوصاً حضرت صدرالشریعیا بی شاد مانی کا اظہار یوں فرمایا کہ فاتحین کے لئے اعزازیہ جلسہ منعقد فرماکر دستار تہذیت سے نواز اجیسا کہ مذکورہ کتاب کے صفحة ۳۳۳ پر ہے:

حضرت صدرالشر بعید مدخلاری جانب سے دارالعلوم منظراسلام محلّه سوداگران میں جلسه معقد ہوا۔ حضرت می وح نے مناظر اہلسنت مولا ناسر داراحمہ صاحب ،مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب اورمولا نااجمل شاء ساحب کی اپنے دست مبارک ہے دستار بندی فر مائی اور پھولوں کے ہار پہنائے پھر مولوی عبدالمصطفى صاحب ببل اعظمى نے نظم تہنیت پڑھی اور دعا پر جلسہ کا اختیام ہوا۔

اس کے علاوہ آپ نے مدینہ شریف ،احمد آباد اور دیگر مقامات پر بھی مناظروں میں شرکت فرما کر مذہب حق کی حقانیت کے پرچم لہرادیئے

حضرت اجمل العلماء بحثيت ممتحن

حضرت اجمل العلماء كوبڑے بڑے دارالعلوم ومركزى مدارس اہلست كے سالاندامتحان كے لئے بھى بلایا جاتار ہا۔ منظراسلام بریلی شریف ۔ مظہراسلام بریلی شریف، جامعہ نعیمیہ مرادآ باد، دارالعلوم اشر فیہ مبار كپور، مدرسہ احسن المدارس كانپور، دارالعلوم شاہ عالم احمدآ بادغرضيكہ ہندوستان كاكثر بڑے بڑے ادارول میں آپ كوبلایا جاتا اور آپ بحثیت ممتحن تشریف لیجاتے ۔ دارالعلوم اشر فیہ مبار كپور كے امتحان كا جائزہ و معائد مولانا بدرالقادرى مصباحی نے "داشر فیہ كا ماضى اور حال" میں اس طرح قلم بند فرماتے ہیں:

چنانچاس کااعتراف حفرت علامه شاہ محمد اجمل صاحب علیہ الرحمہ ناظم اعلیٰ مدرسہ اجمل العلوم سنجل مراد آباد مورخہ عرشعبان المعظم ۲ ساھے معائنہ میں فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ آج عرشعبان المعظم ۲ ساھ کے معائنہ میں فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ آج عرشعبان المعظم ۲ ساھ کو میں نے مدرسہ اشر فیہ مصباح العلوم مبار کپور کے درجہ اعلیٰ اور دیگر درجات کی چند مشہور اور مشکل کتابوں کا امتحان لیا۔ میری عادت کسی مدرسہ کی رعایت اور جانبداری کی نہیں۔ بلکہ طلبہ سے ان کسی استعداد کا میج کی استعداد اور کتاب کی حیثیت کے اعتبار سے سوالات کرنے اور کماحقہ طلبہ کی قابلیت اور استعداد کا میج جائزہ لینے کی ہے تا کہ اراکین مدرسہ کے سامنے میج معیار پیش کرسکوں اور دیا نتداری سے انہیں طلبہ کی جائزہ لینے کی ہے تا کہ اراکین مدرسہ کے سامنے میج معیار پیش کرسکوں اور دیا نتداری سے انہیں طلبہ کی المیت ، مدرسین کی محنت اور عرق ریزی کا واقعی انداز الگاسکوں۔

یہ وہ بات ہے جس میں نہ میں کسی سے مرعوب ہوتا ہوں نہ کسی کی رعایت کرتا ہوں ۔اس دارالعلوم کے طلبہ کا میں نے خوب جم کرامتحان لیا۔ ہرایک سے سوال کر کے اس کی صحیح استعداد کا معیار قائم کیا۔اور ہر حیثیت سے اس کی قابلیت کا جائز ہ لیا اور پھر ہرایک کوشیح نمبر دیا۔ بحدہ تعالیٰ طلبہ کو بہترین ذی استعداد پایا اور خصوصاً بعض کو بے نظیم اور بے مثل نہایت قابل محمر ایا اور یہ کیونکر نہ ہو۔ اس کے مدرسین نہایت جا نکائی اور عرق ریزی سے درس کی خدمت کو انجام دیتے ہیں ۔ خصوصا صدر المدرسین، بیر المعلم مین ، فاضل جلیل مقالم نہیں ، جا مع معقول ومنقول ، حاوی فروع واصول حضرت مولا نا ہولوی حافظ عبد العزیز صاحب وامت فیوض کی اس محصول میں ۔ یہ ساری بہ رانہیں کے دم قدم کا صدفہ ہے ۔ اور اس چن مصطفوی کی بہار انہیں کی ذات پر موقو ف ہے۔ حضرت العلام نے جن حقیقوں کا اعتراف ندکورہ الفاظ میں کیا ہے۔ بطور نمونہ یہ ایک معائنہ درج کیا جا تا ہے۔

(2M/2mp)

#### اساتذة كرام

آپ نے ابتدائی تعلیم ( قرآن پاک ناظرہ، دینیات، ابتدائی فاری ) اپنے مکان پررہ کراپنے والد ماجداورتایا ہے علیماالرحمہ ہے حاصل کی ،عربی تعلیم از میزان تا شرح جامی اپنے تایازاد بھائی جامع ، معقول ومنقول محقق دوران حضرت مولا نامحمه عمادالدين صاحب رحمة الله تعالى عليه مستنجل مين كجر چونڈیر ہ شریف میں عاصل کی جب حضرت مولا نامحر عما دالدین صاحب رحمة اللہ تعالیٰ علیہ مراد آباد جامعہ نعمیہ کے قیام کے بعد مدرس اول ہوکر آئے تو حضرت اجمل العلماء بھی ان کے ساتھ جامعہ نعیمیہ چلے آئے یہاں پر حضرت مولانا عماد الدین صاحب علیہ الرحمہ، حضرت مولانا مفتی محر محر تعیمی صاحب علیہ الرحمه اورصدرالا فاضل حضرت مولا ناتعيم الدين صاحب مرادآ بادي عليه الرحمه يحدورهُ حديث تك تعليم حاصل کی پھر ۱۹۲۴ء میں آپ کی فراغت بحثیت عالم فاصل جامعہ نعیمیہ سے ہوئی ،اس کے بعد حضرت صدرالا فاضل قدس سرہ العزیز نے آپ کی تعلیم وتربیت پرخصوصی توجہ فرمائی اور خاص شفقت فرماتے ہوئے اپنے دولت کدہ پر بھی بطور خصوص تعلیم دی نتیجہ آپ نے دوسال حضرت قدس سرہ کی خدمت میں رہرفن مناظرہ وافقاء میں مہارت تامہ حاصل کرلی۔مزید برآں آپ نے حضرت صدرالا فاصل کی خدمت میں سفرو حصر میں رہرورس وتدریس اور وعظ گوئی کی مشق بھی کی یہاں تک کہ حضرت

صدرالا فاصل علیہ الرحمہ اپنے اخیر زمانۂ حیات میں وعظ کے اہم موقعوں اور زبر دست مناظروں میں اپنی جگہ آپ کو متعین کر کے بھیجااور کا میا بی پر انعام وا کرام اور دعا وَل سے سرفر از فر مایا۔

مشهور تلامده

حضرت اجمل العلماء نے مستقل طور پرتقریباً چالیس سال مدرسه آجمل العلوم سنجل اور جامعه نعیمیه مراد آباد میں ہرتتم کے علوم مروجہ کا درس دیا۔ آپ کے تلاندہ کی تعداد ہزار سے زائد ہے جن میں چند کے اسائے گرامی پیش کئے جاتے ہیں۔

حضرت مفتی محد حسین رضی الله تعالی عنه صدر المدرسین مدرسه اجمل العلوم ومفتی سنجل حضرت مولا ناسیدمحم مصطفیٰ علی صاحب علیه الرحمه سابق صدر المدرسین مدرسه اجمل العلوم سنجل حضرت مولا نامفتی محمد اشفاق حسین صاحب قبله یعی مفتی اعظم راجستهان حضرت مولا نامفتی عبد السلام صاحب علیه الرحمه بانی وارالعلوم اسلامیه و مدرسه فیض العلوم

مرائے ترین منجل

حضرت مولا نامفتی محمد صبیب الله صاحب نعیمی علیه الرحمه سابق شیخ الحدیث ومفتی جامعه نعیمیه مراداباد

. حضرت مولا نامفتی محمد حسین صاحب نعیمی بانی دارالعلوم جامعه نعیمیه لا ہور ( حضرت اجمل العلماء کے داماد )

معرت مولانا محدمخار صاحب اشر فی علیه الرحمه سابق مدیر مامهنامه املسنت سنجل ومبلغ اعظم پاکستان

حضرت مولا نامفتی محمد افضل الدین حیدرصاحب علیه الرحمه سابق مفتی اعظم درگ مدهیه پردیش

حضرت مولا ناالحاج محمرآ ل حسن صاحب نعيم مهتم مدرسه عاليه تنجل وسابق شيخ الحديث اسلاميه

عربيه نا گيور-

حضرت مولانا الحاج چراغ عالم صاحب قبله شيخ الحديث صدر المدرسين مدرسه اجمل العلوم

فرزندا كبرحضرت اجمل العلماء حضرت مولانا شاه محداول صاحب قبله لا مورپاكستان -حضرت مولانا مناظر حسين صاحب سنبهلى سابق مدرس اعلى دارالعلوم منظرا سلام بريلى شريف حضرت مولانا مفتى محمد طيب صاحب دانا بوررحمة الله عليه مفتى اعظم جاوره مدهيه برديش حضرت مولانا قارى بديل احمد خال صاحب رضوى بيكانير راجستهان -

حضرت مولانا قاري رحمت الله صاحب ع بورراجستهان-

مىجدىنجىل-

حضرت مولان حبيب اشرف صاحب عليه الرحمه سابق ناظم الحلياندرسه حامد بياشر فيه جامع مسجد

حضرت مولا نا قاری محمد حسن صاحب اشر فی علیه الرحمه سیابق مفتی اعظیم کانپورحضرت مولا ناالحاج عبدالقیوم صاحب رضوی للواره بلاری مراد آبادحضرت مولا نامحمه اسمعیل صاحب رضوی سابق شنخ الحدیث اجمل العلوم سنجل حضرت مولا ناعبدالله صاحب چندوی مراد آباد مفتی ابوت محل مدهیه پردیش
حضرت مولا ناصاغر حسین صاحب خلف ارشد مفتی محمد حسن سنجل
حضرت مولا ناکیم خمیر حسین عرف مولا نانوشے صاحب بانی مدر سفیمیر العلوم اشر فیه ودار العلوم
انتظاریه سنجل -

اولا دامجاد

حضرتِ اجمل العلماء ﴿ نِين شاديال كبيل - بيبلي بيوى افضل النساء جومولا نا محمد اسلام، عبد السلام اورشمس الاسلام متصل متجد مثلال صاحب والى كى بمشيره تفيس ـ ان سے ایک صاحبز ادے حضرت مولا ناصوفی شاہ محمداول صاحب( جولا ہوریا کتان ہجرت کر گئے ہیں ) پیدا ہوئے اور دولژ کیاں ایک راشدہ بیگم (جومولا نا شاہ محداول ہے بھی عمر میں بڑی ہیں اوراس وقت پاکستان لا ہور ہیں )ان کی شادی حضرت مولا نامفتی محمد حسین تعیمی تنبه علی رضی الله عنه (م ۱۹۹۸ء) ہے ہوئی ۔ دوسری صاحبز ادی عارفہ بیگم ہیں جن کی شادی عابد حسین (مسام ۲۰۰۰ء) سے ہوئی ابھی باحیات ہیں ۔حضرت اجمل العلماء نے دوسری شادی مونی بیگم ہے کی۔ان ہے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا بچینے میں انقال ہو گیا تھا شادی کے ۱۲ سال بعدمونی بیگم کابھی انتقال ہوگیا۔ تیسری شادی اکبری بیگم سے کی جوسعیداحمد کی بیٹی اورخواجہ محمد حسن صاحب مرحوم کی بڑی ہمشیرہ ہیں۔ بیشادی ۴۹ء میں ہوئی ان سے ایک صاحبز ادے حضرت مفتی محمہ اختصاص الدين صاحب (ناظم اعلى مدرسه اجمل العلوم) • ٥ ء ميں بيدا ہوا۔ اس لحاظ ہے حضرت اجمل العلماء کے دوصا جبزاد ہے(بڑےمولا نامحمداول شاہ اور چھوٹے ناظم اعلیٰ )اور دوصا جبزا دیاں ( راشدہ بیگم بڑی اور عارفہ بیگم چھوٹی ) ہیں۔مولا نا شاہ محمداول صاحب کے دوصا جبز ادے محمداسلم (بڑے )محمد احسن (حچھوٹے ) ہیں جولا ہور پاکستان میں ہیں ۔ایک صاحبر ادی منظومہ بیگم جن کی شادی ناشرفتاویٰ ا بُحُمُليه حاجی معین الدین ولد حضرت مفتی محمراشفاق حسین مفتی اعظم را جستھان ہے ہوئی جوسنجل میں ہیں۔اورناظم اعلیٰ صاحب کے جاریٹیے قاری تنظیم اشرف ،حبیب اشرف ،محمہ تاجدارچشتی اورمحمہ شاداب رضوی،ایک بیٹی فاطمہ زہراباحیات ہیں جوسنبھل ہی میں ہیںاوردین کی تعلیم حاصل کررہے ہیںاللہ تعالیٰ اں سب کو کا میا بی عطافر مائے اوران سے زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خدمت لے۔امین تصانيف ورسائل

سام 19 مطبوعه

MITAL

حضرت اجمل العلماء ایک کہنه مصنف بھی تھے ،طرز استدلال نہایت محققانه اورتشفی بخش تھا،خشک اور پیچیدہ موضوعات پر بھی آپ نے جودت فکر کی بوقلمونیاں پیش فرمائی ہیں،آپ کے رشحات قلم تشقان محقیق وطلب کے لئے مکمل سرمایہ تسکین ہیں،آپ نے بڑی تعداد میں چھوٹی بڑی کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں صرف بائیس (۲۲) رسائل وکتب مطبوعہ وغیر مطبوعہ دستیاب ہیں جوحضرت

ناظم صاحب کے ماس محفوظ ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے۔

(۱۴)رياض الشهداءمنظوم

• 190ءمطبوعه (١) اجمل المقال لعارف دؤية الهلال 011/2+ • ١٩٥٥ ءمطبوعه (٢)عطرالكلام في استحسان المولد والقيام 015% ا ١٩٦١ء مطبوعه (٣) تحاكف حفيه برسوالات ومابيه DIFAI • 190ء مطبوعه 011/20 (٣) نو نو كاجواز درحق عاز مان سفر حجاز ١٩٥٢ءمطبوعه (۵) ټول فيصل DITZY (٢) اجمل الارشاد في اصل حرف الضاد pirry قلمي غيرمطبوعه ( ۷ ) اجمل الكلام في عدم القر أة خلف الإمام مالام تفلمي غيرمطبوعه (٨) طوفان نجديت وسبع آ داب زيارت 01566 (۹) ہارش تنگی بر قفائے سر بھنگی MITAY فلمي غيرمطبونيه (١٠)افضل الانبياء والمرسلين (رساله ردعيسائيت) نوٹ۔ پیدس رسائل اجمل الفتاوی میں درج ہو گئے ہیں جوآپ کے ہاتھوں کوزینت بخش رہی ہے۔ ١٩٣٢ء مطبوعه DITOI (۱۱) كاشف سنيت ووبابيت سهواءمطبوعه (۱۲) روسیف بیانی در جوف ککھنوی وتھانوی MITOT بهروا بمطبوعه (۱۳)سرمایه ُواعظین מודמדי

| مقدمة الكتاب                                                                                |                     | 56                        | فتاوی اجملیه /جلداول            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ۱۹۳۵ء اول                                                                                   | ølror.              | وم                        | (١٥) نظام شريعت اول د           |
|                                                                                             |                     |                           | مطبوعدووم فلمي                  |
| ۱۹۳۵ءمطبوعہ                                                                                 | orar                | (                         | (۱۲) اسلامی تعلیم اول دوم       |
| ٢ ١٩٣٠ م مطبوعه                                                                             | ۵۱۳۵۵               |                           | (١٤) ندب اسلام                  |
| ١٩٢٠ءمطبوعه                                                                                 | olth.               |                           | (۱۸) فیصله چن و باطل            |
| ۱۹۶۳ء قامی                                                                                  | OITAT               | بدالبشر                   | (١٩)اجمل السير في عمر سب        |
| ١٩٥٣ء مطبوعه                                                                                | o ITZM              |                           | (۲۰)روشهاب ثاقب                 |
| ידום אין ידין אייףון                                                                        | diation             | لالعلماء                  | (۲۱)مضامین حضرت اجم             |
| قلمي غيرمطبوعه                                                                              |                     | . اجمل العلماء -          | (۲۲) نعتبید بوان حضرت           |
| ے ہاتھوں میں )                                                                              | (آپِ)               | چهارجلد                   | (۲۳) فيادي اجمليه               |
| راديين بين جن كوحضرت                                                                        | ہ بھی ہزاروں کی تعد | ه جوفتاوی محفوظ ره سکے وہ | حضرت اجمل العلماء ك             |
| ار صفحات پر مشمل ہیں۔                                                                       | ہے یہ تقریباً ۲۰۰۰  | ەزندگى مىن تىنىف فرمايا   | اجمل العلماء نے اپنی جالیس سالہ |
| یر ملی شریف نے اپنے                                                                         | بدرسين جامعه نورب   | نب نوری رضوی صدرال        | حضرت مولا نامحمد حنيف خال صا    |
| . چارجلدوں میں طبع ہو کر                                                                    | نھر تیب دیاہے جو    | بڑی عرق ریزی کے ساتھ      | شرکائے کار کے ساتھ ان فناوی کو  |
| فالمعين الدين ولدحضرت                                                                       | مهدداری مولانا حاج  | لی طباعت واشاً عت کی ذ    | آپ کے پیش نظر ہیں۔ان فقاوی و    |
| علامه مولا نامفتی الحاج محمد اشفاق صاحب قبله مفتی اعظم راجستهان نے نبھائی ہے۔ موصوف نے پوری |                     |                           |                                 |
| رت مفتی اعظم راجستهان                                                                       |                     |                           | جدوجهدے کثیر رقم خرچ کر کے ال   |
|                                                                                             | فيم عطا فرمائے۔     | تمام حضرات كواس كااجرعفا  | کی مر ہون منت ہیں۔اللہ تبارک و  |

(آمین بجاه سید

# مقدمة الكتاب

محمر حنیف خال رضوی بریلوی صدرالمدرسین جامعه نوریه رضویه بریلی شریف

باسمدتعالي

اصولی اعتبار ہے علم دوسم پر ہے ،علم ادیان اورعلم ابدان ۔پھرجس قد راقسام پرتقسیم کیا جائے سب کا مرجع و مال میدو ہی قرار پائیس گے۔

علم اديان ميں سرفهرست علم تفسير وحديث وفقه ہيں۔

لہ کین بغور جائز لیاجائے تو علم فقہ کوان سب کے درمیان خصوصی اہمیت حاصل ہے اور بجاطور پر کہاجا سکتا ہے کہ بیلم جب حقیقی معنوں میں حاصل ہوتا ہے تو سب کوجا مع ہوتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ علم فقہ قرآن دحدیث کی معلومات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، بلکہ دوسرے تمام علوم کامغز ہے

را ان وحدیث می معلومات کا حلاصداور چور ہے، بلند دوسر سے میں ملکو ہو سر ہے۔ نلم فقہ کی دولت ہے ہرایک بہرہ ورنہیں ہوتا ،اور نہ ہی اس میں محض کسب وکوشش اور جدو جہد کو

اعدن روس مریب ہر دیں ہے۔ ہر اور میں ہر اور میں وخل ہوتا ہے۔ بلکہ بیعطیدر بانی ہے کہ خدا وندقند وس جل جلالہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارا دہ فر ماتا ہے اے اس نعمت عظمی ہے نواز تا ہے۔

من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين \_(حديث)

اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ سے بھلائی کاارادہ فر ما تا ہے اسے دین کی سمجھ عطافر ما تا ہے۔ دین کی سمجھ کا نام ہی علم فقہ ہے ،اور جب کسی بندہ مومن کودینی سمجھ اور اسلامی شعور حاصل ہوتا ہے تو پھراس کا کسب وحصول ؛ جہد مسلسل اور شب وروز کی کا وشیس اس کو اس اعلیٰ مقام اور ذروہ کمال تک پہو نچادیتی ہیں کہ اس کا سینہ قرآنی علوم ومعارف کا شخبینہ اورا حادیث نبویہ کی روشن تعلیمات کا سفینہ بن

یے کم سعادت ابدی وسرمدی کا ذریعہ ہے،اس کے ذریعہ انسان کوان چیزوں کی معرفت حاصل ہو

تی ہے جن سے نفع ونقصان وابستہ ہے، یہ علم ہی ان دونوں کے درمیان خط امتیاز قائم فر ما تا ہے اورنفس انسانی کواس کے حصول سے مصرت رساں اور فائدہ منداشیاء سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔لہذااس کا ثمرہ ونتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آ دمی اپنے آپ کوخوبیوں سے آ راستہ کرتا ہے اور برائیوں سے دورر ہتا ہے۔ امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقہ کی تعریف ان الفاظ میں منقول ہے: معرفة النفس ما لها و ما علیها۔ (توضیح وتلویح)

فقداسلامی کا ایک شعبدا فتاء بھی ہے،۔افتا کے معنی لغت میں مطلق جواب دینا، یا کسی مشکل تھم کا جواب دینا ہے۔ (مفردات امام راغب)

قرآن کریم میں لفظ افتا واستفتامختلف معانی میں وار دہوئے ہیں۔

مثلاً حکم دینا جحقیق چا ہنا،خواب کی تعبیر بتانا، جواب دینا، جواب چا ہنا،مشورہ دینا،رائے دینا۔ جبیما کہ مندرجہ ذیل آیات ہے بیمعانی ظاہر ہیں۔

۱۔ ویستفتو نك فی النساء قل الله یفتیكم فیهن ، ( النساء ۱۲۷) اے رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوی پوچھتے ہیں، آپ فرماد یجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتوی دیتا ہے۔

٢- اسى سورة مباركه مين ايك اورمقام پرارشاد بارى تعالى ب:

يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة (النساء ١٧٦)

اے محبوب تم سے فتوی پوچھتے ہیں تم فر مادو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوی دیتا ہے۔ سے فرعون مصر کے ایک خواب کی تعبیر کے سلسلے میں قر آن مجید میں ارشاد ہے:

مى ملك سباكى ملكه بلقيس حضرت سليمان عليه السلام كاخط ملنے پراپنے در باريوں سے رائے طلب كرتى ہے، اللہ تعالیٰ كاارشادہے:

قالت يا ايها الملاء افتو ني في امري (النمل: ٣٢)

وہ بولی اے سر دار ومیرے معاملہ میں مجھے رائے دو۔

۵\_ایک اورمقام پر فدکور ہے:

قضى الا مر الذي فيه تستفتيان (يو سف ٤١)

فيصله ہو چکااس بات کا جس کاتم سوال کرتے تھے۔

سور ہ کیوسف میں ہے:

٦\_ يو سف ايها الصديق افتنا \_

اے پوسف،اےصدیق ہمیں تعبیر دیجئے۔

اصطلاح شرع میں افتاء کے معنی شرعی حکم اور فیصلہ سنا ناہے۔

علامه ابن عابدين شامي لكصة بين الافتاء فانه افادة الحكم الشرعي -

فتوی دینے کا مطلب حکم شرعی ہے آگاہ کرنا ہے۔

اورامام احدرضا قدس سرہ العزیز نے اس کی تعبیر یوں بیان فرمائی:

انما الا فتاء ان تعتمد على شئى وتبين لسا ئلك ان هذا حكم شرعى ـ ( فآوی رضویه جلداول )

فتوی دینے کے معنی پورے اعتاد کے ساتھ سائل کواس کے سوال کا حکم شرعی بتا ناہے۔ آیت (۱)اور (۲) سے بیر بات ظاہر ہے کہ فتوی اور افتاء کو وعظیم مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالی

نے اس کی سبت خودا پی ذات کریم کی جانب فرمائی۔

فتوی شرعی یعنی علم شرعی ہے آگاہ کرنے کی ابتداء قرآن کریم کے نزول سے ہوئی اور پوراقرآن کریم ای لئے نازل ہوا کے لوگوں کو مذہب اسلام سے روشناس کیا یا جائے اور شریعت اسلامیہ سے آگاہی بخشی جائے۔ پھر جن احکام شرعیہ میں اجمال تھا ان کو حضور علیہ نے اپنے اقوال مبار کہ اور افعال کریمانہ سے بیان فرمادیا۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان عالم میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی رہنمائی کے لئے مبعوث ہوئے اور خدا وند وقد وس کا آخری پیغام لے کر تشریف لائے ۔آپ کے زمانہ اقدس میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی براہ راست آپ کی ذات اقدس لوگوں کی ہدایت کے لئے منارہ نورتھی ۔ کوئی واقعہ رونما ہوتا آپ اس کے احکام بیان فرماتے ، بھی اقدس لوگوں کی ہدایت کے لئے منارہ نورتھی ۔ کوئی واقعہ رونما ہوتا آپ اس کے احکام بیان فرماتے ، بھی وحی غیر متلوا حادیث شریفہ ہے ۔ آپ کا ہرقول وہمل وحی متلویعن قرآن کریم کی آیات مبار کہ سے ۔ اور بھی وحی غیر متلوا حادیث شریفہ ہے ۔ آپ کا ہرقول وہمل انسانوں کے لئے شاہ راہ ممل تھا۔قرآن حکیم نے فرمایا:

لقد كا ذ لكم في رسول الله اسوة حسنة\_

لہذاصحابہ کرام کو گئی امر میں چندال ضرورت نہیں تھی کہ وہ کئی دوسری جانب متوجہ ہوتے لیکن جب حضورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طاہری طور پراس دنیا ہے پر دہ فر ما گئے اور اسلام کے پیغا مات دور دراز ملکوں تک پہوٹے تو واقعات وحوادث کی بھی کثرت ہوتی چلی گئی تہذیب و تدن کا دائرہ وسیع ہو تا گیا۔ان حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے حضور کا بیفر مان تھا۔

لقد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنة رسوله \_

ایسے ماحول میں قرآن وحدیث کے مضمرات پرغور وفکر سے کام لینانا گزیر ہوگیا۔لہذا صحابہ کرام نے ان دونوں سرچشمہ رشد وہدایت کوسا منے رکھ کرچش آمدہ واقعات کے احکام شرعیہ سے لوگوں کوآگاہ کیا۔قرآن کریم کی تفسیرا حادیث کریمہ کے ذریعہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے اورا حادیث مبارکہ کے رموز واسرارا پنے اجتہا دات کے ذریعہ مجھاتے ۔ بیسلسلہ پہلی صدی کے آخر تک جاری وساری رہا۔اس زمانہ میں مختلف مقامات پرمشہور مفتیان کرام میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں جن میں صحابہ کرام اور بعض تابعین شامل ہیں۔

#### مفتتيان مدينه منوره

حضرات خلفائے اربعہ ۔حضرت عائشہ صدیقہ ۔حضرت عبد اللہ بن عمر ۔حضرت ابو ہریہ ہ۔ حضرت سعید بن المسیب ۔حضرت عروہ بن الزبیر بن العوام ۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر۔حضرت علی بن الحسين \_حضرت عبيد الله بن عبد الله \_رضى الله تعالى عنهم

مفتيان مكه معظمه

حضرت عبدالله بن عباس حضرت مجامد - حضرت سعید بن جبیر - حضرت عکر مدمولی ابن عباس -حضرت ابوالز بیرمحمد بن مسلمه - رضی الله تعالی عنهم

مفتنيان كوفيه

حضرت عبدالله بن مسعود \_حضرت اسود \_حضرت علقمه بن قیس \_حضرت مسروق بن الا جدع \_ حضرت شریخ ابن الحارث \_حضرت عامر بن شرحبیل \_رضی الله تعالی عنهم

مفتنيان شام

حضرت عبدالرحمن بن الغنم \_حضرت رجاء بن حيوة \_رضى الله تعالى عنهما

مفتنيان مصر

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص حضرت يزيد بن ا في صبيب \_رضى الله تعالى عنهما

# مفتيان يمن

حضرت طاؤس بن کیبان ۔ حضرت وہب بن مدبہ ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما
دوسری صدی کا آغاز صحابہ کرام کے نورانی قافلہ ہے محروم ہوگیا۔ تواب تابعین کے سامنے مزید
پیچید گیاں آئیں جن کول کرنے کے لئے ان حضرات نے پوری صدی پر بھرے ہوئے ملمی سرمایہ کو یک
جاکیا اور پوری تندہی کے ساتھ غور وفکر کر کے امت مسلم کے لئے قرآن وحدیث اور اقوال صحابہ کی روشنی
میں ایک منظم دستور حیات تشکیل دیا۔ لکہ سے لیکر مہد تک پیش آنے والے تمام وقائع کا بغور جائزہ لیا اور
ایک مربوط نظام کے ذریعہ ہزار ہا مسائل کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے استخراج واستنباط فرمایا۔

امام اعظم ابوحنیفه،امام ما لک،امام شافعی رضی الله تعالی عنهم اوران تمام حضرات کےاصحاب اس دور کے مجتهدین میں سرفهرست نظرآتے ہیں ۔

ان نفوس قدسیہ کے درمیان امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه کی ذات گرامی مسلم امام کی حیثیت رکھتی

-

، حلیل القدرصحا بی صاحب التعلین والوسادہ سیدنا حضرت عبداللّٰدین مسعود رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور سرور کو نین علی ہے نے فر مایا:

رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عبد \_

آپ کو بارگاہ رسالت میں وہ تقرب حاصل تھا کہ حرم نبوی میں بے روک ٹوک حاضری دیتے ،حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں جم جب یمن ہے آئے تو حضرت عبداللہ کوایک زمانہ تک یہی سمجھا کہ آپ اہل ہیت نبوت کے کوئی فرد ہیں، کیونکہ آپ حرم نبوی میں اس کثرت ہے آتے جاتے تھے کہ کوئی دوسرانہیں۔

خدمت اقدس میں ہمیشہ حاضرر ہتے ،سفر وحضر میں ہرجگہ آپ کوحضور کی معیت حاصل رہتی۔ دورخلافت فاروقی میں آپ کوفہ تشریف لائے اور مسند درس وارشاد بچھائی ۔علوم قرآنی اور تعلیمات نبوی سے خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا۔کوفہ کی گلیاں اور بام ودرآپ کے علوم ومعارف سے گونج اٹھے۔ بلاد اسلامیہ کے باشندگان دور دراز سے سفر کر کے اکتساب فیض کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، بڑے بڑے محدثین وفقہاء آپ کے گہوار ہ علم وفضل سے مستفیض ہوکر چار دانگ عالم میں پھیل گئے۔اور پھر جب خلیفہ کے جہارم سیدنا حضرت علی مرتضی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو مزیداس میں چارچا ند گئے۔اور پھر جب خلیفہ کے جہارم سیدنا حضرت علی مرتضی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو مزیداس میں جارچا ند

اس درسگاہ سے فیض پانے والے بے شار فقہا ومحدثین میں حضرت علقمہ اور اسود کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، پھر حضرت ابراہیم نحفی نے اس شجر فقہ وفقا وی کی خوب آبیاری فرمائی ، آپ کی مسند درس و تدریس پر آپ کے لائق وفائق تلمیذار شدا فقہ الفقہاء حضرت حماد بن ابی سلیمان مشمکن ہوئے۔
امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے خوان نعمت کے خوشہ چیس ہیں۔
امام اعظم نے چالیس سال تک جامع کوفہ میں درس وار شاد کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے اصحاب امام اعظم نے چالیس سال تک جامع کوفہ میں درس وار شاد کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے اصحاب کے ساتھ فقہ اسلامی کی باضا بطہ بنیا در کھی تا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے راہ ہموار ہو سکے اور

نوخیرمسائل میں انہیں اصول وضوابط پرانتخر اج مسائل کاسلسلہ جاری رہے۔

اس میں شکنہیں کے فقد اسلامی دینی علوم کا بیش بہا کا خزانہ ہے اور اس اہم کام کے لئے امام اعظم نے جوذ مدداری لی تھی اس کو باحسن وجوہ انجام دیا۔ اگر چہ آپ تمام علوم کے جامع تھے لیکن آپ نے ہرگز اس پراکتفانہیں کیا۔ بلکہ محدثین وفقہا کی ایک عظیم جماعت تفکیل دی اور با قاعدہ ایک بورڈ کے ذریعہ فقد اسلامی کو مدون فرمایا۔

اما م اعظم کی مجلس تدوین فقه میں اس وقت کے جلیل القدر اورعظیم الثان فقها ومحدثین میں مندرجہ ذیل حضرات سرفہرست تھے۔

امام عبدالله بن مبارک \_امام ابو پوسف \_هض بن غیاث \_ یحیی بن ابی زائدہ ، اور داؤد طائی جولا کھوں صدیثوں کے حافظ اور اس فن کے امام تھے۔

يحيى بن سعيد قطان \_ دا ؤ د طائی ، جرح و تعديل ميں يدطو لی رکھتے تھے۔

ا مام محمد اور قاسم بن معن کواد ب ولغت میں امامت کا درجہ حاصل تھا ، اور امام زفر استنباط مسائل میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔

امام طحاوی فرماتے ہیں: کہاس طرح کے امام اعظم کے صلقہ درس میں جاکیس اصحاب تھے، جنہوں نے شب دروز کی محنت کے بعد مسائل شرعیہ پرمشمل ایک مجموعہ مرتب کیا۔

تدوین کا مطلب بیرتھا کہ کسی مسئلہ نے متعلق آیت وحدیث پیش ہوتی ،اما م اعظم اس میں متعدداحتمالات بیش ہوتی ،اما م اعظم اس میں متعدداحتمالات بیش کرنے کے لئے اپنے متعدداحتمالات بیش کرنے کے لئے اپنے تلافدہ میں تقسیم فر مادیتے اور ایک احتمال پرخود دلائل قائم فر ماتے ۔ تما م اصحاب ان احتمالات کی تنقیح و توضیح میں کوشش فرماتے ۔

( فقاوی شامی)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں: کہ میں امام اعظم کے کسی ایک مسئلہ کو لے کر کوفہ کے محدثین وفقہاء پردورہ کرتا اور جب دوسرے دن مجلس منعقد ہوتی تو امام اعظم فرماتے: فلال نے اس مسئلہ میں بیکہا ہوگا۔ اور فلال نے بیر۔امام ابو یوسف بیسئر حیران رہ جاتے اور امام اعظم اس پرفرماتے: میں تمام علم کوفہ کا عالم ہول۔

غرضیکہ اس طرح جب کسی ایک احتمال پراتفاق ہوجا تا تو اس کولکھ لیا جاتا بہمی ایسا بھی ہوتا کہ کسی ایک احتمال پرمتفق نہ ہونے کی صورت میں وہ احتمال انہیں کی طرف منسوب ہوکر لکھا جاتا جواس پر قائم ہوتے ،اسی لئے کتب فقہ میں متعدد اقوال منقول ہیں لیکن در حقیقت سیسب امام اعظم ہی کی جانب سے ہیں۔

امام اعظم کی اس مجلس کا مرتب کردہ مجموعہ نہایت ضخیم تھا، بعض نے چھدلا کھاور بعض نے بارہ لا کھ مسائل پر مشتمل لکھا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیر مبالغہ ہو لیکن ایک مختاط اندازہ کے مطابق بیر تعداد بچاس ہزار سے زیادہ تھی جس کی تصدیق امام ابویوسف اور امام محمد کی تصانیف سے آج بھی کی جاسکتی ہے۔

یہ مجموعہ آگر چہاب دستیاب نہیں لیکن اس کے قوانین وضوا بط زمانہ ما بعد میں اساسی اہمیت کے حامل رہے اور بعد کے مجتہدین نے ان پرخوب طبع آزمائی کی اور تفریع در تفریع سے بیٹیار کتابیں معرض وجو دمیں آئیں ، دوسری صدی ہے لیکر آج تک بیسلسلہ زور دشور کے ساتھ جاری رہا۔ کسی زمانہ میں متون ند ہب لکھے گئے ، اور مجھی ان کی شروح تحریر کی گئیں اور ہر زمانہ میں فنا وی کی شکل میں کتابیں وجود میں آئیں۔

پہلی صدی ہجری سے لے کرفقہاء کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا اس مخضر مقدمہ میں سانامشکل ہے۔ بعض علاء وفقہاء نے کتب فقہ مدون کیں اور بعض نے کتب فقاوی مرتب فرما کیں۔ خالص فقاوے کے تحریری مواد کی تاریخ بھی عہد صحابہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔ چنا نچیہ تاریخوں میں اکثر اس کا ذکر آتا ہے۔۔

ایک شخص ایک مرتبه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند کے پاس حضرت علی کرم الله وجد کے فتوں کا مجموعہ لا یا ، انہوں نے پڑھ کراس کی چند چیزوں کو تو برقر اررکھا اور باقی کومٹا دیا اور فر مایا کہ یہ حضرت علی کی طرف غلط منسوب ہے۔وہ ہرگز ایسافتوی نہیں دے سکتے۔ یہ واقعہ حضرت علی کی وفات کے بعد ہی کا ہے ، لیکن حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما بھی ایک صحابی ہیں اس لئے اولین کتاب فتاوی گویا عہد صحابہ کی یادگار ہے۔

ابوالحسین بھری نے اپنی کتاب المعتمد فی اصول الفقہ میں حضرت علی ہی نہیں بلکہ حضرت زید بن ثابت کے فتووں کا بھی ذکر کیا ہے جو ظاہر کتا بی صورت میں پانچویں صدی ہجری تک پائے جاتے تھے۔ یقینا دیگر فقہائے صحابہ مثلا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے بھی بہت سے فتوے دیئے ہوں گے جوممکن ہے کہ جمع بھی ہوئے ہوں۔

تابعین کے زمانے میں سب سے زیادہ خدمت اس علم کی قاضی کر سکتے تھے۔ان کے پاس ہر

روز مقد مے پیش ہوتے اور وہ اپ فیصلوں کا بحذف مکررات انتخاب کر سکتے تھے۔ایہ الیک مجموعہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوب ہے ۔ان کے شریک درس امام محمد شیبانی کی کتاب" الرقیات" جواب نہیں ملتی ، کہتے ہیں کہ ان کے شہر رقہ کے زمانے کے فیصلوں کا مجموعہ تھی۔

الغرض کتب فتاوی کی تاریخ عہد صحابہ وتابعین سے شروع ہوتی ہے۔ حاجی خلیفہ نے اپنی تالیف کشف الظنون میں کتب فتاوی کا مفصل کشف الظنون میں اوراساعیل پاشابغدادی نے اپنی تالیف ۔ ہدیتہ العارفین میں کتب فتاوی کا مفصل ذکر کیا ہے۔ موخر الذکر نے فتاوی نام کی ایک سودو کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں کشف الظنون سے بعض ترکیا ہے۔ موخر الذکر نے جن کا تعلق تیسری صدی ہجری سے گیار ہویں صدی ہجری تک ہے۔

تيسري صدي ججري

(۱) فآوی ابی بکر (۲) فنآوی البی القاسم چوتھی صدی ہجری

´(۱) فياوي ابن قطان (۲) فياوي البيالليث ( ٣) فياوي ابن الحداد

يانجوى صدى هجرى

(۱) فقاوی ابن الصباغ (۲) فقاوی الاستیجا بی (۳) فقاوی خواهر زاده (۴) فقاوی مثمس الائمه

(۵) فتاوی الفصلی ۲۰) فتاوی الجندی

جھٹی صدی ہجری

(۱) فناوی ابن الی عصرون (۲) فناوی الی الفضل (۳) فناوی الارغیانی (۴) فناوی التمر تاشی (۵) فناوی حسام الدین (۲) فناوی الدیناری (۷) فناوی الرشیدی (۸) فناوی سراجیه (۹) فناوی ظهیریه (۱۰) فناوی قاضی خال (۱۱) فناوی الکبری (۱۲) فناوی نسفیه (۱۳) فناوی واسطیه (۱۳)

فآوی شهاب الدین (۱۵) فآوی الصغری

ساتوي صدى ججرى

(۱) فقاوی ابن الجی الام (۹۲ فقاوی ابن رزین (۳) فقاوی ابن الصلاح (۴) فقاوی ابن عبد السلام (۵) فقاوی ابن ما لک (۲) فقاوی صوفیه (۷) فقاوی العربیه (۸) فقاوی موہوب (۹) فقوی الولوالجی۔

آ هویں صدی جمری

(۱) فقاوی ابن عقیل (۲) فقاوی ابن فرکاخ (۳) فقاوی جلال الدین (۴) فقاوی حنفیه (۵) فقاوی الزرکشی (۲) فقاوی السبکی (۷) فقاوی نووی (۸) فقاوی طرسوسیه

نویں صدی ہجری

(۱) فناوی ابن البی شریف (۲) فناوی صنبلی زاده (۳) فناوی قاسمیه دسویں صدی ججری

(۱) فناوی ابن الشکسی (۲) فناوی الی سعود (۳) فناوی زیدیه (۴) فناوئ عدیه گیار هویں صدی ججری

ی میں ہیں۔ (۱) فقاوی رضا کی (۲) فقاوی شخ الاسلام (۳) مجمع الانهر بعض دیگر کتب فقاوی کا بھی بتا چلتا ہے۔مثلا۔

(۱) جوا ہرالفتاوی (۲) فتاوی عبداللہ ابن عباس (۳) فتاوی مہدیہ (۴) فتاوی خیرید نفع البریہ (۵) مغنی استفتی عن سوال المفتی (۲) عقو الدریہ فی تنقیح فتاوی الحامدیہ (۷) فتاوی ابن تیمیہ (۸) فتاوی

ان کے بعد مفتی ہمسائل اور کثیر جزئیات پر مشتمل کھی جائے والی کتابوں میں بلادشام میں کھی جانے والی کتابوں میں بلادشام میں کھی جانے والی رد المحتار المعروف بہ فتا وی شامی اور متحدہ ہندوستان میں فتا وی ھندید المعروف بہ فقا وی عالمگیری اس کی روشن مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ فقادی ہندید کی تر تیب و تبویب میں پانچ سوجلیل القدر علائے کرام شامل تھے۔

ہندوستان کے دور آخر میں فقہ حنفی کا ایک انمول خزانہ منظر عام پر آیا جواپی تحقیق اور وسعت معلومات کے لحاظ سے فقہ حنفی کے اصول وفر وع کا بیش بہا ذخیرہ اور مذہب احناف کا انسائیکلوپیڈیا ہے۔

یعنی ' العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ' جوصرف ایک مردمجاہد اور عظیم محقق امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کا رنامہ ہے۔ اس کی قدیم ہارہ ضخیم جلدیں ہیں جواب جدید طرز پرعر بی عبارات کے بریلوی قدس سرہ کا رنامہ ہے۔ اس کی قدیم ہارہ ضخیم جلدیں ہیں جواب جدید طرز پرعر بی عبارات کے ترجمہ کے ساتھ مع حوالہ کتب تقریبا تمیں جلدوں میں منظر عام پر آرہا ہے۔ اس فاوی کے ذریعہ فقہ خفی کی فوقیت وعظمت آج مخالفین کے قلوب میں بھی جاگزیں ہوچکی ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے فاوی کے ذریعہ فقہائے رائے فاوی کے ذریعہ فقہائے رائے مقاوی کے ذریعہ فقہائے رائے کا مصوم کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ حفی قرآن وحدیث سے نہیں بلکہ محض قیاس

واجتہادے مجھااور سمجھایا گیا ہے، حالانکہ زمانہ قدیم سے اس دعوی کی تر دیدعلائے اخناف کرتے آئے لیکن امام احمد رضانے اپنے فتای میں اسلوب ہی ایسااختیار فرمایا کہ نخالفین کے دعوے ھیامنٹو را ہوگئے ۔ آپ جب کوئی فتوی تحریر فرماتے ہیں تو اولا آیات واحادیث سے استدلال فرما کر اصول وضوابط کی روشنی میں تصریحات فقہائے احناف پیش کرتے ہیں۔ وقیق مسائل اور لانیحل امور کی گھیاں نہایت آسانی کے ساتھ سلجھادیے ہیں۔ اس طرح کے ہزار ہا مسائل آپ کے فتاوی کی زینت ہیں۔

امام احدرضا قدس سرہ نے جس اسلوب کی بنیا در کھی تھی آپ کے خلفاء ومنسبین اور آپ کی بارگاہ کے فیض یا فتہ علمائے کرام ومفتیان عظام نے اس اسلوب کواپنے لئے مشعل راہ بنایا اور پیش آمدہ مسائل میں اس کوئمونہ بنا کرفتو کی نولیس کی خدمت انجام دی۔

قاوی امجدید\_فقاوی مصطفویہ فقاوی حامدید فقاوی نورید فقاوی فیض الرسول فقاوی نعیمید۔ فقاوی مظہری حبیب الفقاوی فقاوی ملک العلماء اور دیگرعلائے اٹل سنت کے وہ فقاوی جومختلف رسائل وجرا کداور تصانیف اہل سنت میں بھھرے ہوئے ہیں اس نمونہ کی واضح مثالیں ہیں -اوران کے علاوہ غیرمطبوعہ فقاوی اس ہے کہیں زیادہ ہیں جووار الافقاؤوں کی زینت، یا پھرعدم تو جہی کا شکار ہوکرصفحہ ہستی سے نابود : و کیکے ہیں -

اجمل الفتاوی المعروف به فتاوی اجملیہ بھی انہیں فتاوی کےسلسلہ کی ایک کڑی ہے جس میں امام احمد رضا قدیں سرہ کے اسلوب کی عکاسی پورے طور پر موجود ہے۔اور اجمل العلما علیہ الرحمہ نے اولیہً شرعیہ سے اپنے فتاوی کوخوب خوب مزین کیا ہے۔

ان تمام تفصیلات کے بعداب فآوی اجملیہ کی اہمیت وعظمت کے تعلق سے بچھ معلومت اجمالی انداز میں ملاحظہ کریں۔ورنہ کما حقہ وہی حضرات اس کو سمجھ سکتے ہیں جو بنظر غائز اس کا اول سے آخر تک مطالعہ کریں گے۔

قاوی اجملیہ کی متعدد خصوصیات ہیں ،ان میں سے چنداس طرح ہیں:

(1) کوئی فقاوی لکھنے سے پہلے بہت سے مقامات پر حضرت مصنف نفس مسئلہ کو سمجھانے لے لئے چند متعد مات ہیں فر ماتے ہیں جس سے مسئلہ کو سمجھنا نہایت آسان ہوجا تا ہے۔ بلکہ بسااو قات ان کے طعمن ہی میں مسئلہ پانی پانی ہوجا تا ہے۔ لیکن حضرت مصنف اس پراکتفانہیں فر ماتے بلکہ مقد مات کے بعد تھم مسئلہ نہایت ہی آسان پیرایہ انداز میں سمجھاتے ہیں جس کے بعد تھنگی کا نام نہیں رہتا۔

(۲) فقاوی لکھتے وقت ہر جگہ اختصار پیش نظر نہیں ہوتا جس سے بیسمجھا جائے کہ سائل کو ٹالنا مقصود ہے بلکہ نہایت ہی شرح وسط کے ساتھ فتوی لکھتے ہیں اور سائل کے سوال کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔

(۳) تفصیلی فتوی لکھتے وفت تمہیدی کلمات کے بعد آیات واحادیث کونمبر وار لکھتے ہیں اور ان کے ضمن میں مفسرین کے اقوال اور شارعین حدیث کی تشریحات بھی لکھتے جاتے ہیں۔اس کے بعد فقہا کی تصریحات سے مسئلہ کی کماحقہ وضاحت فر ماکر خلاصہ تحریر فر ماتے ہیں۔

(س) جب کسی نام نہادمفتی کے فتوی کاردوابطال مقصود ہوتا ہے تو پھرمت پوچھے ، ہر ہرزاویہ سے اس کی تر دید فر ماکراس مفتی کو طفل مکتب سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ایسے فتاوے لائق مطالعہ ہیں

(۵) فتوی کی تائید میں عبارتین اصل کتاب سے نقل فر ماتے ہیں اور صفحہ وجلد و مطبع کی وضاحت ضرور کرتے ہیں۔جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کتابیں آپ کے مطالعہ میں رہتی تھیں۔

(۱) مسلک اہل سنت کے خلاف کوئی سائل اگر کسی کتاب کی عبارت لکھ کرسوال کرے یافریب دیے کی کوشش کر بے تو اس کی تحقیق ہیں متندعلائے کرام کے کتابوں کے حوالے پیش فر ماکراس عبارت کے خلط اور بے کا ضعف ظا ہر کرتے ہیں بلکہ بعض او قات اس کتاب کے دوسر نے سنحوں سے اس عبارت کے خلط اور بے بنیا دہونے کی وضاحت بھی فر مادیتے ہیں۔ جس عیاں ہوجا تا ہے کہ بی عبارت اہل سنت کی کتابوں ہیں الحاقی ہے۔

کی ہے مناظرانہ گفتگو کا نمبر آتا ہے تواس کے سوال پرایسے اپر دات قائم فرماتے ہیں کہ سائل و مناظر کونا پائے رفتن اور ناجائے ماندن کی حالت رونما ہو جاتی ہے۔ بعض مقامات پرایسے ایر دات ایک سوکی تعداد پر شتمل ہیں۔

(۸) امام احمد رضا قدس سرہ کے فتاوی سے استفادہ کا موقع آتا ہے تو نہایت اوب واحر ام کے ساتھ آپ کو اپنا مرشد برحق اور آقائے نعمت وغیر ہالقاب سے یا دفر ماتے ہیں اور آپ کے افادات تجریر کرتے ہیں۔

(9) غیرمقلدین کے مزعومات کے خلاف جب کوئی مسئلہ تحریر کرتے ہیں تو پھر آیات واحادیث سے دلائل کی فراوانی قابل دید ہوتی۔ مثلا مسئلہ قرائت خلف الامام پر آپ نے ایک سو کے قریب

احادیث تحریفر ماکرنام نهادابل حدیث کوان کی حدیث دانی کا آئینه دکھایا ہے۔

(۱۰) اکثر فتاوی تو اردو میں ہیں کہ سائلین نے سوالات ہی اردوز بان میں کئے ہیں لیکن بعض مقامات پرعر بی اور فارسی فتاوی بھی ہیں ، یعنی جس زبان میں سائل نے سوال کیا ہے اسی زبان میں جواب رہا گیا ہے۔

۔ یہ دس خصوصیات جستہ جستہ تحریر کر دی گئی ہیں ور نہ پوری کتاب اس طرح کے بہت سے خصائص ہے بھری ہوئی ہے۔اس مجموعہ فتاوی میں مندرجہ ذیل عنوانات ہیں۔

كتاب العقائد والكلام كتاب الطبارت كتاب الصلوة كتاب البخائز كتاب الصوم كتاب الزكوة كتاب الحج كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب البوع كتاب الفرائض كتاب الصيد والذبائح

کتاب الایمان والند ور کتاب الردوالمناظره ان عنوانات کے تحت (۱۱۳۱) فقاوی اور (۱۰)رسائل ہیں۔

چندا ہم فناوی

کتاب الرد والمناظرہ میں ایک رسالہ تبلیغی جماعت کے تعارف پر مشتل ہے ،سائل نے در گیا فت کیا تھا۔ کہ یہ جماعت دیو بندی فرقہ ہے کسی بنیا دیر تعلق رکھتی ہے ، آپ کے پاس اس کے کیا دلائل ہیں ، تاریخی شواہد پیش سیجئے اور یہ بھی بتائے کہ ان کی تبلیغ درست ہے یانہیں ؟۔

اس کے جواب میں آپ نے جب قلم اٹھایا تو ابتدا ہے آخر تک اس طرح کڑیوں ہے کڑیان ملائیں کہ قاری حیران وسششدررہ جائے۔

اولا: بیدواضح کیا کہ بلنغ کن باتوں کی کی جاتی ہےاورکون اس کا اہل ہے،ابیانہیں کہ سی ایک چیز کی تبلیغ ہواور باتی سے صرف نظر کرلی جائے ،اور یہ بھی درست نہیں کہ ہر شخص خواندہ ونا خواندہ تبلیغ کیلئے نکل پڑے تبلیغی جماعت ان دونوں کے خلاف ہے۔

ٹانیا تبلیغ محض رضا آلهی کے لئے ہو،اس میں ریانمود ہرگزنہ ہو۔اس طرح آپ نے اسلامی تبلیغ کے دس مقاصد تحریر کرکے واضح فر مایا کہ یہلیغی جماعت ان سب سے خالی ہے۔ ٹالثا: تبلیغی جماعت میں غالب اکثر یت نا خواندہ اشخاص کی ہوتی ہے۔لہذا ہے بھی اسلامی طریقہ کے خلاف اور مذموم ہے۔

رابعا: خوارج کا تعارف اور و یو بندیوں کا ان سے رشتہ و نا تا اور بانی تبلیغی جماعت کا دیو بندی و ہالی ہونا، پیسب پچھتاریخی حقائق کی روشنی میں بیان فرمایا۔

خامیا تبلیغی جماعت کے ۲۵ رگندے عقیدے اور ان کے مقابل اہل سنت کے پاکیزہ عقائد

کا بہان۔

سادسا ببلیغی جماعت کا مقصد صرف کلمه ونماز کی تبلیغ نہیں بلکداس کے پردہ میں ایک نئی قوم تیار کر ناتھی جبیبا کہ اس کے بانی مولوی الیاس کا ندھیلوی نے اپنے خواص میں اس قلبی مدعا کو بیان کیا۔ بیزئی قوم وہا بیوں کے سوااور کوئی نہیں ہو سکتی ، کیول کوئی الاعلان کسی کو وہا نی بنا ناخودان کے لئے نہایت دشوار کام تھا۔ سر بازار جوتوں اور لاتوں سے استقبال کا خطرہ تھا۔ لہذا چور دروازہ سے لوگوں کے ایمان پرڈا کہ ڈالا گیااور آج امت مسلمہ دوجماعتوں میں متقسم ہوکرا بی طاقت گنوا بیٹھی۔

سابعا: په جماعت نمود ونمانش کی خوامان، تقیه باز ،اورفریب کار ہے،

مصنف علیہ الرحمہ نے ان تمام چیز وں کو تاریخی حقائق اورا پنے ذاتی شواہد سے بھر پورروشنی ڈال کر اہل سنت عوام کوخیرخواہا نہ تنبیہ کی ہے کہ ان کو ہرگز اپنے قریب ندآ نے دیں ۔اورخودان سے دور دنفور رہیں ۔ پورک کتاب پڑھئے قار ئین کوخودا نداز ہ ہوجائے گا کہ حضرت مصنف نے کوئی گوشہ تشنہیں چھوڑ ا

--

## اجمل المقال لعارف روية الهلال

يكتاب مين آپ كانهايت معركة الآرارسالد ب-

امام احمد رضا قدس سرہ کے اس موضوع پر دور سائل آپ کو ملے تھے، پھرآپ نے اس عنوان پر جس طرح جم کر بحث فرمائی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام موصوف نے اجمالا جو پچھ عالمانیہ انداز میں اپنے ان رسائل میں فرمایا تھا اس کی کما حقہ وضاحت حضرت مصنف نے کر دی ہے، جس گوشہ پرقلم اٹھایا حق تحقیق اداکر دیا ہے، امام احمد رضا قدس سرہ کے ان رسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آس مسئلہ میں میر سے مرشد طریقت ، مجد ددین وملت ، اعلی حضرت مولا نامفتی الحاج الشاہ احمد رضا خاں قدس سرہ کے دورسالے میری نظر سے گذر ہے، ایک کانام'' از کی الا هلال بابطال مااحدث الناس فی امراکھلال''فیف جز کا۔ اور دوسرا'' طرق اثبات هلال''ڈیڑہ جز کا ہے۔ ان میں اس مسئلہ کی نہایت کافی اور بہت نفیس تحقیق ہے لیکن ان میں ان جدید آلات کا تھم اور شرائط شہادت اور اوصاف شاہدین وغیرہ چند ضروری بحثوں کا بیان نہیں تھا۔ اگر چیا الل علم ونہم کے لئے ان میں سب کچھ نہ کور تھا۔ اور حقیقت میں ہے کہ بید سالے جن سوالات کے جواب میں متھان میں ان چیز ول کاذکر بی نہیں تھا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ اس زمانہ میں ان میں کے اکثر وجود ہی میں نہیں آئے تھے۔

لہذا ضرورت لاحق ہوئی کہان جدید آلات کی بھی مکمل وضاحت کر دی جائے۔

یدرسالہ مفتی راجستھان حضرت علا مہمولا نامحمداشفاق صاحب قبلہ مدظلہ العالی کے سوال کے جواب میں تحریر فرمائے ہیں اور پھر ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ مفصل بیان ہے۔

ا ثبات رویت ہلال کی تمام صور تیں اور شرا لَطاشرح وسط کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ثبوت بلال کے لئے طریق موجب جھ ہیں جوان تین میں منحصر ہیں۔ بعنی شہادت علی الرویت \_شہادت علی القصال اور خبر استفاضہ۔

ان تینوں کو تفصیل ہے بیان فر ماکر شہادت فاسق، شہادت مستور، شہادت کا فرومرتد، کے احکام بھی بیان فر مائے ہیں۔ان کے بعد وہ طریقے جورویت کے لئے ہرگز کا فی نہیں۔مثلا، حکایت۔افواہ۔ اخباری خبر فطوط ولفافے۔ٹیلی گرام۔ٹیلی فون۔ریڈیو۔وائرلیس۔لاوُ ڈاسپیکر۔ٹیلی ویژن۔جنتریال ۔قیاسات۔اختر اعات۔ان سب کی وضاحت ااوران میں خامیاں بیان کی ہیں۔اس موضوع پرآپ نے دوسرے فتاوی میں بھی روشی ڈالی ہے اورخوب خوب تشریحات کی ہیں۔

مثلاً کچھ حضرات دوسرے شہر جاند کی تحقیق کے لئے جائیں توان کے لئے (۲۳) شرائط ہیں۔ اور پھران کا بیان مینی شہادت کے لئے (۱۴) شرائط ہیں ۔ شہادت علی الشہادت کے (۱۲) شرائط ہیں۔ کتاب القاضی الی القاضی کے (۱۵) شرائط ہیں۔

ان تمام فقاوی کی روثنی میں مسککہ رویت مکمل طور پڑکھر کرسا منے آگیا ہے۔عصر حاضر میں اس سے کتنی بے اعتنائی برتی جاتی ہے وہ سب پر واضح ہے۔لہذا آج کل کے ارباب حل وعقد کے لئے سے رسالہ لمح فکریہ ہے۔

# عطرالكلام فى اثبات المولدوالقيام

میلا دوقیام کے موضوع پر بہت کچھ ککھا جاچکا ہے لیکن آپ نے جس شرح وبسط سے اس پر قلم اٹھایاوہ لاکق صد تحسین ہے۔

کانپورے کسی نے اس سلسلہ میں استفتاء دارالعلوم دیو بند بھیجا۔ وہاں کے مفتی مہدی حسن نے اس کو ہدعت و ناجائز لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ حضور شخص واحد ہیں اور وہ چند جگہ موجود نہیں ہو سکتے ۔لہذا قیام ان کے لئے ناجائز۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ حضور کے بارے میں بیاعتقاد آپ پرافتر ائے محض ہے ۔اور پھر حدیث متواتر ہے ایسے لوگوں کی سز ابھی خود جناب نے متعین فر مادی کہ ایسے لوگ سب جہنمی ہیں۔کہ حضور کی طرف ہر جگہ موجود ہونے کی نسبت کرتے ہیں۔

غرض کہ جہالتوں اور سفاہتوں ہے بھرا ہوا ایک صفحہ کا نام نہاد فتوی لکھ دیا۔ اس کے سبب مسلمانوں میں افتر اق وانتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔

اس سوال وجواب کو لے کرعبدالعزیز صاحب اشر فی کا نبوری نے بطورا سفتا ، حضرت مصنف کی خدمت بھیج دیا۔ آپ نے اس مفتی کی جہالتوں کو واشگاف فر ما کرنفس مسئلہ کا جواز واسخسان اور حضور اکرم سیلیہ کی ولا دت و بعث کو انسانوں کے لئے عظیم نعمت قرار دیا جس کا جتنا چرچا کیا جائے کم ہے۔ بالحضوص ہم مسلمانوں کے لئے حضور کی آمداوراس کا ذکر نعمت عظمی کی شکر گزاری ہے۔ آپ نے پہلے حضور علیہ کی ولا دت مبار کہ کو قرآن وحدیث سے نعمت ہونا ثابت فر مایا۔ اور پھراس پرشکریہ کا مطالبہ بھی علیہ نیا۔ میلاد پاک کی مجلس میں دراصل حضور علیہ گئے کے نسب کریم کا بیان ہوتا ہے اور فضائل رسول ثابت کیا۔ میلاد پاک کی مجلس میں دراصل حضور علیہ گئے کے نسب کریم کا بیان ہوتا ہے اور فضائل رسول بیان کئے جاتے ہیں اور ان سب کے لئے سحابہ نے ہی نہیں بلکہ خود حضور نے مجلسیں قائم فر ما کیں ۔ صحابہ بیان کئے جاتے ہیں اور ابعد کے عوام وخواص نے اس کو اپنا معمول بنایا اور باعث برکت وسعادت بھی اس پرکار بندر ہے اور بعد کے عوام وخواص نے اس کو اپنا معمول بنایا اور باعث برکت وسعادت جانا۔

آپ نے اسلام کی چاروں دلیلوں یعنی قرآن وحدیث اور اجماع امت وقیاس ہے اس مسئلہ کو بخو بی واضح فرمایا ہے۔

میلا د کے بعد قیام کی بحث بھی نہایت محققانہ ہے۔خلاصہ سے کہ دیو بندیوں کا قیام وسلام کو حضور کی آمد پر منحصر جانناان کی جہالت ہے۔ یہاں قیام فرح وسرور کی بنیار پر بھی ہوتا ہے اور تعظیم ذکر

ولا دت کے طور پر بھی ۔ اور جس طرح حضور اللہ کی ذات اقدس کی تعظیم تمام فرائض کی اصل ای طرح ان کے ذکر کی تعظیم بھی لازم وضروری ہے۔

ے دس کی میں ہو او مردوں ہے۔ اورا گرمحض سلام پڑھنے کی غرض سے قیام ہوتو بھی مشخسن ومحمود ہےاورا کا برعلمائے اہل سنت بلکہ صحا کر ام سرفعل سیرثابت ہے جیسا کہ آپ نے متعدد دا قعات ونصوص ہے اس کو ثابت فر مایا ہے۔

خود صحابہ کرام کے قعل سے ثابت ہے جیسا کہ آپ نے متعدد داقعات ونصوص سے اس کو ثابت فر مایا ہے۔
دیو بندیوں وہا بیواں نے اس کو غلط اور فتیج قرار دینے کی جو کوشش کی ہے وہ صدیوں سے چلے آ رہے
معمول اہل حق کی صریح مخالفت اور ان سب کو بیک جنبش قلم بدعتی و گمراہ بنانے کی گندی اور ناپاک حرکت
ہے ۔ لہذا سے مجیب خود گمراہ اور بد مذہب ہے۔ دیو بندی مجیب نے حضور سید عالم النظافیۃ کے ہر جگہ موجود
ہونے کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالی کو ہر جگہ موجود ہونا بتایا تھا بلکہ اس ہر جگہ موجود گی کو خداوند قدوس کی
شان اور خاص صفت بتایا تھا۔ اس پر حضرت مصنف نے سخت گرفت فر مائی اور فحاوی علمائے کرام سے سے
ثاب اور خاص صفت بتایا تھا۔ اس پر حضرت مصنف نے سخت گرفت فر مائی اور فحاوی علمائے کرام سے سے
ثابت کیا کہ ایسا قول کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کو مکان و جہت سے متصف ماننا کھلا کفر ہے۔

الغرض اس جابل مُفتی کا چندلائن پرمشمل نام نہا دفتوی جہالت کا پلندہ ہے۔

### طوفان نجدیت و شبع آ داب زیارت

۔ سات سوالات پرمشمل ایک سوال نامہ حضرت مصنف کی خدمت میں مستفتی محمد ظہور الدین صاحب ساکن ٹونک راجستھان نے ارسال کیا۔ بیسوالات ' المنسک الواضح اللطیف' نامی کتاب سے اخذ کئے گئے نے ۔ بیر کتاب مملکت سعود بیر بیر کی جانب سے حسب تھم شاہ سعود بن عبدالعزیز طبع ہوئی متھی۔ سوالات کا اجمالی خاکہ بچھاس طرح ہے۔

(۱) حضور نبی کریم الله کے روضہ انور کے حضور دعا کرنا بدعت ہے اور دین میں اس کی کوئی

اصل شہیں۔

(۲) حضور سیدعالم الله کے مواجہ اقدی میں ہاتھ باندھ کر کھڑ اہونا نہایت فتیج اور منکر ہے بلکہ ایمان کی تباہی کا سبب ہے۔

(m) حجرة اقدس اور جاليون كوچومنا جهالت ب\_

(۷) حضور مختار کا ئنات علیقہ ہے استغاثہ اور مدد مانگنا شرک اکبر ہے۔

(۵)حضور نبی کریم الله ہے دنیا میں شفاعت طلب کرنا نا جائز ہے۔

(۲) حضورسیدعالم ﷺ کے روضہ انور کی زیارت کے لئے سفر کرنا ندموم بدعت ہے۔ (۷) زیارت قبرانور حضور نبی کرم ﷺ کی سب احادیث ضعیف ہیں۔

حضرت مصنف نے ان تمام سوالات کے تفصیلی جوابات رقم فرمائے اور نجدیوں کی خباخت باطنی کو واشگاف فرمایا۔ کتاب کو پڑھ کر ایسامحسوں ہوتا ہے کہ حضرت مصنف کے سامنے اس موضوع سے متعلق سیکڑوں کتابیں کھلی رکھی ہیں اور آپ ہر جستہ شرح وسط سے جواب لکھتے اور حوالوں سے مزین کرتے جارہے ہیں۔

جوابات سے پہلے آپ نے تمہیدی کلمات تحریر فرمائے ہیں اور اس میں مسلمانوں کی دین سے ناواقئی کا شکوہ ہے۔ کہ مسلمان اپنی ہے علمی کے نتیجہ میں گراہ ہورہے ہیں اور ہے دین فرقے سا دہ لوح عامتہ المسلمین کے ایمان پرڈا کہ زنی کررہے ہیں۔ ان رہزنوں میں سب سے زیادہ مضرت رساں فرقہ وہا ہیں جس کی خبر خود حضور دانائے غیوب الملیقی نے چودہ سو برس قبل دے دی تھی۔ اس طرح کی آپ نے دس حدیثوں سے اس فرقہ کی نقاب کشائی کی ہے اور دس علامتوں سے اس گروہ کا تعارف کرایا ہے۔ ساتھ ہی اس جماعت کے کالے کرتو توں اور اس کے بانی شخ ابن عبدالوہا ہے جدی کے فتنہ وفساد سے بھی لوگوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفا و تعظیما میں اس کے شرمناک کارناہے بھی آپ نے خود دیو بندیوں کی کتابوں نے قل فرما کے جا بھی خضور سید عالم اور اللہ اور اقوال اول یعنی حضور سید عالم اللہ بیش فرمائے ہیں کہ صحابہ کرام اور تا بعین عظام اصادیث تحریر فرمائی ہیں اور اقوال سلف سے دلائل، وشوا ہد بیش فرمائے ہیں کہ صحابہ کرام اور تا بعین عظام نے روضتہ طاہرہ پر حاضر ہو کر بسااو قات دعا کیں کی ہیں اور اپنے دامن مراد کو بھر کے لوٹے ہیں۔

تعجب ہے کہ نجد یوں کو بیرصاف صرح کا احادیث ودلائل نظر ندآئے اور اُن دل کے اندھوں نے بیک جنبش قلم لکھ مارا کہ۔ایک حرف بھی اس کے متعلق دین میں کہیں وار ذہیں۔

سوال دوم کہ قبرشرف کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھٹر اہونا بدترین منکرات ہے ہے۔اس کے جواب میں فقہ وفقا وی اور علمائے حق کے اقوال سے آپ نے بخو بی ثابت کر دیا ہے کہ پیطریقہ محبوب عمل ہے۔ بلکہ آ داب زیارت کی روح ہے۔لیکن جوزیارت ہی کوشرک لکھ چکا ہواس کا کیاعلاج۔

سوال سوم بینی جالیوں کو چو منے کے تعلق ہے آپ نے ادب واحتر ام کا تقاضہ بیہ ہی بتایا ہے کہ بوسہ نہ دے۔ لیکن جوعشاق غلبہ الفت اور استغراق محبت ہے سرشار ہوں ان کے لئے حرج بھی نہیں۔ وفاءالوفاء سے کثیر حوالے اس مطلب پر آپ نے پیش فر ماکر صحابہ کرام اور سلف صالحین کے مختلف حالات تحریر فر مائے ہیں جن ہے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کاعمل دونوں پرتھا۔

سوال چہارم کے جواب میں استغاثہ اور استعانت کی بحث ہے، جو دس آیات، دس احادیث، اجماع امت کی نصوص اور قیاس پرمشمل عبارات اور جالیس مطالب حدیث اور چندوا قعات سے اس مسئلہ کومتح مجلی فرمادیا ہے۔جس سے صاف ظاہر ہے کہ فرقہ نجدیدان سب سے منکر ہو کر مُراہ و بے دین

۔ سوال پنجم میں طلب شفاعت کے عدم جواز کا ذکر تھا۔ آپ نے قر آن وحدیث ہے اس کا بھی ثبوت دیا اورمئکر کوشفاعت ہے محروم رہنے کا مژروہ سایا۔

سوال ششم میں سفرزیارت کریم کو متعدد آیات اور دس احادیث اور اجماع وقیاس سے ثابت فرمایا اور خود صفورسید عالم الله اور صحابہ کرام وسلف صالحین کے سولہ واقعات سے زیارت قبور سلمین کا شوت فراہم کیا جس سے اظہر من اشتمس ہو جاتا ہے کہ جب عام مونین کی قبور پر جانا جائز وستحسن تو روضئہ انور کی حاضری جو گناہوں کی بخشش کی لئے بنص قر آن تریاق ہے اس کی حاضری کیونکر معاذ الله شرک اور فسادایمان کا باعث ہوگی ۔ بید ہی کہ سکتا ہے جو مسلوب الایمان اور مخبوط الحواس ہو۔

منگرین زیارت - لائشدوا بر حال السحدیث کوبڑے زوروشورسے پیش کرتے ہیں۔
آپناس حدیث کامنہوم ومطلب واضح الفاظ میں بیان فر مایا کہ ان تین مساجد کے سواکسی چوتھی معجد کووہ شرف وفع سان ہیں مساجد ہی کا سفر شرف وفع سان ہیں مساجد ہی کا سفر کر ہے کسی چوتھی معجد کانہیں ۔اس مطلب پر آپ نے کافی حوالے بھی نقل فر مائے اور فرقہ نجدید کے ان مزعو مات کو خاک میں ملادیا کہ اس حدیث سے روض نہ انور کی حاضری ناجا کرنے ۔العیاذ باللہ تعالی۔

سوال ہفتم میں زیارت روضۂ انور کی تمام احادیث کوضعیف کہا گیا تھا۔ آپ نے ان سب کے طرق کثیر ہتح رہے اور پھر آپ نے ٹابت کیا کہ برعم مخالف احادیث ضعیف بھی ہیں تو درجہ حسن تک ان کی ترقی محل کلام نہیں ۔ نیز حدیث ضعیف فضائل اعمال میں کار آمد ومفید ہوتی ہے۔ تو پھرضعف سے کیا فقصان ؟۔

سوال کے آخر میں لکھا گیا کہ بیاحادیث کتب سنت میں کہیں ذکر نہیں۔ آپ نے طبرانی ہیں ہی ، دارقطنی ، ابن عسا کر ۔ کامل ۔مثیر العزم ۔ اخبار مدینہ۔ کتاب الدلائل ۔ انتحاف الزائرین ۔ شفاء السقام اوروفاءالوفا سےان کو ثابت فرمایا اوران کتب میں مع سند ذکر ہونے کی صراحت فرمائی۔

بيتمام ترتفصيلات لكه كرجهي آپ كا حوصله اور جذبه اس بات كا متقاضي تقا كه انجمي اور پجه لكها جاتا حالانكه مرض مهلك ساتھ لگا تھا۔خود لكھتے ہيں:

بالجملہ اس میں فتنۂ نجدیت کامختصر بیان اور سات سوالات کے مکمل جواب لکھ دیئے گئے ۔ مصنف کی جہالتیں اور غلط استدلات ایسے تھے کہ جن پر شرح وبسط سے کلام کیا جا تالیکن اپنی عدیم الفرصتی اور مرض مہلک لقوہ کے حملہ کرنے کی بنا پر زیادہ غصل گفتگونہ کرسکا۔

الله الله الله مرض كى شدت كے باوجوداحقاق حق اور ابطال باطل كا به جذبه فراواں \_انہى مردان حق آگاہ كى بدولت آج ہمارےايمان محفوظ ہيں \_انہى كے شب وروز كے مجاہدانه كارناموں كى بنياد پرحق كابول بالا ہے۔

خدمت رحمت كنداي عاشقان ياك طينت را

اجمل الكلام في عدم القرأت خلف الإمام

یدرسالدامام کے پیچھےمقتدیوں کے قراُت نہ کرنے کے سلسلے میں ہے،غیرمقلدین جواپنے اہل حدیث ہونے کے دعویدار ہیں وہ ایک حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ قراُت سور ہُ فاتحہ نماز میں ہرایک پرلازم وضروری ہے۔

حضرت مصنف نے قرآن وحدیث سے اس مسئلہ کی ایسی وضاحت فرمائی کہ نخالف کو مجال دم زدن باقی نہ رہی۔ نام نہا داہل حدیث بسا اوقات ایک حدیث پڑمل کرتے ہوئے باقی احادیث کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اورالٹا چورکوتوال کو ڈانٹے کے مصداق احناف پر تارک حدیث ہونیکا الزام دھرتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ برعکس ہے۔

حضرت مصنف نے غیر مقلدین کے سرغنہ مولوی ثناءاللہ امرتسری کے جواب میں صرف ایک مسلہ پر پچانو ہے احادیث پیش فرمائی ہیں جوآپ کے علم حدیث میں تبحر کامل کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ ابتدا میں قرآن کریم کی آیت کریمہ سے استد لال ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو بغور سنواور بالقصد خاموش رہو، اس آیت کا شان نزول مفسرین صحابہ کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ بیآیت خصوصا قرآت خلف الا مام کی ممانعت میں نازل ہوئی۔ پھراس سے صرف نظر کرنا اور محض ایک حدیث کو متدل قرآت خلف الا مام کی ممانعت میں نازل ہوئی۔ پھراس سے صرف نظر کرنا اور محض ایک حدیث کو متدل

بنانا درست نہیں، جب کہ وہ حدیث بھی اس بات میں صرح نہیں۔ اس کا مفادتو صرف اس قدر ہے کہ قرآت فاتحہ لازم وضروری ہے۔ لیکن دوسری روایات تھلم کھلا اس کی مخالف ہیں تو بلا شہوہ قابل تاویل اور لائق تقیید ہے۔ اور بیا حاویث اس کی تاویل وتقیید کا افادہ کرتی ہیں۔ کم از کم اہل حدیث ہونے کے دعویداروں کوتو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ ان تمام روایات سے صرف نظر کریں۔ اور تمام حدیثوں کو پس پشت ڈال کر صرف ایک حدیث پر جم جائیں۔ اس صورت میں تو لازم بیآیا کہ ان کے مذہب کی بنا بعض فلیل احادیث پر ہے اور باقی کثیرا حادیث اور قرآن کے خلاف ہے اور ' ریکس نہندنام زنگی کا فور' کے مطابق اینانام اہل حدیث رکھ لیا ہے۔

حضرت مصنف نے اس موضوع پراپنے دوسر بے فتاوی میں بھی بھر پورروشنی ڈالی ہےاورمسئلہ کی کما حقہ تحقیق کردی ہے۔

# افضل الانبياء (رساله درجواب عيمائي)

پے رسالہ ایک عیسائی کے چند مکا کدوفریب کا جواب ہے۔حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور سید علم اللہ پنے بیادہ کی حضور سید علم اللہ پنے بیادہ کی حضور سید علم اللہ پنے بیادہ کر ہے ہاں کہ خامۃ اسلمین کو چند وجوہ سے فریب دینے کی کوشش کی تھی اور قرآن وحدیث کی آڑ لے کریہ باور کرانا چاہا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی فضیلت مطلقہ خود قرآن وحدیث اور ان کے معجزہ ولادت حق کہ تجین میں ان کا کلام فرمانا اس بات کی روشی دلیل ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کوفضیلت حاصل ہے۔ بلکہ بیعیسائی اپنے دھرم کے مطابق آپ کوالوہیت میں شریک قرار دے کربھی فضیلت ثابت کرتا ہے۔معاذ اللہ

جہاں تک قرآن وحدیث کا سوال ہے اور حضرت عیسی کے مجز ہنما ولاوت کی بات ہے تواس کا جواب حضرت مصنف نے ایسے مسکت ولائل ہے دیاہے جونخالف کے لئے بھی نا قابل انکار حیثیت کے حامل ہیں۔ پھراس پرمسنزا دید کہ انجیل وتورات کے وہ نسخ جوان کے بیبال بھی معتبر ہیں وہ اس بات کی گوائی دیے رہے ہیں کہ عیسائی معترض نے جوخصوصیات اور نصیلت پرجنی اعتبارات کو اپنا موضوع شخن بنایا ہے وہ سب حقیقت سے کوسوں دور کی با تیں ہیں۔ اور خودعیسائیوں کے مسلمات کے خلاف ہیں۔ بنایا ہے وہ سب حقیقت سے کوسوں دور کی با تیں ہیں۔ اور خودعیسائیوں کے مسلمات کے خلاف ہیں۔ کاش مسلمانوں کوفریب دینے سے پہلے اس نے ان تمام روایات کا سرسری مطالعہ کرلیا ہوتا

ہ ک منا وں وریب رہے سے پہر من مار مار ہے۔ جب بھی وہ ایسی بےسرو پاہا تیں نہ کرتااور جاند پرخاک اڑائے ہے بازر ہتا۔ مصنف کا بیرسالہ مذہب اسلام کے اصول وقواعد کے مطابق اورادیان سابقہ کے مسلمات کی روشیٰ میں آپ کے علم وضل کا شاہ کاراور آپ کی عبقریت کا روشن مینار ہے۔اس رسالہ میں بہت می الیمی معلومات جمع کی گئی ہیں جن کو عام طور سے لوگنہیں جانے اور مخالفین کے فریب میں آجاتے ہیں۔لہذا عوام وخواص کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔

# بارش سنكى برقفائے سر بھنگى

ستنجل کی سرز مین پر وہابی دیو بندی مولویوں کی طرف سے پچھالیی باتیں رونما ہوئیں جن کوئن کر اہل اسلام شرم سے سر جھکالیں ۔ کانگر یسی دیو بندی مولویوں نے جلسہ عام میں کانگریس پارٹی میں شریک ہوکروہ سب پچھ بکا جس کی ایک عام مسلمان ہے بھی امید نہیں کی جاسکتی۔

مثلا ہندؤوں کوراضی کرنے کے لئے رام چندروغیرہ کی الیی تعریفیں کیں جوآج تک کسی مسلمان اورغیر مسلموں ہے بھی سننے میں نہیں آئی ہونگی مشلمان ہنود کے ان پیشواؤں کوانبیاء میں شامل مانا گیا، ہنود کو مسلموں خصوصا بھنگیوں کے ہم نوالداور ہم پیالہ ہونے کا برملا مسلمانوں سے اسٹیج پراونچا بٹھایا گیا۔غیر مسلموں خصوصا بھنگیوں کے ہم نوالداور ہم پیالہ ہونے کا برملا اظہار ہوا۔ بلکہ اس پڑمل کرتے ہوئے ان کے امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری نے ان کے ساتھ کھانا بیان کیا۔

مسلمانوں میں ان تمام چیزوں سے اضطراب پیدا ہوناایک فطری امرتھا۔لہذاانہوں نے مل کر ایک استفتاحصرت اجمل العلما کی خدمت میں پیش کر دیا۔

بیرسالہ اس سوال کے جواب میں ہے اور حضرت مصنف نے قر آن وحدیث سے مسکلہ مجو نہ پر اختصار و جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور بھولے بھالے مسلمانوں کوان کا نگریسی دیو بندی مولویوں سے دور ونفور رہنے کی تلقین کی ہے۔

تحائف حنفيه برسوالات ومابيه

حضرت اجمل العلماء عليه الرحمة نے اس رساله کواہل حدیث کے گیارہ ہزار روپیہ کے انعامی گیارہ سوالات کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔غیر مقلدین کے گیارہ سوالات وہ ہیں جن پرانہیں بہت زیادہ ناز وفخر ہے اور انہیں موضوعات پروہ دن رات مباحثے ومناظرے کیا کرتے ہیں۔حضرت اجمل العلمانے اپنے اس رسالہ میں ہرسوال کے جواب میں احادیث صحیحہ پیش کر کے کمل جوابات دے کرحق کو آفاب سے زیادہ روشن طور پر ثابت کر دیا ہے۔ کہ منصف مزاج غیر مقلدا سے دیکھ کرغیر مقلدا ہے دیکھ کرغیر مقلدا ہے دیکھ کرغیر مقلدا ہے دیکھ کرغیر مقلد ہوں کہ اور پھران میں سے کسی مسئلہ کو چیش نہیں کرسکتا۔ حضرت اجمل العلماء نے اس رسالہ کے شروع میں بطور منہیں جو تعارفی مضمون تحریر کیا اس سے اس رسالہ کی تصنیف کا پس منظر ہور سے طور پر واضح ہے۔

ا مابعد: فقیرمحماجمل عرض کرتا ہے کہ بڑے فتنہ وفساد کا زمانہ ہے، گمرائی اور ضلالت کا دور ہے،
ہر جائل و کم علم نے ایک نیا ند ہب ایجاد کررکھا ہے اور سلف صالحین پر یعن وطعن شروع کردیا ہے، انہیں میں
ہے ایک فرقہ غیر مقلدین ہے جو نہایت تحت بے حیاور بے غیریت ہے، اور بے اوب و بے باک ہے۔
اس کے دعوے تو اس قدر بلند ہیں کہ ہم عامل بالحدیث ہیں اور اپنے متبع بالسنت ہونے کی بنا پر کی امام
و مجہد کی تقلید کھتا جنہیں ۔ اور پھروہ اپنے آپ کوصدافت وراست بازی کا بیکر جانے ہیں ۔ لیکن ان کا
مل اس کیخلاف ہے اور وہ قرآن وحدیث کے دشن ہیں اور جائل مولوی کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ فقہاء
و مجہد ین کی شانوں میں شخت بے ادب و گستا نے ہیں اور کذب و کمر، دجل و فریب میں بے مشل ہیں۔ اس
و مجہد ین کی شانوں میں شخت بے ادب و گستا نے ہیں اور کذب و کمر، دجل و فریب میں بے مشل ہیں۔ اس
کہ وہ اس کا نام تک تجویز نہ کر سکے ۔ اور چونکہ ہے بھی سمجھ تے ہیں کہ کوئی مقلداس کا جواب نہ لکھ سکے گا تو
سینہ تان کرائی کوایس کا نام قرار د سے ہیں۔

انعام گیاره بزارتو:

یہ شعبہ بہلغ جماعت اہل صدیث صدر بازار دہلی ہندگی شائع کردہ ہے اوراس کے کوئی شخ فاضل اجل عبد الجلیل سامرودی ساکن سامرود پوسٹ پلسانہ شلع سورت (وایا چلتھان) ہیں۔ بیرسالیہ سی غیر مشہور حکیم محمد صنیف ساکن گھنڈیلہ کے اشتہار کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ کا شوہمارے پاس اگروہ اشتہار ہوتا تو پھر ہم شرح وبسط کے ساتھ لکھتے اوراس کی تائید میں امکانی سعی کرتے۔ اب اس رسالہ کے عام اعلان اور مطالبۂ جواب پر بیہ چند سطور تح ریک جاتی ہیں اور اس قوم کے دروغ وکذب اور وجل وفریب اور کروکید ہے عوام کو مطلع کیا جاتا ہے۔

# مسكدحيات النبي أيسله

ید مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ مبار کہ ہے کیکر گیار ہویں صدی تک ایسا متفق علیہ تھا کہ کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ پینے محقق نے اقرب السبل میں اس کی تصریح فرمائی اور مدارج میں اختلاف کرنے والے لوگوں کی تعدادیا نچے ہے بھی کم بتائی۔

ایسےا تفاقی مسئلہ کوگزشتہ دوصدی میں ایسااختلافی اور نظری بنادیا گیا کہ علیائے اہل سنت کو دلائل و براہین پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی ۔اس پر بھی آج تک منکرین اپنی روش پر قائم ہیں ۔ بلکہ اب تو بعض لوگ اپنی خباشت باطنی کا اظہار نہایت بھونڈے الفاظ میں بھی کرنے گئے ہیں۔

امام الوہابیہ مولوی اسمعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں نہایت گستا خانہ لب ولہجہ میں اس مسئلہ کا انکار کیاا ورمعاذ اللہ حضور سیدعالم اللے کے مرکز مٹی میں مل جانے والا قرار دیا۔ شاہ اسمعیل دہلوی کی انتاع میں آج تنگ غیرمقلدین وہابیہ اور دیو بندی اس سلسلہ میں برسر پیکار ہیں۔

علمائے اہل سنت نے اول دن سے خالفین کے دعوی کو نخالف مذہب اسلام فر مایا اور اپنے مذہب کے اثبات میں قرآن وحدیث اور اقوال سلف وخلف سے دلائل قائم فر مائے۔

حضرت اجمل العلما كوبھى ايسے لوگوں سے سابقہ پڑا۔ بلكہ خاص مدینۃ الرسول میں آپ نے ایسے ہی ایک غیر مقلد مولوی سے باقاعدہ مناظرہ كیا۔اس کے بارے میں خودانہیں كى زبانی مخضر روداد ملاحظہ فرمائیں۔لکھتے ہیں۔

میں نے مدینہ طیبہ میں غیر مقلدین کے زبر دست مناظر حافظ تھر پنجابی سے اسی مسئلہ حیات النبی پر مناظرہ کیا تھا۔ میں نے بہی دلائل اس کے سامنے پیش کئے تھے جواہ پر مسئلہ حیات انبیاء کیبیم السلام میں مذکور ہوئے۔ بھرہ تعالی وہ مناظر ان کے جوابات سے عاجز وقاصر رہا، اس مناظرہ میں ہندوستان، میں مصر، شام وغیرہ مقامات کے کافی علائے کرام شریک تھے، دودن تک بیر مناظرہ ہوتا رہا، دوسرے دن اس غیر مقلد مناظر کوشکست فاش ہوئی، باطل کا منہ کالا ہوا، اور جن کا بول بالا ہوا۔ سمیر کے وزیر مالیات جناب سروروز بر محمد صاحب اور پاکستان کے افسر ملک عبد الرشید صاحب اس مناظرہ کے بانی تھے۔ انہوں نے فیصلہ میرے تی میں فتح وکا میابی کا دیا اور نذرانے پیش کئے۔ غیر مقلد مناظر نہات بانی تھے۔ انہوں نے فیصلہ میرے تی میں فتح وکا میابی کا دیا اور نذرانے پیش کئے۔ غیر مقلد مناظر نہات

زات کے ساتھ مناظرہ سے بھاگا۔ پھر مدینہ طیبہ میں چند فتح کے جلسہ ہوئے ،مولی تعالیٰ نے وہاں وہ عزت دی جو دہم وخیال میں بھی نہیں آسکتی۔

چنانچەاى باب میں آپ نے مسئلہ مجو شرپرایک مفصل فتوی لکھا ہے جس میں دلائل شرعیہ سے

ثابت فرمایا ہے کہ حضورا قدس اللہ آج بھی حقیقی دنیوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔

برزی شهراء کی حیات سے انصل واکمل ہے خلاصہ بحث اس طرح ہے کہ انبیائے کرام کی حیات برزخی شہداء کی حیات سے انصل واکمل ہے اور شہدانبی قطعی قرآن کریم زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے حضور رزق ملتا ہے۔ تو انبیائے کرام بدرجہ اولی واکمل زندہ وجاوید ہوئے۔

نیز حضوطالیہ تمام کمالات بشرید کوجامع ہیں اور ان میں ایک کمال شہادت بھی ہے تو آپ کا اس سے متصف ہوٹا بھی بدیمی امر ہے۔لہذا آپ نے دلائل سے ثابت فر مایا ہے کہ حضور کوشہادت عظمی کی فضیلت بھی حاصل تھی۔ تو اس نوعیت سے بھی آپ حی وزندہ ہیں۔

بلکہ احادیث میں صراحت ہے کہ انبیائے کرام اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں جو برزخی اور اخروی حکم نہیں بلکہ دنیوی احکام سے ہے۔اس طرح ان حصرات کی حیات برزخی کے ساتھ حقیقی دنیوی بھی ہے۔اس سلسلہ میں شیخ محقق وہلوی نے واضح الفاظ میں صراحت فرمادی ہے کہ انبیائے کرام دنیوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔

حضور نبی کریم اللہ کی بعد وصال نماز جنازہ کے تعلق سے بحث بھی ای فتوی میں ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس سلسلہ میں اہل سنت کے دومسلک ہیں اور جمہور کا مسلک سیہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ بایں معنی ہوئی کہ چار تکبیریں پڑھی گئیں۔ صحابہ کرام گروہ درگروہ آتے اور صلاۃ وسلام پیش کر تے۔نہ کوئی امام تھا اور نہ معروف نمازکی طرح دعائے مغفرت تھی۔

دوسرامسلک بعض سکف کاہے کہ معروف نماز ہے کچھنیں تھا صحابہ کرام صرف صلاۃ وسلام پیش

فرماتے تھے۔

کتاب الردومناظرہ میں مفتی کفایت اللہ شاہجہانپوری کے فتاوی کارد کافی شرح وبسط سے فرمایا ہے۔مفتی جی نے خودسا ختہ عقا کد کے ذریعہ عامۃ اسلمین کوفریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تو اجمل العلما نے ان کے مزعومات کی دھجیاں اڑا دیں۔مئلہ کم غیب۔حاضر و ناظر۔ساع موتی۔وغیرہ جیسے اہم نزاعی مسائل پر آپ نے خوب خوب ولائل قائم فرمائے اور ہرمئلہ کی بخوبی وضاحت فرما کراہل سنت نزاعی مسائل پر آپ نے خوب خوب ولائل قائم فرمائے اور ہرمئلہ کی بخوبی وضاحت فرما کراہل سنت

کے معتقدات کی حفاظت فر مائی۔

اہل دیو بند کے پاس ایک بہت بڑی دلیل کسی چیز کوترام ونا جائز کہنے کے سلسلہ میں میہ ہے کہ میہ کام نہ حضور نے کیا۔ نہ صحابہ کرام نے ۔ اور نہ ہی سلف وخلف میں علاء ومحد ثین نے ایسا بچھ کہا۔ ان کی خود ساختہ اور بناوٹی دلیل اور بے بنیا داصول پر علائے دیو بند کے ہزار وں مسائل گھومتے رہتے ہی۔ جہاں کہیں کسی چیز کوترام قرار دینا ہوا بس اسی فرضی دلیل کا سہارالیکر کہدڈ الا جتی کہ شرک و کفر کے فتو ہے بھی اسی اصل پر بنی قرار دید ہے ۔ عوام بیچارے ان کے دام فریب میں آجاتے ہیں اور اتنی زحمت نہیں کرتے کہ معلوم کریں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ لیکن جب کوئی علائے حق اہل سنت و جماعت سے رجوع کرتا ہے تو بھران بقلم خود مولویوں کی فریب کاریاں سامنے آتی ہیں۔

حضرت اجمل العلما علیہ الرحمہ ہے اس طرح کے بہت ہے مسائل میں رجوع کیا گیا تو آپ نے ان کی جہالتوں ،سفاہتوں اور حماقتوں کو واشگاف فر مایا ۔ فقاوی اجملیہ میں اس طرح کی مثالیں وافر مقد ارمیں موجود ہیں ۔ چند ملاحظہ کریں:

مفتی کفایت الله صاحب نے مئلہ حاضر و ناظر کے تعلق ہے لکھا:

ہرجگہ حاضرونا ظر ہونااللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے۔

ا جُمُلُ العلماء نے اس پرتفصیلی بحث فر مائی ہے۔ پہلے لفظ حاضرو ناظر کے معنی لغوی۔ پھر قر آئی آیات ہے ان الفاظ کا حضور سید عالم الفیقیہ کے لئے ثبوت ۔ ساتھ ہی کتب تفاسیر ،احادیث اور شروح سے اس مسئلہ کا اثبات ۔ علمائے حق محدثین وفقہاء کے اقوال سے ان الفاظ کی حضور کے لئے وضاحت ۔ بیہ تمام چیزیں نہایت حسن وخو بی کے ساتھ جمع فر ماکر مفتی جی کو بار باراس بات پر سمبیہ کی ہے کہ جس صفت کو اللہ تعالی کے ساتھ خاص مان کر آئے تھے ، بید لائل تو سب اس کے خلاف پر ہیں۔

بھر فرماتے ہیں:

مفتی جی نے صرف دوالفاظ رے لئے ہیں کہ (بیہ بات صریح طور پراسلامی تعلیم اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف ہیں )اور حال بیہ ہے کہ کوئی ایک نص ایسی پیش نہیں کر سکے۔

حضوراجمل العلمانے آخر میں ان کے اس دعوی ہی کو کہ بیصفت اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے،

خاک میں ملادیا۔

آپ لکھتے ہیں کہ

اب باقی رہااللہ تعالی پر لفظ حاضر و ناظر کا اطلاق اس پر مفتی جی تو کوئی نقل پیش نہ کر سکیں گے،ان کے پاس کسی معتبر ومتند کتاب کا اگر کوئی حوالہ ہوتو اس کو پیش کریں اور لفظ حاضر و ناظر کو اللہ تعالی کی خاص صفت ثابت کریں اور اس پران الفاظ کا اطلاق دکھا کیں ۔

پھرآپ نے اسائے الہید کے توقیقی ہونے پر بحث فرماکرید ثابت کردیا ہے کہ اصول و تواعد کی روشی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک ان الفاظ کے اطلاق میں کوئی نص نہ ہوید کیونکر روا ہوئی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک ان الفاظ کے اطلاق میں کوئی نص نہ ہوید کیونکر روا ہوئی ، اورا گربعض کے مسلک پر تھم کیا جائے تو بھی اس وقت ہوگا جب بیالفاظ اپنے معنی حقیق کے اعتبار سے ایہا منقص سے خالی ہوں ۔ بلکہ ضروری ہے کہ ان الفاظ سے عظمت وجلالت کا اظہار ہوتا ہو۔ اب مفتی جی پرلازم ہے کہ ان الفاظ کے بارے میں بیتمام اصولی چیز وں کو پیش نظر رکھ کر بتا ہیں ۔ شختی میں کھتے ہیں .

مسلمانو! یہ ہے دیو بندی قوم کامفتی اعظم، جس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی کی خاص صفات کے وہ کون کون سے الفاظ میں جن کا اس پراطلاق سیجے ہے اور اسمائے الہید توقیقی ہیں یانہیں -علم غیب سے سلسلہ میں نہیں مفتی جی ہے آپ نے جوتح سری گفتگوفر مائی ہے اس کا خلاصہ پچھاس

طرح ہے۔ مفتی جی اس بات کے قائل تھے کہ عالم الغیب کا اطلاق حضور پر جائز نہیں ۔ نیکن دلیل اس طرح

بیان فرمائی۔

قرآن پاک میں صاف وصر تکے طور پر مذکور ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عالم الغیب نہیں۔ وہی تنہا علم غیب کی صفت کے ساتھ موصوف ہے۔اس پر حضرت اجمل العلماء فر ماتے ہیں:

مفتی جی! اب ذراسوچ سمجھ کریے بتائے کے قرآن کریم میں غیراللہ ہے علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے یا علم غیب عطائی کی ۔ اگر علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے اور حق بھی یہی ہے کہ غیراللہ ہے کسی کو ذرہ بھر علم غیب ذاتی کا اثبات صریح کفر ہے ۔ تمام علمائے اہل سنت کا یہی مسلک ہے ۔ تو اس سے نبی کریم علیہ الصلوق واتسلیم کے غیب داں ہونے پر کیا اثر پڑتا ہے ۔ حضور کے لئے تو علمائے اہل سنت علم غیب عطائی کا اثبات کرتے ہیں اور ذرہ بھر علم غیب ذاتی کا اثبات کفر کہتے ہیں ۔

لہٰذاقر آن کریم کی وہ آیات جن میں غیراللّٰہ کے لئے علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔وہ آیات غیراللّٰہ کے ائے علم غیب عطائی کے اثبات کی کب نفی کرتی ہیں۔ بلکہ اس کوصاف الفاظ میں یوں سمجھے کہ ان آیات میں علم غیب ذاتی کی ففی کی جارہی ہے تو علم ذاتی کا حضور علیہ السلام یا کسی غیر اللہ کے لئے اثبات نہیں کیا جاتا جوآیات نفی کےخلاف ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب عطائی کا اثبات کیا جاتا ہے تواس علم غیب عطائی کی ففی ان آیات کی مراد نہیں ۔

حاصل کلام ہیہ کہان آیات میں ماسوااللہ سے جس علم کی نفی کی جارہی ہے اس کاان کے لئے اثبات نہیں کیا جاتا اور جس علم کاان کے لئے اثبات کیا جارہا ہے اس کی بیآیات نفی نہیں کرتیں۔

اہل بیت کی محبت کے سلسلہ میں آپنے ایک فتوی تحریر فر مایا جومختصرلیکن اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے،جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ سا دات کرام کی عزت وعظمت ان کے فسق سے زائل نہیں ہوتی بلکہ قاضی شر ع پرلازم کے ان کے غیرمشر وع افعال پر تنہیہ کے ساتھ ان کے ادب واحتر ام کوملحوظ رکھے۔

عربی زبان کےعلاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ جمعہ وعیدین مکروہ اور خلاف سنت متوارثہ ہے، اس مسئلہ کی وضاحت کے سلسلہ میں آپ نے چندامور پیش فر مائے ہیں جن کے ذریعہ استدلال میں پختگی اور جدت کا پہلونمایاں ہو گیا ہے۔

امراول میں لغت عربی کی نضیات و برتری ہے۔

امر دوم میں نماز کے اندر فاری وغیرہ میں قر اُت قر آن کے عدم جواز ہے ، پھرصاحبین واما م اعظم کا اس سلسلہ قر اُت میں اختلاف مع وضاحت تحریر فر مایا ہے۔

امرسوم میں تسمید بوقت ذرج اور تکبیر تحریمہ غیر عربی میں کہنے کے سلسلہ میں بحث فر ما کی ہے ،ان امور کے بعد نتیجہ اخذ فر ما کر لکھتے ہیں :

ان عبارات سے نہایت روشن طور پر ثابت ہو گیا کہ عربی زبان میں خطبہ پڑھنا صاحبین کے نزدیک نا جائز اور حضرت امام صاحب کے نزدیک بکرا ہت جائز ہے ۔ علا وہ ہریں خطبہ کے غیر عربی ،لینی اردووفاری میں ہمیشہ پڑھنے کی عادت کر لینے کے اورموانع بھی ہیں۔

پھران موانع کا ذکر فر ما کرمسکلہ کی کما حقہ وضاحت فر مائی۔اگر چہ بیفتو می ناقص دستیاب ہوا مگر جتنا ہے وہ بھی اپنے موضوع پرسیر حاصل گفتگومعلوم ہوتا ہے۔

، فقاوی کے شروع میں پہلافتوی سبع سنابل شریف سے متعلق کسی سوال کے جواب کی تقیدیق کے سلسلہ میں ہے۔ سلسلہ میں ہے۔ اس مقام پراصل میں سوالات منقول نہیں تھے اور نہ ہی وہ جوابات جن کی تقیدیق حضرت اجمل العلماء نے فر مائی ہے،

تصدیق بھی عام تصدیقات ہے جداایک منتقل فتوی ہے۔ راقم الحروف پیتصدیق پڑھ کرجس بتیجہ پر پہو نچادہ اس طرح ہے۔

یج پہر ہوں ہوں ہوں ہے۔ سائل نے سبع سنابل کی سی عبارت پرخودا پنایا کسی سے نقل کر کے ایک اعتراض کیا تھا، مجیب نے اس عبارت کا جواب بید یا ہوگا کہ بیر عبارت سبع سنابل میں الحاقی ہے،

حضرت اجمل العلمانے اس جواب کی تصدیق فرمائی اور پھراس طرح کی نظیریں پیش کیس جن سے پید چلتا ہے کہ اولیا ء وعرفاء کے کلام میں بدمذہبوں نے تصرف کیا ہے، اس لئے فرماتے ہیں:

یفینا نیا بل والی عبارت میں کسی بد فدہب کا تصرف ہوا اور کوئی کلمہ بدلا گیا۔ یا عبارت میں تخریف ہوا اور کوئی کلمہ بدلا گیا۔ یا عبارت میں تخریف ہوئی۔ ہرگزشخ نے ایسانہ فر مایا۔ گواس عبارت میں یہ بھی ہے کہ'' خواجہ درحالتے بود' ممکن ہے کہ وہ حالت ایسی ہوجس پرشرع مطہر موا خذہ نہیں فر ماتی۔ ایسی حالت میں بے ارادہ واختیار کوئی کلمہ زبان سے نکلا اور'' جنبہ من کیستم و چہ کس باشم و یکے از کمینہ بندگان درگاہ رسول ہستم'' فر مایا اور اس مخص کو بیعت کیا جوتو ہی مضمن ہوتی ہے۔ مگر ہم ایک لمحہ کے لئے یہ فرض کرنے کے لئے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہوا در ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو۔ اس میں ضرور کسی بے دین کا الحاق ہے۔

اس طرح کے الحاقی جملہ ہے سائل نے یہ معلوم کرنا جا ہاتھا کہ مولوی اشرف علی تھا نوی الیی عبارتیں پیش کر کے اپنی عبارات کفریہ کے لئے جواز پیش کرتے ہیں۔

حضرت مصنف نے ایسے مقامات سے پیدا ہونے والی ان کی نفسانی خواہشات کا قلع قمع فرمادیا کہ ایساکلمہ ہم ایک لمحہ کے لئے بھی جائز نہیں رکھتے۔ وہابی کا اس کلمہ کو پیش کرنا دوحال سے خالی نہیں، یا تو اس کلمہ کی نسبت ان کی جانب یقینی تصور کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیتا ہے تو پھر کفر کا مجوز ہو کرخود کا فر ہوا۔ یا اس کلمہ کو کفر مانتا ہے، پھراشرف علی کو کیا فائدہ پہونچا، کیا ایک کلمہ کفر کی نسبت (گوغلط ہو) کسی بزرگ کی طرف اس کفرکومباح کردے گی نہیں ہرگز ہرگز نہیں۔

وہائی کو خبط سوار ہے ، اس لئے وہ الی نظیریں ڈھونڈ تا پھر تا ہے ، ورنہ بچے بات یہ ہے کہ اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کی کچھ خاص اصطلاحات ہیں جن کو ہما وشا تو کجا بہت سے اہل علم کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ۔ اسی لئے شیخ اکبرنے فرمایا: جو ہماری اصطلاحات نہ جانے اسے ہماری کتابوں کا مطالعہ حرام۔

غالباسائل نے منصور حلاج کے واقعہ کو پیش کر کے تھانوی صاحب کی عبارت میں جواز کے گوشہ نکا لنے کی حرکت کی تھی ۔لہذا حضرت اجمل اِلعلما نے اس پر بیاریا دقائم فر مایا کہ پھرتو بیتھانوی صاحب کے دعوی خدائی کے لئے راہ ہموار کرنا ہے۔

اصل بات وہی ہے کہ صوفیا کی اصطلاحات ہے واقفیت حاصل کئے بغیران کی مرادنہیں جانی جاسکتی۔مثلاعرفاء میں ابوزید کا پیتول کہ

ہم نے ایسے سمندر میں غوط لگائے کہ انبیااس کے کنارے پر کھڑے ہیں۔

یہ جملہ اپنے طاہری معنی کے اعتبار سے نہایت خوفنا کے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام پراپنی نصیلت کا ادعا ہے ۔لیکن صوفیا ئے کرام اس کی تو جیہ اس طرح فر ماتے ہیں کہ یہ جملہ انبیاء ومرسلین کی بہترین مدح بن جاتا ہے۔

مطلب میہ ہم خواہشات کے سمندر میں غوطے لگار ہے ہیں ،اندیشہ ہے کہ یہاں ہی نہرہ جائیں مگرامید نجات بندھی ہے کہ ہمیں غرق ہونے سے بچانے کے لئے انبیائے کرام ساحل پرتشریف فرماہیں۔

اور یہاں تو بیرحال ہے کہ تھا نوی صاحب نے اپنی گستا خانہ عبارت کی آج تک نہ کوئی تو جیہ جھے پیش کی اور نہ ان کی ٹولی کے لوگ صفائی پیش کر سکے، بلکہ مرتضی حسن در بھنگی وغیرہ نے مزید تھا نوی صاحب کے کفریرر جبٹری کردی۔

اس کے بعد سوال میں شرح مواقف اور مسامرہ شرح مسامرہ کی عبارتوں ہے امکان کذب باری پراستدلال تھااس کی آپ نے خوب خوب حقیق فرمائی ہے۔

اولا: آپ نے بیان فر مایا کہان عبارتوں کو وہانی نہ مجھ سکا۔

ٹانیا: دیدہ دوانتہ مغالطہ کی کوشش ہے جاہے۔ متعدد مقامات پرشرح مواقف کی عبارتیں بہا تگ دہل اس بات کا اعلان کررہی ہیں کہ کذب وغیر کو جائز ماننے والے اہل سنت اوراشاعرہ کے خالفین ہیں۔ پھرآپ نے اس طرح کی متعدد عبارتیں نقل فر مائی ہیں۔ اور بیٹا بت کر دیا ہے کہ شرح مواقف اور مسامرہ کی کوئی عبارت ایس نہیں جس سے وہائی کا مطلب ٹابت ہو سکے۔ بلکہ بہت عبارتیں اس کے امتناع کو واضح کررہی ہیں۔

مسامرہ کی عبارت کی الیمی نفیس تحقیق فر مائی کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا اور مزید وضاحت کے لئے آپ نے اسی مقام پرسید نااعلی حضرت امام احمد رضافتدس سرہ کاغیر مطبوعہ حاشیہ مسامرہ نقل فر مایا ہے جو نہایت طویل اور مسئلہ کی غایت تحقیق پر مشتمل ہے۔اور اق الٹیئے اور ان تحقیقا فی سے اپنی نگا ہوں کوشاو کام سیحے۔

ای باب تو حید وصفات میں اور فقاوی بھی ہیں ۔لیکن پیسب ای بحث امکان کذب کے گر دگھوم رہے ہیں ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مصنف کے زمانے میں پیمسئلہ لوگوں کے درمیان شور ہرپا

ہے ہوئے ہا۔ باب ایمان واسلام میں عصمت انبیائے کرام کےسلسلہ میں ایک عظیم فتوی ہے جس میں اس

ہب ہیں رہ میں اس میں ہیں۔ بات کی وضاحت ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسے اعمال اور پیشوں سے منزہ اور پاک رہے ہیں جو گلوق کیلئے باعث نفرت یا ننگ وعار کاسب ہوں۔

اس سلسلہ میں آپ نے بہت سے حوالے دے کرفتوی کا اصل موضوع بھی واضح فر مایا جوسائل نے بیان کیا تھا کہ بقول زید حضو حالیہ نے اجرت پر بکریاں چرائیں بلکہ آپ نے بحیین میں دومر تبہ ناج گانے کی محفل میں شرکت کی۔معاذ اللہ

آپ نے اس تفصیلی فتوی میں پہلے تو عصمت پر بحث فر مائی ہے پھران دونوں واقعات کے جعلی ہونے کو واشگاف فر مایا۔ اجرت پر بکریاں چرا نااہل عرب میں عیب تھالہذا سے ہرگز متصور نہیں ۔ اور بخاری شریف کی جس حدیث سے میدواقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے فر مایا:

كنت ارعاها على قراريط لا هل مكة ..

تواس حدیث میں نداجرت کا صرح ذکر اور نداس پرگوئی کلمہ دلالت کرتا ہے۔ ہاں لفظ قراریط سے دھوکہ دیا جاسکتا ہے تواس بارے میں محدثین نے پہلے ہی صاف فرما دیا کہ قراریط کوئی اہل مکہ کا سکہ اور روپینیس تھا بلکہ یہ مکہ کی ایک وادی کا نام ہے جیسا کہ شرح شفاوغیرہ سے ظاہر ہے۔ پھرناج اور گانے کی محفل سے تعلق ہے آپ نے بیدواضح کر دیا کہ یہ عقلا ونقلا دونوں طرح باطل۔

حضور قبل اعلان نبؤت اوراس کے بعد دونوں زمانوں میں معصوم ہیں۔ بلکہ خلق اجسام سے قبل ہی آپ وصف نبوت سے متصف متھے۔لہذا ہیسب بکواس ہےاور حضور سے بھی کسی حال میں بیغل صادر نہیں ہوا۔ جس نے وعظ میں بیربیان کیاوہ مفتری وکذاب ۔ بلکہ گستاخ معلوم ہوتا ہے۔ غرضیکہ فناوی اجملیہ اس طرح کی تحقیقات سے لبریز ہے اور فناوی میں اختصار کے بجائے اکثر و بیشتر الیں ہی تفصیلات پیش فرمائی ہیں۔ پوری کتاب پڑھئے اور دادو تحسین کا نذرانہ پیش کیجئے۔ ہرممکن کوشش کر کے وفت موعود پر کتاب لانے کی کوشش کی گئے ہے۔ لہذا وفت کی قلت اور فناوی کی ترتیب وتبویب میں شب وروز انہماک کے سبب کتاب کے تعارف پڑھتمل میہ چند سطور ہدیہ ناظرین ہیں۔ وفت ماتی وہط کے ساتھ بہت کچھ کھا جاتا۔

مولی تعالی سے دست بدعا ہوں کہ حضرت اجمل انعلما علیہ الرحمہ کے علمی فیضان ہے لوگوں کو مستنفیض فرمائے اوران کے مجموعہ فتاوی کو مقبول خاص وعام بنائے۔

آمین بحاه النبی الکریم و آخر دعواناان الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین ـ مورند۲۲ رزیج الآخر۱۳۲۵ه



# كتاب العقائد والكلام

# فتوى مباركه استاذ كرامي اجمل العلما

صدرالا فاضل فخرالا ماثل حضرت علامه محمد نعيم الدين صاحب مرادآ بادى قدس سره خليفه ارشدا ما م احمد رضا محدث بريلوى قدس سره

#### مسئله

کیاحکم شرع شریف کااس مسئله میں کہ

ایک خف میلا دخوال این آپ آواہلسنت و جماعت ظاہر کرتا ہے اور میلا وشریف میں لازی طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کا ذکر پڑھتا ہے اور اگر کوئی و وسرا شخص اس محفل متبر کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا ذکر کرتا ہے تو کڑتا ہے اور جھڑتا ہے اور نازیبا کلمہ کہتا ہے ۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا نازیبا کلمہ کہتا ہے ۔ ایک شخص نہ کور میلا دخوال کہنے لگا کہ بالکل غلط ہے ۔ عند نے بائیس (۲۲) لا کھ مربع میل پر حکومت کی ہے، تو شخص نہ کور میلا دخوال کہنے لگا کہ بالکل غلط ہے ۔ ایک مرتبہ میہ بیان کیا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ و جدالکریم نے اپنی صاحبز ادی ام کلثو منہیں تھیں ، اور اس کے اللہ تعالی عند کی شادی کردی ، تو اول تو اس تحفیل نے کہا کہ حضرت فاطمہ ہے اور یہ بھی کہتا ہے ۔ لڑکی کی بہت تعدد کہا کہ حضرت ام کلثوم حضرت عمر کی نوائی ہو کہا کہ خضرت فاطمہ ہے ۔ اور یہ بھی کہتا ہے ۔ لڑکی کی بہت تعدد نوی صاحبز ادی صاحبز ادی حضرت عمر کو بیا ہی گئی تھیں تو شخص نہ کور میلا دخوال لڑنے مربئی کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی صاحبز ادی حضرت عمر کو بیا ہی گئی تھیں تو شخص نہ کور میلا دخوال لڑنے مربئے کی اور عمر صاحبز ادی حضرت عمر نونیا کی کہتا ہے ۔ (نعوذ باللہ ) کہا س نے بے ایمانی کی اور حضرت عمر نونیا نیا کہ کہتا ہے ۔ (نعوذ باللہ ) کہاس نے بے ایمانی کی اور حضرت معاویہ کے متعلق بہت ہی ناز بیا کلے کہتا ہے ۔ (نعوذ باللہ )

مردودملعون میربھی کہتا ہے کہ خلیفہ اول حضرت علی ہونے جائے تھے۔ براہ کرم ونوازش مذکورہ بالا سوالات کا جلد جواب روانہ فر ما کرمشکور سیجئے گا۔اور میربھی فر مائے گا کہا گر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبز ادی کا نکاح اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہوا تو کیا عمرتھی ،اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عمرتھی ،اور میربھی فر مائے کہ اس محض کواہلسنت و جماعت کہا جائے یا نہ کہا جائے ؟۔ کیا عمرتھی ،اور میربھی فر مائے کہ اس محض کواہلسنت و جماعت کہا جائے یا نہ کہا جائے ؟۔

الجواد

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم المرعم المحمدة و نصلى على رسوله الكريم المرعمة المرعمة المرافضي بددين هم السائل فاسد عقائد سے بالا علان توبہ لائم ہے اور جب تک توبہ نہ کرنے مسلمان اس کی صحبت سے اجتناب کریں،

حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی مرتضی حضرت خاتون جنت ہی کی بطن سے ہیں ،اور صغرت میں ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کیا۔

#### امام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في صواعق محرقه مين فرمايا:

وفي رواية الحرجها البيهقي والدار قطني بسند رحاله من أكابر اهل البيت ان عليا عيل بنته لولد الحيه جعفر فلقيه عمر رضي الله تعالى عنه فقال له يا اباالحسن انكحني ابنتك ام كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال قد حبستها لولد الحي جعفر فقال عمر :انه والله ماعلى وجه الارض من يرصد من صحبتها ما ارصد فانكحني يا اباالحسن، فقال: قد انكحتها فعاد عمر الى محلسه بالروض محلس المهاجرين والانصار فقال هنوني قالوا:بمن يا اميرالمومنين؟ قال بام كلثوم بنت على.

اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ ام کلثوم کی والدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہراء ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نگاح کیا۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: العبد المعتصم بحبله المتین محمد تعیم الدین غفرله جواب بلاشبی وصواب اور درست وصح ہے کہ واقعی شخص ندکور گراہ وضال اور ترائی رافضی ہے، صحابہ کرام سے عداوت رکھتا ہے۔ اور اہلسنت وجماعت کے نزدیک اہل بیت کرام اور صحابہ عظام دونوں کے ساتھ محبت والفت اور ان کی تکریم وتعظیم کمال ایمان کے لئے ضروری ہے۔ اور جوان میں سے ایک گردہ کے ساتھ بغض وعداوت رکھا اس کا دوسر ہے گروہ سے دعوی محبت والفت کرنا غلط ہے۔ علامہ علی قاری شرح شفاء شریف میں فرماتے ہیں:

ومن يكون من الحوارج في بغض اهل البيت فانه لاينفعه حينئذ حب الصحابة ولا من الروافض في بغض الصحابة فانه لاينفعه حينئذ حب اهل البيت.

سن الروافض في بعض الصاحاب فاقه ويتعلم الميلة التبارية المرادة المرادة التبارة المحلفة المست الميلة المحلفة المحتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبر محمل عفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل العبر محمل عفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل



# خطبة الكتاب بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله الذي اوضح لفلاحنا مضمرات الدقائق ـ و كشف لوقاينا مشكلات الحقائق ـ و افاض علينا من البحر الرائق ـ والدر ر النوادر ـ واغني بعنايته نصاب كنوز الفرائد الزواهر ـ وبين لشفاء الفقير مراقي الفلاح وفتح لاسعاف السائل ايضاح وسائل الاصلاح ـ به الهداية ـ ومنه البداية ـ واليه النهاية ـ والصلاة والسلام على الدر المختار ـ وحزائن الاسرار وتنوير الابصار ـ وردا لمحتار ـ وهو الدر المنتقي ـ وينابيع المبتغي ـ وملتقى الابحر ـ ومجمع الانهر ـ وتنوير البصائر ـ المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر الكافي الوافي الشافي محمد المجتبي الموسفي ـ وعلى اله واصحابه مصابيح الدجي ـ ومفاتيح الهدي ـ والامام الاعظم ابوحنيفة الكوفي الحوي بعيون مسائل شريعة المصطفوي ـ وعلى الصاحبين المكرمين ـ وعلى الصاحبين المكرمين ـ وعلى المهم يا ارحم الراحمين ـ







#### باب التوحيد والصفات

جواب چندسوالات

(نوٹ) یہاں اصل میں سوالات منقول نہیں تھے اور نہ ہی وہ جواب جس کی طرف حضرت

مصنف نے اشارہ فر مایا ہے

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

سبع سنابل کی عبارت کا جواب آپٹی دیا۔ بزرگوں کے احوال کے قال کرنے میں بڈیڈ ہوں نے بہت دست اندازیاں کی ہیں حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف تک کونہ چھوڑا۔ امام المحد ثین شخ احمد شہاب الدین بن جحر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ''قاوی حدیثیہ'' ص ۱۳۵ میں فرماتے ہیں:

واياك آن تعتر ايضا بما وقع في الغنية للامام العارفين قطب الاسلام والمسلمين الاستاذ عبدالقادر الحيلاني فانه دسه عليه فيها من سينتقم الله منه والا فهو برئ من ذلك وكيف تروج عليه هذه المسئلة الواهية مع تضلعه من الكتاب والسنة وفقه الشافعية والحنابلة حتى كان يفتى على المذهبين هذا مع ما نضم لذلك من ان الله من عليه من المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة وما انبأ عنه ماظهر عليه وتواتر من احواله.

ان بزرگوں کی ولایت وکرامت کاوثوق الی باطل حکایات کے غلط و بے بنیاد ہونے کی کافی شہادت ہے ۔ یقینا سنابل والی عبارت میں کسی بد مذہب کا تصرف ہوا۔ اور کوئی کلمہ بدلا گیا۔ یا عبارت میں تحریف ہوئی۔ ہرگزشنے نے ایسانہ فرمایا۔ گواس عبارت میں ریجھی ہے کہ خواجہ درحالتے بودممکن ہے کہ وہ حالت ایسی ہوجس پرشرع مطہرموا خذہ نہیں فرماتی ۔ ایسی حالت میں بے ارادہ واختیار کوئی کلمہ زبان

سے نکلا اور'' تنبہ من کیستم و چہ کس باشم دیکے از کمینہ بندگان درگاہ رسول ہستم'' فر مایا اوراس شخص کو بیعت کیا جوتو بہ کی تضمن ہوتی ہے۔ مگر ہم ایک لمحہ کے لئے یہ فرض کرنے کے لئے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہو۔اورا بیا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو۔اس میں ضرور کسی بیدین کا الحاق ہے۔

ہماری طرف سے تو بیہ جواب کافی ہے۔ہم اس کلمہ کی شناعت میں تامل نہیں کرتے اور حضرت شخ کی طرف اس کی نسبت ہمارے نز دیک باطل ہے۔لیکن وہا بی اس عبارت کو کس طبع میں پیش کرتا ہے۔ کیا اس کے نز دیک حضرت خواجہ کی طرف اس کلمہ کی نسبت بقینی ہوتو وہ بتائے کہ آیا اس نسبت کی وجہ سے وہ اس کلمہ کوجائز کیے گااور ایسی تلقین رواد کھے گا جب تو وہ کفر کا مجوز ہوکرخود بھی کا فر ہوگیا؟۔

فان الرضا بالكفر كفر\_

شفاشریف میں ہے:

وكذلك قال فيمن تنبأ وزعم انه يوحى اليه وقاله سحنون وقال ابن القاسم دعى الله ذلك سرا وجهرا قال اصبغ وهو كالمرتد لانه كفر بكتاب الله مع الفرية على الله وقال اشهب في يهودي تنبا او زعم انه ارسل الى الناس او قال ان بعد نبيكم نبى انه يستتايب ان كان معلنا بذلك فان تاب والاقتل وذلك لانه مكذب للنبى صلى الله تعالى عليه ورسلم في قوله لانبى بعدى مفتر على الله في دعواه عليه الرسالة والنبوة .

(ض ۲۹۰ جلدم).

علامعلی قاری شرح فقدا کبرمین فرماتے ہیں:

وقد يكون في هولاء من يستحق القتل كمن يدعى النبوة بمثل هذه الخز عبلات. (ص١٨٢)

اوراگراس کلمہ کو کفر مانتا ہے تو اس کے پیش کرنے سے اشرفعلی کو کیا فائدہ پنچے گا۔ کیاا کی کلمہ کفر کی نسبت (گوغلط ہو) کسی بزرگ کی طرف اس کفر کو مباح کردیتی ہے۔ اس خبط سے اس کا مقصد کیا ہے؟۔
یہ بات تو دہانی کیا سمجھے گا کہ اولیاء کرام کے اصطلاحات ہیں۔ ان کے کلام کی سمجھے گا کہ اولیاء کرام کے اصطلاحات ہیں۔ ان کے کلام کی سمجھے گا کہ وہ سمجھے کراد ان کے اصطلاحات کے عارف ہیں دوسر نے وان حضرات کی کتب کا مطالعہ بھی حلال نہیں کہ وہ سمجھے مراد تک نہیں بہنے سکتے۔ چنا نچے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے '' فقاوی حدیثیہ'' میں حضرت شیخ اکبرقد سسرہ الاطہر کا بیقول نقل کیا۔

نحن قوم تحرم المطالعة في كتبنا الالعارف باصطلاحنا۔

کیا یہ وہا بی جلاح کے کلمہ کودیکھ کر اشرفعلی کوخدائی کے دعوے کی اجازت بھی دیگا۔اور فرعونی دعوی کرگذرنے کے بعد پھراسکی تائید بیس منصوراوران کے مثل بزرگان دین کے کلام کو پیش کرے گا۔اگرنہیں تو کیوں؟۔کیا حضرت خواجہ کی نسبت ایک کلمہ کاکسی کتاب میں لکھا ہونا دعوی رسالت کو مباح کرسکتا ہے اور منصور حلاج کا کلمہ جس کی نسبت میں تر دوئییں ہا شرفعلی کے خدائی کے فرعونی دعوی کو مباح نہیں کرسکتا وجہ فرق کی کے میان کو مباح نہیں کرسکتا وجہ فرق کیلہ جس کی نسبت میں تر دوئییں ہا شوفعلی کے خدائی کے فرعونی دعوی کو مباح نہیں کرسکتا اور منصور حلاج؟۔ ھی تقد الا مربہ ہے کہ صوفیائے کرام کی اصطلاحات ہیں ،رموز خاص ہیں ، ہر شخص ان کے کلام سے ان کی مراد نہیں سمجھ سکتا۔ای لئے وہ حضرات ہر کس و ناکس کو اپنی کتب کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ پھر اگر ان کا کوئی کلمہ گوش ز د ہو جائے تو جب تک اس طبقہ کے حضرات سے استعانت نہ کیجائے حل نہیں ہوجاتی ہے کہ وہ کلمہ جو بظا ہر کیوں خلاف شرع معلوم ہوتا تھا اصلامخالف شرع نہیں۔ حضرت ابویز یدرجمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔

حضنابحرا وقف الانبياء على ساحله

لین ہم نے ایسے سمندر میں غوطے لگائے کہ انبیا اس کے کنار سے پر کھڑ ہے ہیں۔
بیا ہم سے ہملہ کس قدر مہیب اور خوفناک معلوم ہوتا ہے اور ظاہر میں سامع اس سے اس وہم میں بیتلا ہوجاتا ہے کہ انبیاء علیم الصلوۃ والسلام پراپی فضیلت نکالے ہیں۔ گرعرفا جوان حضرات کے انداز کلام اور مرتحن کے ماہر ہیں اور انہیں ایک لمح بھی تر دونہیں ہوتا ان سے دریافت سیجے تو فرماد ہے ہیں کہ۔
پر کلام انبیاء علیہم النالام کی مدح وثنا میں بہترین کلام ہے جس میں قائل نے یہ بتایا کہ ہم سب تو خواہشات کے سمندر میں غوطے کھار ہے ہیں اندیشہ ہے کہ یہیں ندرہ جا کیں گرامیداس لئے بندھی ہوئی ہے کہ اپنے نظاموں کوغرق سے بچانے کے لئے انبیاء علیہم السلام کنار سے پر تشریف فرماہیں۔ اب جوغور سیجئے تو الممینان ہوتا ہے کہ واقعی اس جملہ کا بھی مطلب ہے ۔ اور اس طور پر جوسجھ میں آیا تھا اور ذہن جس کی طرف سبقت کرتا تھا وہ مطلب ہرگز ندتھا۔ اور عارفین کے وہم میں بھی وہ بات خطور نہیں کر سکی کہ طرف سبقت کرتا تھا وہ مطلب ہرگز ندتھا۔ اور عارفین کے وہم میں بھی وہ بات خطور نہیں کر سکی کی طرف سبقت کرتا تھا وہ مطلب ہرگز ندتھا۔ اور عارفین کے وہم میں بھی وہ بات خطور نہیں کر سکی کہا اس کے بیا ہے کہ کہا ہے کہا ہی اسلام میں بیبا کی علی التو الی ان کے اقوال سے ثابت ۔ ان کی اور ان کے فرقہ کی عادت۔ اور حضور سید انبیاء علیہم السلام کی جناب میں اول سب کی گتا خانہ روش معلوم ان کے بیشوا وَں کا خاتم نبوت ہم خی انہیاء علیہم السلام کی جناب میں اول سب کی گتا خانہ روش معلوم ان کے بیشوا وَں کا خاتم نبوت ہم خی کا منکر ہونا ظاہر۔ ان کے مقتداوں کا در پر دہ نبوت اور وحی کے دعاد کی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام

ے ہم استاذی کے ادعا ان کی کتابوں میں چھیے ہوئے موجود۔ پھران کا رسالہ عوام کے لئے ہے انگی غاص اصطلاحیں اورمخصوص اموز نہیں ۔اور ہو تیں بھی تو وہ زندہ ہیں ملامت کی بو چھار ہونے کے بعد اپنا مطلب ایساصاف بیان کردیتے جس سے اطمینان حاصل ہوسکتا۔جیساحضرت ابویز بدعلیہ الرحمة کے کلام شریف کے مطلب سنتے ہی اطمینان ہوجا تا ہے۔ گوکہ مولوی اشرف علی کا طرزعمل اور ان کے فرقہ کی عادت اس کے قبول کرنے سے مانع ہوتی ۔ مگر آج تک وہ اس کلام کی کوئی توجیہ نہ کرسکے ۔ تو صاف ہوگیا کہ قائل کے ذہن میں بھی اس کے کوئی معنیٰ نہ تھے۔اورطویل زمانہ کی فرصت میں وہ کوئی معنیٰ پیدا بھی نہ کرسکا۔ پھراس کواس سے اس مسلہ کذب کے متعلق جوعبارات جناب نے تحریر فر مائی سب کی تھیج نقل تو خیرنه کرسکا که تمام کتابیں میرے یاس موجود نہیں ہیں ۔ صرف شرح مواقف اور مسامرہ شرح مبائرہ موجود ہیں ان کی نقل میں تونہیں ،مگر ناقل کی عقل میں خلل ہے جس نے ان عبارات کو اپنے مدعائے باطل کے لئے پیش کیا۔ یا تو وہ مجھنے ہی سے قاصرر ہااور سے بیلی پیش کیا۔ یا تو وہ مجھنے ہیں۔

"و آفته من الفهم السقيم "-

یا دیدہ ودانستہ مغالطہ دینا جا ہااور گمراہ ایبا کرنے پرمجبور ہے۔ کیونکہ اسکے پہلوں کا بھی یہی

" يحرفون الكلم عن مواضعه "\_

تح بف معنوی تحریف لفظی ہے کم نہیں۔اب میں اس عبارت شرح مواقف کی نسبت عرض

اول تویہ ملاحظہ فرمانا جا ہے کہ شارح مواقف نے اہل سنت کا کیا عقیدہ بیان کیا ہے ۔ آخر كتاب مين فرقه ناجيه اشاعره واہل سنت كے عقائد ميں تحرير فرماتے ہيں۔

"ولا يصح عليه الحركة ولاالانتقال ولاالجهل ولا الكذب ولا شئي من صفات النقص خلافا لمن جوزها عليه كما تقدم" - (صفي ١٦٢٧)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ اشاعرہ وغیرہ اہلسنت کے عقیدہ میں کذب وغیرہ کوئی صفت حضرت حق سجانه تعالی پر مجیح نہیں اور اسکو جائز رکھنے والے اہلسنت واشاعرہ کے مخالفین ہیں۔

اسی شرح مواقف کے صفحہ ۲۰ میں ہے:

<sup>&</sup>quot;يمتنع عليه الكذب إتفاقا اماعندالمعتزلة فلوجهين "-

#### ان وجہوں کوذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

" واماامتناع الكذب عليه عند نا فثاثة او جه الاول انه نقص والنقص على اللَّه محال احماعا "\_

#### ان دووجه كوذكرنے كے بعد فرماتے ہيں:

" الثالث وعليه الاعتماد لصحته و دلا لته على الصدق في الكلام النفسي واللفظي معا خبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم بكو نه صادقا في كلامه كله و ذلك اي خبره عليه السيطلام بمصدقه يعلم بالضرورة من الدين فلا حاجة الى بيان اسناده وصحته ولا الى تعيين ذالك الخبر بل نقول تواتر عن الانبياء كونه تعالىٰ صادقا كما تواتر عنهم كو نه متكلما"\_ شرح مواقف صفحه ۲۵ مین فرمایا:

المحمواب ان مدرك امتناع الكذب منه تعالىٰ عندناليس هوقبحه العقلي حتى يلزم من انتفاء قبحه ان لا يعلم امتناعه منه اذيجوز ان يكون مدرك آخر "

#### نيزاس شرح مواقف صفحه ٧٤٥ مين فرمايا:

قد مر في مسئلة الكلام من موقف الالهيات امتناع الكذب عليه سبحانه تعالىٰ "\_ عبارت نمبر اسے ثابت ہے کہ کذب باری تبارک وتعالی بالا تفاق ممتنع ۔امتناع میں اشاعرہ وغیرہ کوئی مخالف نہیں۔ دلیل میں کلام ہوتو دوسری بات ہے۔

ہمارے نز دیک امتناع کذب باری کے دلائل میں سے ایک بیجھی ہے کہ وہ نقص ہے اور نقص

بالا جماع محال تو كذب بالا جماع محال ہے۔ عبارت نمبر۳ سے ثابت كەكذب كلام كفظى نفسى دونوں ميں ممتنع اور ييخبر نبى بلكەا خبارا نبياء ييهم الصلوة والسلام ہے بتواتر ثابت اور مجملہ ضروریات دین ہے۔

ان عبارات کو پیش نظرر کھنے کے بعدیہ بات قطعی ہو جاتی ہے کہ شارح مواقف کی تحقیق ہے کہ اشاعرہ وغیرہ تمام اہلسنت کے عقیدہ میں باری تعالیٰ کے لئے کذب جائز نہیں۔ بیمسکلہ اتفاقی واجماعی اور ضرور یات دین سے ہے۔

اب اس عبارت پیش کردہ مخالف ہے اگر وہی مراد لی جائے جومخالف لیتا تو ضرور یہ کہنا پڑے گا کہ بیشارح علیہ الرحمة کی شخت لغزش اور سقوط ہے ۔جس امر کی جابجا انہوں نے اور تمام ائمہ کلام اور علائے اہلسنت اشاعرہ و ماتر یدیہ سب نے تصریح کی ہے اور جس کوسب نے اجمانا وا تفاقا کمتنع بتایا ہے اور خود شارح علامہ نے شروریات دین سے بتایا ہے اس کو اپنا یا اشاعرہ کا فد جب کس طرح بتا سکتے ہیں۔ اوراگر بالفرض لکھ گئے تو یقینا شخت لغزش ہوئی۔ اس میں کوئی بھی تزویز نہیں اور معنی نخا نف لینے کے بعداس سے چارہ ہی نہیں یو الیسی صریح لغزش جس کے خلاف کوخود شارح فاصل نے ضروریات دین ہی کی مخالف کو موروریات دین ہی کی مخالف کو موروریات دین ہی کی مخالف مطور ہوتو وہ ایسا کر گذار نے میں کیا تر دوکرے گا۔ مگراس سے بھی وہ اپنے ہی ایمان کو برباد کریگا۔ شارح کو اس صفور ہوتو وہ ایسا کر گذر نے میں کیا تر دوکرے گا۔ مگراس سے بھی وہ اپنے ہی ایمان کو برباد کریگا۔ شارح کو اس صفور ہوتو وہ ایسا کر گذر نے دوران کی تصریحات کے خلاف ہے ان پراس کلام کا الزام نہیں آ سکتا۔ یہ کلام تو اس تقدیر پر تھا کہ جو معنی مخالف مراد لیتا ہے اس عبارت کے وہی معنی فرض کئے جا ئیں مگر حقیقت سے سے کہ مخالف بیدین کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکا اور اپنی کوڑ مغزی ہے گراہی میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شارح علام فروع معز لد میں انکار وبطریق الزام فر مار ہے ہیں اس الزام کو وہائی مذہب واعتقاد شارح سے سے گیا۔

شارح کے کلام کا مطلب میہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ معتز لہ کے طور پراستحالہ ممنوع ہے کیونکہ خلف وکذب ان کے نز دیک من قبیل ممکنات اور تحت قدرت داخل ہیں۔ پھروہ کس منہ سے استحالہ کا دعوی

۔ اب بیہ بات ضرور ثبوت چاہتی ہے کہ کذب کا امکان اور اس کا داخل قدرت ہونا معتزلہ کا مذہب بھی ہے پانہیں۔

ں کی تحقیق باہر سے کی جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ خود شارح علامہ بی کی نقل پیش کی جائے۔ شرح مواقف ص ۷۴۵ پر فرقہ معتز لہ کے بیان میں فر ماتے ہیں:

المزدارية هو ابو موسى عيسى بن مسيح المزدار هذا لقبه من باب الافتعال من الميادة وهو تلميذ بشر احذ العلم منه وتزهد حتى سمى راهب المعتزلة قال: الله تعالى قادر على ان يكذب ويظلم ولو فعل لكان اللها كاذبا ظالما تعالى الله عما قاله علوا كبيرا- او يركى عبارت معلوم بواكما بالسنت واشاعره كاندب قوامتناع كذب معامكان كذب

كانسبت ان كى طرف صحيح نهيس موسكتى \_ اورشارح خود المسنت بين ان كى طرف بھى بينسبت درست

نہیں ۔

عبارت نمبر المستعلوم ہوا کہ کذب وظلم پر قدرت ابوموی عیسی بن میسے مزدار معتزلی کا ندہب ہے۔ جب معتزلہ کا بیہ بنات سب الل کے مخالف اور ان دونوں باتوں کی صاف تصریح شارح مواقف نے کی تواس کی نسبت شارح مواقف نے کی تواس کی نسبت شارح یا اہلسنت کی طرف کرناظلم ہے۔ البتہ بیددریا ونت کیا جاسکا ہے کہ بعض معتزلہ کا مذہب ان سب کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور بالعوم انہیں بعض کے قول پر الزام دیا جاسکتا ہے۔ دیا جاسکتا ہے۔

ال كاجواب بيه كه يشك جيسا كه قرآن ياك مين:

قسالت الیه و د عزیر بن الله و وارد ہوابا وجود یکه تمام یہودیوں کا پیقول نہیں بلکہ بہت ان میں سے اس کے منکر ہیں۔

علامه شخ سلیمان جمل حاشیه جلالین میں فرماتے ہیں:

انما قاله بعضهم من متقدميهم او ممن كانوا بالمدينة\_

تفسيرخازن ميں اس آيت مباركه كے تحت ميں عبيد بن عمير كاية و ل فل كيا ہے:

انما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنخاص بن عاز وراء وهو الذي قال ان الله فقير و نحن اغنياء فعلى هذين القولين القائل لهذه المقالة جماعة من اليهود او واحد وانما نسب ذلك الى اليهود في وقالت اليهود حريا على عادة العرب في ايقاع اسم الحماعة على الواحد تقول العرب فلان يركب الحيل وانما يركب فر ساواحدا منها و تقول العرب فلان يحالس الا واحدا منهم.

اس سے بڑھ کراور کیا اطمینان ہوگا۔قرآن پاک کے انداز بیان سے ثابت ہے کہ کسی قوم کے بعض افراد یا ایک شخص کا مقولہ اس قوم کی طرف بے تشریح کل دبعض منسوب کیا جاسکتا ہے اور یہی عرب کی عادت وعرف ہے۔ تو اگر ایک یا بعض معتزلہ کا قول قرار دیکر انہیں اس سے الزام دیا جائے تو مجھے بعید نہیں۔اوراسی طرح دوسر سے علماء نے بھی کیا۔

عقا كرصافظيم على به الله تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب لان المحال لايدخل تحت القدرة وعندالمعتزلة يقدر ولايفعل \_

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلست کا عقیدہ تو یہ ہے کظلم وسفہ و کذب محال ہے تحت قدرا

یا۔ شرح فقہ اکبرلملاعلی قاری علیہ الرحم ص ۱۲۷ میں فرماتے ہیں:

لايروصف الله تعالى بالقدرة على الظلم لان المحال لايدخل تحت القدرة وعند

المعتزلة انه يقدر ولا يفعل\_

اب کوئی شبہ ندر ہا کہ مقد وریت وامکان ند بہ معتزلہ ہے، اور انتناع ند بہ اہلسنت - بیتمام ائمہ وعلاء اور خود شارح مواقف کی تصریحات سے ظاہرتو اب امکان ومقد وریت کو ند بہ شارح سمجھنا وہابی کی بخت نافہمی ہے۔ یقیناً کلام برسبیل الزام ورندلازم آئے کہ مذہب معتزلہ کو مذہب اہلسنت قرار دیا

جائے و بالعکس باوجود مکیدمقام ردالزام کے لئے نہایت مناسب -ہاں فقط ایک بات اور ہے وہ بیر کہ کیا بیرجائز کہ کسی کوالزام دیا جائے اوراس کی تصریح نہ کی جائے کہ بیرتیراند ہب ہے۔الزام دینا جائز ہوتا تو یوں کہنا تھا۔

وهو عندكم من الممكنات التي تشملها قدرته تعالى ـ

اس کا جواب بیہ ہے کہ بیعلاء کا معمول ہے کہ وہ الزام میں امر سلم عندالمخالف یا اس کے مذہب کو پیش کرتے ہیں اور بیت صروری نہیں سمجھتے کہ بیتیرا مذہب یا تجھکو مسلم ہے۔ کیونکہ جواس کا مذہب ہے اس کوتو وہ جانتا ہی ہے تصریح کیا ضرور۔ کتب علوم کا مطالعہ کرنے والے اس سے خوب واقف ہیں۔

اورخودشارح علامداییا کرتے ہیں۔ملاحظہ فرمائے شرح مواقف ص ۱۳۵ ردمعتز لدمیں فرماتے

لنا على ان الحسن والقبح ليسا عقليين و خهان الاول ان العبد محبور في افعاله واذا كان كذلك لـم يـحكم العقل فيها بحسن ولاقبح لان ماليس فعلا اختياريا لايتصف

بهذه الصفات اتفاقا منا ومن الخصوم

کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ عبد کا اپنے افعال میں مجبور ہونا اہلسنت یا خاص شارح کا عقیدہ ہے؟۔
جس طرح یہاں تصریح نہیں وہاں بھی نہیں پھر کیا وجہ کہ یہاں تو کلام الزامی ہو وہاں نہ ہو۔
الحمد لللہ کہ اب پوری طرح کشف حجاب ہو گیا اور مخالف عدید وعنو دبلید کو ذرا بھی محل کلام نہ رہا۔
اگر چہ مقام میں ابھی بہت گفتگو کی گنجائش ہے اور جس قدر تدقیق کی جائے گی مخالف کی اغلاط فاحشہ

وبلادت رذیلہ ظاہرتر ہوتی جائیں گی کیکن اس قدرا کتفا کرتا ہوں۔و الحمد لله رب العلمین. مسامرہ شرع مسایرہ کی عبارت کا پیش کرنا اور زیادہ نا دانی اور بید بی ہے۔

کانه انقلب علیه میں پینظرنه آیا کہ پین کانه کی کیا ہے۔ اگر علامہ ابوالبرکات نفی صاحب عمدہ کی نقل برعکس تھی توساف انقلب علیه مانقله عن المعتزلة فرما کرنقل کی خطاطا ہر کرناتھی۔ کانه کا کیا کام؟ تر دد کیسا؟ پیتو بتارہا ہے کہ ماتن وشارح رحمۃ اللہ تعالی علیما کواس انقلاب کا جزم نہیں۔ ای طرح "فیسد هب الاشاعرة البق" کے کیامعنی؟ مصاف کیول نہیں فرماتے: هو مذهب الاشاعرة ، میتو تر محتزلہ میتو تر میتو تر میں کہ جس کو فد ہب معتزلہ بیتو اشاعرہ کا فرہ ہیں کہ جس کو فد ہب معتزلہ بیتو اشاعرہ کا فرہ ہیں جس پر جس پر بتایا ہے بیتو اشاعرہ کا فرہ ہیں جس پر جس پر بتایا ہے بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی جس پر جس پر بتایا ہے بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی جس پر بتایا ہے بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی جس پر اللہ علیہ بیں جس پر اللہ علیہ بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی بیتو اسے بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی بیتو اسے بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی بیتو اسے بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی بیتو اسے بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی بیتو اسے بیتو اسے بیتو اشاعرہ کا فرہ ہی بیتو اسے بیتو اسے

به پیچ میرون کرده مداہب رادروسے بوٹ ہے وہ کا کان کا کا اللہ ہے ہیں ہے ہیں کی۔ انہیں بیالزام دیا جائے کہ یہ بات تمہارا مذہب ہونا جائے۔ نہ یہ کہ معاذ اللہ بیدند ہب اشاعرہ ہو۔

اس عبارت بین رمتی بھی نہیں کہ ثبوت قدرت اورامتناع عن متعلقہا بالاختیار مذہب اشاعرہ ہو۔ اس مذہب کا مذہب اشاعرہ ہونا جواب نمبر۲۔ میں شرح مواقف ،عقا کد حافظیہ ،شرح ققد اکبرسے ثابت ہو چکا اورانہیں عبارات سے یہ بھی ثابت ہو چکا کہ قدرت علی الکذب وغیرہ مذہب معتز لہ ہے ۔ تواب نقل کی صحت میں تو شبہ نہیں ۔ خود ماتن وشارح نے ایسے الفاظ نکھدیئے جس سے عاقل سمجھ لے کہ نقل پراعتر اض نہیں ۔ نہ یہ مدعا ہے کہ ثبوت قدرت مع الامتناع بالاختیار۔ مذہب اشاعرہ ہے۔

خوداسی مسامره ص ۵ کامین فرماتے ہیں:

قبلنا لاخلاف بين الاشعرية وغير هم في ان كل مكان وصف نقص في حق العباد فالبارى تعالىٰ منزه عنه وهو محال عليه تعالىٰ والكذب وصف نقص في حق العباد \_

پھر کذب کا امکان ومقد دریت کس طرح مذہب اشاعرہ ہوسکتا ہے۔ وہابیہ کے بیفریب ہیں اللہ بچائے۔ اسی مسامرہ کے ساتھ شخ زین الدین قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ جھپا ہوا مشہور ہے جوجدول کے اندر مستقل کتاب کی طرح جھاپا گیا ہے جس طرح اور اکابر نے تصریح کی ہے اور شرح موافق وشرح فقد اکبروغیرہ سے گذر چکا ہے کہ کذب کا امکان ومقد دریت مذہب معتز لہ ہے اس طرح آپ نے ''کانہ انتقاب علیہ'' کے مطلب کو واضح کرنے کے لئے بیاضاف کہد دیا کہ انقلاب در حقیقت ہے ہیں بلکہ بیا اشاعرہ پر الزام ہے کہ تمہارے اقوال جن پر حنفیہ کو اعتراض ہے مسلم رکھیں جا کیں ۔ تو پھر اس امکان کو اشاعرہ پر الزام ہے کہ تمہارے اقوال جن پر حنفیہ کو اعتراض ہے مسلم رکھیں جا کیں ۔ تو پھر اس امکان کو مذہب معتز لہ نہ کہنا چاہئے بلکہ تہارا مذہب کہا جائے تو بعید نہیں ۔ اسی حالت میں بینقل اگر صحیح ہے گم

مارس کے اور علاء تہارے اقوال کو مدنظر رکھکر کالمنقلب کہی جائے تو کیا پیجا ہے۔ بیالزام کا ایک اہلغ طریقہ ہے۔ اور علاء اس کوخوب سیجھتے ہیں اور'' کانه''اور'' الیق" عربی کے الفاظ اس کواچھی طرح واضح کردیتے ہیں۔ مگر اس لئے کہ بدند ہیوں کواس عبارت سے دھو کہ دینے کا موقع نہ رہے فاضل محشی نے فرمایا۔

قلت نقله عن المعتزلة اكابر المتكلمين كابي المعين وغيره-

اب توبداحمال ندر ما كمصاحب عمره كي قل مين اختلاف مواآ كے كتاب مين فرماتے مين:

ولاشك ان الامتناع عنها من باب التنزيهات فيسبر العقل في ان اي الفصلين ابلغ في التنزيه عن الفحشاء اهو القدرة عليه مع الامتناع عنه مختارا او الامتناع لعدم القدرة فيجب القول بادخل القولين في التنزيه \_

# اس پرعلامة قاسم قطلو بغااہ اے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

قلت من يجوز منه وقوع تلك الامور فامتناعه مع القدرة ابلغ لكن البارى لا يجوز منه الوقوع فلا يجوز وصفه بالقدرة لان ماجاز ان يكون مقدورا له جاز ان يكون موصوفا به لان تفسير كونه جائزاً ان يمكن في العقل تقدير وقوعه ومايمكن في العقل تقدير وجوده جاز ان يوصف الله تعالى وفيه تجويز كون الله تعالى ظالما وانه محال وهذا بسط قول بعضهم لا يجوز وصفه لان جواز وصفه بالقدرة على الظلم يستلزم جواز تحقق اى جواز كونه موصوفا بهابالفعل لكن اللازم منتف لان تجويز كون الله تعالى ظالما كفر ولان الطلم لوكان جائزا منه لكان اما مع بقاء صفة العدل وهومحال لان فيه جمعا بين الضدين وهما العدل والظلم واما مع زوالها وهو ايضا محال لان صفة العدل لله تعالى الله تعالى الله تعالى الله واحبة وما يكون ازليا واحبا يستحيل عدمه ...

اس عبارت کے سبجھنے کے لئے بعونہ تعالی میخفرتحریر کافی ہے۔ زیادہ تفصیل اس لئے ضروری نہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرہ العزیز نے حاشیہ مسامرہ میں اس مسلم کا بے نظیر حل فرمادیا ہے۔ حزاہ الله تعالیٰ عناو عن سائر المسلمین۔

# اعلی حفرت کی تحریمنیریہ ہے:

قوله" وكانه انقلب عليه" اقول: هذا الرد على الامام الا جل ابي البركات النسفي صاحب المدارك والكنز والكافي والوافي والعمدة وغيرها من التصانيف الرائقة في التفسير والفقه والكلام بوجهين\_

الاول :انه نسب الى المعتزلة القدرة على تلك القاذورات وهم مع ضلالهم مبرؤن عن ذلك فقد صرحوا ايضا وفاقا لاهل السنة باستحالة كل ذلك عليه سبحانه وتعالىٰــ

اقول في الحواب عنه: ان بعضهم بحهله وصلاله صرح بخلاف ذلك والامام النسفى ثقة في النقل فلايو حذ عليه بوجود النقل عن اكثرهم بوفاق اهل السنة فان بعضا من قوم اذا قالوا بقول حاز نسبتة اليهم على سبيل وان كان اكثرهم لهم يقولوابه الاترى الى قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله مع ان القائل بهذا من اليهود لم تكن الاشرذمة قليلة كانوا وبانوا كما صرحوا به.

و الثاني: اذ الـذي نسبه الـي المعتزلة فهو انسب بمقال الاشاعرة النافية للحسن والقبح العقلين الاترى انهم يحوزون على الله تعالىٰ التكليف بالمحال الذاتي ويحوزون تعذيب المطيع الذي لم يعص الله طرفة عين ويزعمون انه تعالىٰ يمتنع عن ذلك لا انه لاقـدرـة لـه عـلـي ذلك فـكان قياس قولهم ان يقال بعضا ايضا كذلك اقول وانت تعلم ان المصنف رحمه الله تعالى لم يذكره مذهبا لنفسه كيف وانه ليس من الاشاعرة بل من الـماتريدية كيف وقد نص بنفسه في نفس هذا الكتاب في الخاتمة ص ٦٤\_ حيث لخص عقائد اهلسنة وذكرها اجمالا ليحفظها المومن ويعتقد بها مانصه \_" لاضدله تعالى ولا مشابه ولاحد ولانهاية ولا صور ة يستحيل عليه سمات النقص كالجهل والكذب " \_هذا هـو عـقيـدتـه بـل عـقيدة حميع اهل السنة فانه قال في صدر تلك الخاتمة ولنختم الكتاب بايضاح عقيدة اهل السنة والحماعة ثم جعل بسردها وذكر منها هذا فهو رحمه الله تعالي بنفسه معتقد باستحالة الكذب عليه تعالى كا ستحالة الجهل وعالم بان هذا هو عقيدة حميع اهـل السنة الا تـري انــه لـم يـذكـره عـقيدة لنفسـه بل رواه عن جميع اهل السنة والحماعة وقد قدم الشارح رحمه اللّه تعالىٰ ص١٧٥ \_"انه لاخلاف بين الاشعرية وغيرهم في ان كل ماكان وصف نـقـص في حق العباد فالباري تعالىٰ منزه عنه وهو محال عليه تعالىٰ والكذب وصف نقص"\_ فهذه عقيدة الاشاعرة وجميع اهل السنة وانت تري انه لم

يذكر ماذكر ههنا رواية عن الاشاعرة ولا قال انه مذهبهم او مذهب احد منهم وانما ذكر قياسا منه انه اليق بمذهبهم ووجه زعم الاليقية هو ماذكرنا من اقاويلهم في تكليف المحال وتعذيب المطيع ومن الجلي عند كل من له حظ من العقل ان مايذكر قياسا على بعض ماصدر منهم من الاقاويل لايكون مذهبهم اصلاوان لم يات منهم تصريح بخلافه فكيف وهم قناطبة مصرحون ببطلانه فكيف والمصنف بنفسه والشارح كذلك نقلاعن مذهب اهل السنة والحماعة ماهو قاض ببطلان هذا القياس فكيف وفساد هذا القياس واضح بغير القباس كمابينه تلميذ المصنف الاكبر العلامة القاسم بن قطلو بغا رحمه الله تعالىٰ في حاشية هذا الكتاب \_ ص ١٨١ \_ والحق ان هذا القياس انما ينشوء مماوقع من متاخري الاشاعرة من تحيرات وترددات نشاء ت عن غفلتهم عن محل الوفاق في مسئلة الحسين والقبح العقلين كما بينه المصنف انفا بياناشافيا\_ ص١٧٤ وص ١٧٥\_ فسبحن من لاينسي. اذا عرفت هذا وضح لك بتوفيق الله تعالىٰ ان تشبث هذا الكذب الذي ظهر في زماننا في گنگوه بهذه العبارة لمذهبه الخبيث انما هو تشبث الغريق بالحشيش فانه ان اراد ان هـ ذا مـ ذهب المصنف رحمه الله تعالىٰ فهو مكذب له ومتحاش عنه بنصه الصريح في الخاتمة وان اراد انه مشرب الشارح رحمه اللّه تعالىٰ فهو مكذب له ومتبري منه بنصوصه الحليه المارة والآتية \_ ص ١٧٥ و ص ٦٤ وغير ذلك وان اراد انه مذهب الاشاعرة فهم مكذبون له وبراءعنه بشهادة المصنف والشارح فيما نقلا عنهم في الصفحتين المذكورتين وايضا بنصوص الاشاعرة انفسهم كمانقلنا هافي سبحاث السبوح وان اراد المتمسك بان هذا هو اليق والصق باقوالهم وان لم يقولوابه فليعترف الظالم الكثب المكذب اولا بانه يخالف ائمة اهل السنة والحماعة قاطبة ويقول بمالم يقل به احدمنهم بل صرحوا حميعا ببطلانه وانما يريد المتمسك لبدعته بمازعم ابن الهمام انه اليق بقول الإشاعرة ماع تصريحه نفسه بانه ليس مذهب اهل السنة والحماعة فعند ذلك يظهر عند كل من له سمع او بصر انك قد فارقت الجماعة و حرقت الاجماع واكثرت الخلاعة واخترت الابتداع وقلت بما ابطله ائمة السنة والحماعة جميعا وسببت ربك بملأفيك سبا شنيعا وتثبثت بقياس فاسد باطل مفسول نشاءعن ملاحظة اقوال نشاءت

عن غفلة و ذهول فاخسأ فلن تعد دقدرك ياكباد كابن صياد". ومن يضلل الله فماله من ها دولاحول ولاقوـة الا بالله الكريم الجواد وصلى الله تعالىٰ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسائر الاسياد آمين.

ثم رايت المصنف ارجع هذا في كتابه التحرير الى نزاع في اللفظ حيث قال بعد احالة المسئلة على المسائرة مانصه هداولو شاء الله قال قائل هو لفظي فقول الاشاعرة هو انه لايستحيل العقل كون من المصنف بالالو هية ولاملك لكل شئ متصفا بالحور ومالا ينبغى اذ حاصله انه مالك جائر ولايستحيل العقل وجود مالك كذلك \_ ولايسع الحنفية انكاره وقولهم يستحيل بالنظر الي ماقطع به من ثبوت اتصاف هذا العزير الذي انه الاله بـاقـصي كما لات الصفات من العدل والاحسان والحكمة اذ يستحيل اجتماع النقيضين فلحظهم اثبات الفرة بشرط المحمول في المتصف الخارجي والاشعرية بالنظر الي مجرد مفهوم الله ومالك كل شئ اه اقول هذا اهون واقرب ان سلم له ماقال بطل عند الاشاعرة ايضا امكان نقيضه على الذات العلية لمعنى في نفسها فهو الامتناع الذاتي وذلك لان صفاته الكمالية كلها مقتضى نفس ذاته تعالىٰ بل لوازم نفس ذاته لايعقل للذات الانفكاك عنها في شئ من المواطن فمنافاة لوازم الذات لشي تحيله على الشيئ بالذات كالفردية لـلازبـعية حيـث تـنـافـي لـوازم ذاتها الزوحية فكيف لوازم الذات هي مقتضاة نفس الذات لاقتىضائها نفسها لاضداد تلك النقائص فاذن يكون كمثل قولهم ان شرط التضاد وصحته التورد على منحل واحد ونصوا ان المراد الصحة من الضد لان جهة الضد المحل فهذا محصل مايعطيه كلامه \_ هذا وقد غلطه و خلطه رحمه الله في جعلها ضرورة بشرط المحمول فانكل محمول ثابت لموضوعه بالضرورة بشرط نفسه فزيد قائم بالضرورة بشرط قيامه وكان اراد الضرورة بشرط الوصف العنواني وجعل القضية مشروط عامة والحق انها ضرورية مطلقة اذ الصفات العلية مقتضاة نفس الذات العلية فخلافه مناف لنفس الذات العلية بحسب الوجوه اي بحسب نفس الذات لان الوجو د ههنا عين الذات قبطعنا فبلم يبنق الاعبدم المنافاة لمفهوم ذهني ليس بآله وهذالايضرنا وقد رجع اليه قوله والاشعرية بالنظر البي مبجرد مفهوم آله وبالجملة هذا مآل كلامه وهو اقرب اما نحن كتاب العقا كدوالكلام

فبحمدر بنالا يعقل الها جهاهلا عاجزاً كاذباً سفيها ناقصاً معيباً سبحنه وتعالى عمايصفون وبالحملة ماهذا الابحث بحثه المصنف على مذهب الاشاعرة و البحث لا يكون عقيدة ولا الاحتجاج به الامكيدة لا يضل بها الا ذو ديانة فسيده وقد قال الامام محمد السنوسى رحمة الله تعالى عليه في شرح عقيدته الكبرى في اكبر في هذا لا يصح نسبتها لهم بل هي مكذو بة عنهم ولئن صحت فانما قالوه في مناظرة مع المعتزلة حراليها الحدل اه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا والا عرة وحسبنا الله و نعم الوكيل و يضل الله الظلمين و يفعل الله مايشاء \_ فاتم الا تمة الله حضرت قدى من المنه و المناه مايشاء \_ فاتم الا تمة الله حضرت قدى منافرة المناه و ال

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۲)

کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل مسئلہ میں زید کاعقیدہ ہے کہ کذب باری تعالیٰ محال ہے گر بکر کاعقیدہ ہے کہ کذب باری تعالیٰ ممکن ہے لہذاعلاء دین کا اور شرع شریف کا تھم تحریر فرمائیں۔

الغواس

اللهم هداية الحق والصواب

زیدکاعقیدہ کتبعقا کد کے موافق ہے۔

شرح مواقف میں ہے: بمتنع علیه الکذب اتفاقا۔ (شرح مواقف کشوری ص ۲۰۴) الله تعالی پر با تفاق کذب متنع ہے۔

مسایره ومسامره میں ہے: یستحیل علیه سبحانه سمات النقص کالحهل والکذب \_ (مسایره ص۱۲۳)

الله سبحانه پرساة تقص مثل جہل و کذب محال ہیں۔ شرح فقد اکبر میں ہے والحذب علیہ محال ۔ (مصری ۲۲۰) الله پر کذب محال ہے۔ اس طرح تمام تفاسیر اور فقد اور عقائد کی کتابوں میں ہے لہذا زید کا عقیدہ بالکل حق ہے سلف اس طرح تمام تفاسیر اور فقد اور عقائد کی کتابوں میں ہے لہذا زید کا عقیدہ بالکل حق ہے سلف وخلف کےموافق ہےاور بکر کاعقیدہ تمام امت کےخلاف متقدمین ومتاخرین کےخلاف اجماع مسلمین

کےخلاف بالکل غلط اور باطل ہے۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

(1-1-1-1)

کیا فرمانتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں

(١) معاذ الله الله تعالى كى جانب امكان كذب كى نسبت كرنااور 'ان الله على كل شئى قدير" کے تحت داخل کرنا درست ہے یانہیں؟۔

(٢) حضور عليه السلام كے بعد كسى نبي كاموناممكن ہے يانہيں اور خاتم كے معنىٰ اصل نبي كرنا كيسا

(٣) حضورانور علی کے کواپی مانند بشراور بڑے بھائی کی طرح ماننا درست ہے یانہیں اور'' انما أنا بشر مثلكم الح" كيا مراوع؟\_

(سم) حضورا كرم عليه التحية والثنا كعلم" كان وما يكون" تقاياتهيس -اور" لا يعلم الغيب الاالله"

كاكيامطلب ٢٠-

(۵) سرکار دوعالم فداه ای والی اور دیگر بزرگان دین کے مزارات کی نیت سے سفر کرنا کیساہے؟ اور الا تشد الرحال الا الى ثلثة مساحد الخ " كاكيا مطلب ع؟ ـ

(٢) اذان میں حضورعلیہ السلام کا نام نامی شکر انگو مخصے چومنا درست ہے یانہیں۔اور' لم یصح

في المرفوع من هذا شئي" \_كاكياجواب يج؟

(2) ذكرولا دت كے وقت تعظيم كيلئے كفر اہونا اور صلواۃ وسلام پیش كرنا كيسا ہے اور الا تقو مو ا

كما تقوم الاعاجم" كاكياهل يج؟

(٨) ابنياء كرام كودر بارخداوندي مين وسيله بنانا اور" و ما لكم من دو ن الله من و لي و لا نصير" كے كيامعنى بين؟

(٩) درودتاج يرصنااوردافع البلاكهنادرست بي يانبيس اوراقوال فسيعا لله قيل يكفر "-

در محتار باب المرتدين بحث كرامات اولياء كالمطلب كياہے؟\_

(۱۰) حضورغوث پاک کی گیار ہویں کرنا اور مزارات پر پھول ڈالٹا کیسا ہے۔ اور' لعن رسول

الله عُنظِينة زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج" كاكياجواب -؟-

مہر بانی فر ما کر ہر ہرسوالات کے جوابات بالنفصیل خصوصا نمبرا۔ ۲ کو بالتوضیح بیان فر ما نمیں اور عبارت وتر جمہ دنام کتاب وباب وصفحہ کا بھی حوالہ عطافر ما نمیں۔ بینوا تو جروا۔

محد حسین محلّه لوباریش اندورشی مورخه ۱۰ مارچی ۵۱ میر

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) ہر ذی عقل جانتا ہے کہ کذب عیب ونقص ہے اور کسی عیب ونقص کی نسبت اللہ عز وجل کی جانب ہر گز ہر گز نہیں کی جاسکتی۔ شرح مواقف میں ہے:

اما امتناع الكذب عليه عند نا بثلاثة اوجه الاول انه نقص و النقص على الله محال احماعاـ (شرح مواقف كشوري ص٢٠٣)

ہم اہل سنت کے نز دیک خدا کیلئے کذب متنع ہے تین وجہ سے \_ پہلی وجہ یہ ہے کہ کذب عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ کیلئے بالا جماع محال ہے۔

> ماره ومسامره میں ہے: و هو ای کذب مستحیل علیه تعالیٰ لا نه نقص ۔ ( مسامره ص ۸۴)

كذب الله تعالى يرمال ہے اس لئے كه وہ عيب ہے۔

ای ممامره میں ہے: لا حلاف بین الا شعریة و غیر هم ان کل ما کا ن و صف النقص فی حق العباد فالباری تعالیٰ منزه عنه و هو محال علیه تعالیٰ و الکذب وصف نقص فی حق العباد ۔

(ازممامره ۱۸۳۳)

اشاعرہ اور غیراشاعرہ کی کااس میں خلاف نہیں کہ جوکوئی صفت بندے کے حق میں عیب ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے اور کذب بندوں کے حق میں عیب ہے۔ ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ کذب عیب وفقص ہے اور جوعیب وفقص ہواللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ عیب وفقص اس کے لئے ثابت کرنامحال ہے۔

شرح مواقف مي ب: ممتنع عليه الكذب اتفاقا ـ

## (ازشرح مواقف ۲۰۲)

بالاتفاق الله پر كذب منتنع ہے۔

ان عبارات سے اللہ تعالیٰ کے لئے کذب محال ومتنع ہونا ثابت ہو گیا۔ اور محالات ومتعات تحت قدرت داخل نہیں ہوتے۔

شرح مواقف میں ہے: ان علمه تعالیٰ یعم المفهو مات کلها الممکنة والواحبة و الممتنعة فهو اعم من القدرة لا نها تحتص بالممکنات دو ن الواحبات و الممتنعات بریشک الله تعالیٰ کاعلم سب مفهوم کوعام ہے وہ ممکنات وواجبات ہوں یاممتعات ہوں۔ توعلم قدرت سے عام ہوا کہ قدرت ممکنات پر ہوتی ہے نہ کہ واجبات ممتعات پر ہے۔ حضرت شخرین الدین قاسم خفی شرح مسایرہ میں فرماتے ہیں:

يستحيل من الله تعالىٰ كالظلم و الكذب فلا يو صف الله تعالىٰ بكو نه قا درا عليه ( شرح ماره ٩٨)

الله تعالى سے ظلم وكذب محال م كمالله الله الله يكون من الممكتاب شرح عقائد ميں موسكتاب على الله على الله عقائد ميں ميں الممكنات والم الله على الله

کذب عیب ہے اور اللہ تعالی پر عیب محال ہے تو کذب ان ممکنات سے نہیں جس کو قدرت شامل ہو۔

> ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ محالات تحت قدرت نہیں۔ (یہاں صفحۃ اصل فقاوی میں بیاض ہے)

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۱)

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ خدائے تعالی معاذ اللہ بے عیب نہیں ہے کیونکہ مثلا ایک شخص نے کھیتی ڈالی اوراس میں نقصان ہو گیا زید کہتا ہے کہ کیوں ہوا جب خدائے تعالی تو بے عیب ہے تو ہم نے کہا کہ اسکی نقذر میں نقصان ہونائی لکھاتھا تو اس نے کہا کہ جب فائدہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہو کہ خدا کہ طرف سے ہے تو خدائے تعالی بے عیب کہاں رہا۔ مہر یانی فرماتے ہوئے جواب مع دلائل قاہرہ کے عنایت فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔ بینواتو حروا۔

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

ابل اسلام کے عقیدہ میں بلاشک اللہ تعالی بے عیب ہے ۔ نفع نقصان سب اس کی طرف سے ہے۔ای کے پیدا کرنے اس کے مشیت وارادہ سے نفع یا نقصان پہونچتا ہے۔اورمسلمانوں کا پیعقیدہ بھی ہے کہ تقدیر میں جونفع یا نقصان لکھا ہوا ہے وہ ضرور پہنچنے والا ہے بایں معنی کہ اللہ تعالی نے اپنے علم ہے جہان میں جو پچھ ہونے والاتھاسب پچھتح رفر مادیا ہے۔تو اگر کوئی چیز اس لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو علم البی غلط ہوا جاتا ہے اور علم البی غلط ہونہیں سکتا ۔ تو جو پچھ کھھا ہوا ہے اس کے بالکل موافق ہوگا۔اب باقی رہا کہ نقصان کیوں ہوتا ہے تو نقصان کی وجہ بھی تو بندے کا امتحان وآ ز مائش منظور ہوتی ہے کہ یہ بندہ آیا بوقت نقصان ثابت قدم رہتا ہے اور صبر ورضا کا اظہار کرتا ہے۔ یا بے صبری کر کے راہ استقامت سے پھسلتا ہے اور جزع فزع کرتا ہے ۔ بھی پیہ وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کم علمی اور نا عاقبت اندلیثی ہے نقصان متصور کرتا ہے اورعلم الہی میں ایکے لئے دنیا ہی میں یا آخرت میں یا ہر دو میں اسکونفع عظیم پہنچا نامقصود ہوتا ہے ۔ تو وہ نقصان اس نفع عظیم کے مقابلہ میں کو کی چیز ٹابت نہیں ہوتا ۔ بھی پیروجہ ہوتی ہے کہ بندہ سے کوئی خطایا جرم ہو گیا ہے تو اس کو بغرض تنبیہ نقصان پہنچایا گیا تا کہ وہ پھرا ہے جرم و خطا کاار تکاب نہ کرے۔اوراس تنتیہ ہے سبق حاصل کرے۔توان وجوہ میں اگر بظاہرنقصان ہی معلوم ہوا کرتا ہے لیکن حقیقتا اس کو نفع عظیم تک پہنچا نا ہوا کرتا ہے۔تو نہایت کم عقل ہے وہ انسان جواپے قصور علم كوتو نەدىكىھےاو بےعیب ذات قدوس میں عیب ونقص كا دھبەلگائے ،اد نی عقل ونېم رکھنےوالا ایسی ناپاک جراً تنہیں کرسکتا۔ مالک علام خالق جہال کوعیب ونقص سے بیان کرے۔اگر شخص مذکور مدعی اسلام تھا تو كافر ہوگیا۔

کتبعقا کرش ہے۔ یحب ان یعتقدا جما لاانه تعالیٰ متصف بحمیع الکمالات التی لا یحصها الا الله تعالیٰ و انه منتزه عن جمیع النقانص (شرح تیجان ص ۲۳) فقاوی عالمگیری میں ہے: یکفر اذا و صف الله تعالیٰ بما لا یلیق به او سخر باسم من

اسمائه او امر من او امره او نسبه الى الحهل او العجز او النقص ملحصا.

( فقاوى عالمگيرى - جهص ۱۸ م)

لهذا فخض ندكور پرتو به واستغفار واجب ہے اورا گر بيوى تھى تواس سے تجديد تكاح ضرورى ہے واللہ تغالى اعلم بالصواب 
واللہ تغالى اعلم بالصواب 
كقب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ، الفقير الى اللہ عز وجل، العبر محمد المجمد المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم فى بلدة سنجل



# م الم يمان والاسلام

# مسئله

بعالی خدمت فیض در جت محبوب ملت حضرت موللینا مولوی رئیس المفتیین الحاج شاه محمد اجمل صاحب قبله مفتى هندوامت بركاتهم العاليه بعدسلام مسنون معروض

كيافر مات بي علماء كرام ومفتيان عظام اس بار عين كحضور يرنور عليه الصلوة والسلام کے والدین شریفین مؤمن موحد ہیں پانہیں یہاں امام مسجد چو جیان کہتے ہیں کہ حضور کے والدین شریفین مؤمن موحد نبیں تھے اور ان کا انتقال کفر پر ہوازید کہتا ہے کہ والدین شریفین حضور پر نورمومن موحد ناجی ہیں ۔اور تو حید پر ہی انتقال ہوا۔امام مذکورا پنی دلیل میں شرح فقہ اکبرمطبوعہ محمدی لا ہور کی بیعبارت بيش كرتا ، والدارسول الله عَلَيْ ماتا على الكفر

ملاعلى قارى اس كى شرح ميس لكصة بيس "هذارد على من قال انهما ماتا على الايمان اور بيحديث بيش كرتا ب-عن ابسي هريرة قال زار النبي عَلَيْ قبر امه فبكي وابكي من حوله فقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم ياذن لي و الي آخره (مسلم شريف ج٢- ابن ماجه)

(٢) قال يا رسول الله فا ين ابوك قال رسول الله عَلَيْ حيث ما مررت و الى (ابن ملجه صهماا)

(٣)و في رواية ابي واباك في النار\_

زیدان کابیجواب دیتاہے کہ شرح فقدا کبر مطبوعہ محدی پریس لا ہور میں ہی بیعبارت ہے۔مصری مطبوعه فقدا كبروشرح فقدا كبرمين بيعبارت نبين -اس معلوم موتا ب كسى في امام اعظم كوبدنام كرنے كيلئے بيعبارت بوھادى ہے اور احادیث كاجواب بير- كمحدیث - میں اس وجہ سے اجازت جبیں

الله کا انقال مثل معصوم بچه که ہوا۔ جیسا که شخ جلال الدین نے لکھا ہے حدیث ۲۰۰۱ میں باپ سے مراد ابوطالب ہیں۔ چنانچہ شخ عبد الحق محدث دہلوی وشخ جلال الدین سیوطی نے اس کا بہی جواب دیا ہے۔ امام مذکور کہتا ہے کہ شخ جلال الدین سیوطی شافعی ہیں زیڈ نے کہا عقا کد میں تقلید نہیں ہوقی ہے یہ مسئلہ عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے شافعی وحفی کا سوال کھڑ اکرنا ہے جا ہے۔ اب حضور والا سے گذارش ہے کہ تفصیل سے اسکا جواب دیجئے حضور کے والدین شریفین مومن موحد ہیں یانہیں اگر ہیں تو عبارت شرح فقدا کبروا حادیث کا جواب کیا ہے۔ امام مذکور کا شریعت میں کیا تھم ہے اس کے جیجھے نماز جا کڑے یا شرح فقدا کبروا حادیث کا جواب کیا ہے۔ امام مذکور کا شریعت میں کیا تھم ہے اس کے جیجھے نماز جا کڑے یا شہیں۔ جس قدر جلد ہو سکے جواب دیجئے۔ بینوا تو حروا الی یوم القیامة۔

مستفتی ، ماسٹر نیاز محمد و محمد رمضان جو دھپور ۲۶ اکتوبر

الجواب

الحمد لله و کفیٰ والصلوۃ والسلام علی من اصطفیٰ وعلیٰ الهٖ وصحبہ ومن احتبیٰ۔ بلاشک حضور نبی کریم الفیلیہ کے والدین کریمین ہرگز ہرگز کافرنہیں تھے،اس دعویٰ پرقر آن وحدیث ہے کشردلائل پیش کئے جاسکتے ہیں بطورنمونہ چنددلائل پیش کرتا ہوں۔

ولیل اول: قرآن کریم میں ہے"ولعبد مومن حیر من مشرك " ترجمہ بیتک مسلمان علام مشرک ہے بہتر ہے۔اور بخاری شریف جلداول کتاب المناقب باب صفدالنبی میں بیرصدیث مروی ہے

بعثت من خير قرون بنى ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذى كنت منه (بخارى مصطفائي جلداول صفحه ٥٣٠)

لینی میں قرون بن آ دم کے ہر طبقہ اور قرن کے بہتر میں بھیجا گیا یہاں تک کہ اس قرن میں جس میں پیدا ہوااس حدیث شریف ہے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم آلیستے ہر قرن وز مانہ کے بہترین زمانہ اور خیر قرن میں پیدا ہوئے اور آیت کریمہ نے بتایا کہ کا فرمسلمان غلام سے خیر و بہتر نہیں ہوسکتا تو اب صاف طور پر نتیجہ نکل آیا کہ حضور کے آباؤ امھات کسی قرن وطبقہ میں کا فرنہیں ہوسکتے ورنہ اس آیت اور حدیث دونوں کا افکار لازم آئےگا۔لہٰذا ثابت ہوگیا کہ والدین کریمین ہرگز کا فرومشرک نہیں تھے۔

چنانچدامام فخرالدین رازی فرماتے ہیں:

ان آباء محمد عُنَظِيم ماكانوا مشركين \_نقله السيوطى فى كتابه التعظيم والمنة \_ علامة طلانى مواهب اللدنية من احد من علامة طلانى مواهب اللدنية من احد من

یعنی پیدواجب ہے کہ حضور نبی کریم علی کے آباء واجداد سے کوئی بھی مشرک نہ ہواور بلاشک ہ مشرک نہیں تھے۔ بالجملہ اب قرآن وحدیث اور اقوال ائمہ امت سے ثابت ہو گیا کہ حضور کے والدین ریمین ہرگز ہرگز کا فرومشرک نہیں تھے۔

ولیل دوم: الله تعالی فرما تا ہے "انما المشر کو ن نجس " یعنی مشرک وکا فرتو نایا ک ہیں۔

اورابونعیم نے دلائل الدو ۃ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنصما سے بیرحدیث مروی ہے کہ نبی کریم اللہ نفرابا الماء عزوجل ينقلني من اصلاب طيبة الى ارحام طاهرة صافيا مهذ بالا

تشعب شعبتان الاكنت في حيرهما \_ (ولاكل النوة صفحا)

یعنی ہمیشہ اللہ عز وجل مجھے یاک پشتوں سے یاک شکموں کی طرف نقل فرما تار ہا۔صاف ستھرا آراستہ۔اب دوشاخیں پیدا ہوئی تو میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور نبی كريم الله كا آباء وامهات ياك بوع اورقر آن حكيم نے فرمايا كه كافرناياك ہے تو آفتاب سے زياده روثن طور پر نتیجہ ظاہر ہو گیا کہ حضور کے تمام اباء وامھات جب یاک ہیں تو وہ کا فرومشرک نہیں ہوئے کہ كافرتونا پاك ہوتا ہے۔ورنداس آيت وحديث كى مخالفت لازم آئيگى۔

ای بنابرزرقانی میں علامہ سنوی محقق تلمسانی محشی شفا کا قول منقول ہے:

لم يتقدم لوالديه عَلَيْكُ شرك وكانا مسلمين لا نه عليه الصلوة والسلام انتقل من الاصلاب الكريمة الى الا رحام الطاهرة لا يكون ذلك الامع الايمان بالله تعالى ــــ

## (زرقانی مصری جلداصفح ۱۷)

یعن حضور کے والدین کے پہلے شرک ثابت نہیں تو وہ مسلمان ہوئے اس کئے کہ نبی علیہ الصلو ق والسلام بزرگ پشتوں سے پاک شکموں کی طرف منتقل ہوئے اور میہ بات اللہ پرایمان کے ساتھ ہی ہو سلتی ہے ۔الحاصل ان آیات واحادیث واقوال ائمہ ملت سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے نبی علیہ کے والدين كريمين مركز كافرومشرك نهيس تقع بلكه يدحضرات مسلمان موحد تقصاس دعوے يردليل اول تيه - الله تعالى قرآن عظيم مين فرما تائي و تقليك في الساحدين " يعني تمهارا كروميس بدلنا سجده كر نے والوں میں علامه سیوطی الدرج المدفية میں تحت آية كريمه فرماتے ميں:

معناه انه كان ينقل نوره من ساجد الى ساجد ولهذا التقرير فالأية دالة على ان

حميع آباء محمد كانو امسلمين \_

یعنی آیت کے معنیٰ یہ ہیں کہ حضور کا نورایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے مجدہ کرنے وا کی طرف نقل ہوتا تھا تواس تقریر کی بنا پر آیت نے اس بات پردلالت کی کہ نبی کریم اللہ کے تمام آ مسلمان تصحضرت علامه سيوطى الدرج المدنية مين خاص والدين كريمين كے لئے تصریح كرتے ہيں انهما كاناعلي التوحيد ودين ابراهيم عليه السلام كما كان على ذالك طائفتر العرب كزيد بن عمر وبن نفيل وقيس بن ساعدةو ورقة بن نوفل وعمير بن حبيب الحهنم

یعنی والدین کریمین تو حیداور دین ابراہمی پر تھے جیسے ک*ے عر*ب کاایک گروہ زید بن عمر و بن نفیل قیس بن ساعده \_ورقه بن نوفل عمیر بن حبیب انجبنی عمرو بن عتب تھے۔

ويمل دوم: ولسوف يعطيك ربك فترضى"

یعنی بے شک قریب ہے کہ تمہارار ب<sup>تمہ</sup> ہیں اتنا دیگا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔حضرت ابن عبالا رضى الله عنهما اس آيت كريمه كي تفيريين فرمات بين "من رضا محمد عَيْظٌ ان لا يدخل احد من اهل بيته النار الخفاء صفح ٩٣٠)

یعنی رسول اللّٰهٰ اللّٰهٰ کی رضایہ ہے کہ ان کے اہل بیت سے کوئی دوزخ میں داخل نہ ہو۔ اس **۔** ثابت ہو گیا کہ جب اللہ تعالی حضور نبی کریم اللہ کی رضا کا طالب تو ان کے آباء وامھات پھر کیسے اہل ا ہے ہوسکتے ہیں۔ نیز احادیث ملاحظہ ہوں۔

مسلم شريف مين 'باب شفاعة النبي عليه لا بي طالب' مين حضرت عباس رضي الله عنهما ع مروی ہے انہوں نے عرض کیا:

يـا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشئي فأنه كان يحوطك ويغضب لك قال 🎎 نعم هو في ضحضاح من نار ولو لا انالكان في الدرك الاسفل من النار\_ الراج حسیعن یا رسول کیا آپ نے ابوطالب کو پچھ نفع پہنچایا کہ وہ آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کا حمایت میں غضبناک ہوتے تھےحضور نے فر مایاہاں میں نے نفع پہنچایا کہوہ تخنوں تک آگ میں ہے۔الا اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ہوتے ۔حدیث مسلم شریف کے اس باب میں انہیں حضرت ابن عباس رضى التعنهما سے مروى كدرسول التعالي في فرمايا: اهون اهل النار عذاب ابو

للب وهومتنعل بنعلين يغلى منهما دماغه ملمع تووي صفحه ١١٥) لیعنی دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا ابوطالب ہے کہ وہ آگ کی دوجو تیاں پہنے ہوئے ہے جن سے اس کا د ماغ کھولتا ہے ) ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ دوز خیوں میں سب سے زیادہ ملک ذاب دالے ابوطالب ہیں اور ظاہر ہے کہ ابوطاب پرسب سے ملکاعذاب ہوجا نا خودان کے اعمال کی بنا رِتو ہونہیں سکتا کہ کافر کے تو اعمال ہی بر باد ہو جاتے ہیں تو پھران پریتے خفیف عذاب ہمارے نبی علیقیہ کی نبیت قرابت اور خدمت وحمایت ہی کی بنا پرتو ہوئی بلکہ حضور کی شفاعت ہے ان پر اس قدر ہلکا ہذاب ہوا با وجود یکہانہوں نے زمانۂ اسلام پایا۔انہیں دعوت اسلام دی گئی اورانہوں نے قبول اسلام ے صاف انکار کر دیا۔اور نبی کریم عظیمی کے والدین کریمین نے تو نہ زمانہ اسلام بی پایا۔نہ ان کو دعوت ہی پہو نچ سکی ۔ پھران کو جونسبت جزئیت حاصل ہےاس کا کوئی خدمت اور قرابت مقابلہ نہیں کر علی نیزان کے حق میں جس قدر شفاعت ہو علی تھی وہ کسی اور کے لئے متصور نہیں ہو علی ۔ پھراللہ تعالیٰ ان پر جورعایت وعنایت کرتاوہ کسی غیر کے لئے ہونہیں علتی کہاس میں محبوب کااعز از واکرام تھا۔تو اگر بقول مخالف بيابل نارسے ہوتے تو پھرابوطالب ہے بھی بہت زیادہ ملکاعذاب ہوا جا ہے تھا۔ اہذااہل نارمیں ب سے ملکے عذاب والے یہی ہوتے اور پیمسلم شریف کی حدیث کے خلاف ہے کہ اس میں ابوطالب کاعذاب سب سے بلکا ہونا فدکور ہے۔اور یہ بات جب ہی متصور ہوسکتی ہے کہ والدین کریمین ہرگز ہرگز الل نار سے نہیں ہوئے بلکہ بلاشہ اہل جنت سے ہیں۔ حدیث حاکم نے بسند سیج حضرت ابن مسعود رضی

انه عَنْ مَا لَكُ مِن ابو يه فقال ماسألتهما ربي فيعطيني فيهماواني لقائم المقام (القامة السندسية للسيوطي سفحه ٨)

یعنی حضور علیقہ ہے آپ کے والدین کے بارے میں سوال ہوا تو فر مایا میں نے ان کے لئے اپےرب سے جو کچھ طلب کیا تو اس نے ان کے حق میں مجھے عطافر مایا بیشک میں مقام محمود پر قام ہوں۔ حدیث ابوسعید نے شرف النبو ، میں اور حافظ محت الدین طبری نے ذِخار العقی میں ابوالقاسم فا بن امالی میں حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے مروی - کدرسول الله علیہ فی مایا " سالت ربی ان لا ید حل احد من اهل بیتی النار فاعطانیها" (جامع صغیر مصری جلداصفی ۲۲) یعنی میں نے اپنے رب سے میسوال کیا کہ میرکے اہل بیت سے کوئی دوزخ میں داخل نہ ہو

<del>قواس نے جم</del>ے یہ بات عطافر مادی )۔ بالجملہ اس قدر آیات وا حادیث ہے آفتاب سے زیادہ روشن طور ثابت ہوگیا کہ نبی علیصیہ کے والدین کریمین ہرگز ہرگز کا فرومشرک نہیں تھے بلکہ بلاشک مؤمن ومور تھاور بلاشبہاہل جنت تھے۔اوران کی وفات بھی ای ایمان وتو حید پر ہموئی۔ چنانچىعلامەسىوطى "أسبل الجليه" ميں فرماتے ہيں:

قـد مـاتا في حداثة السن فان والده مُشَخُّ صحح الحافظ الصلاح الدين العلائي ال عـاش مـن الـعـمـر نـحـو ثـمـان عشـره سنة ووالدته ماتت في حدود العشرين تقريباوظ هـ ذالـعـمـر لايسـع الـفحص عن المطلوب في ذلك الزمان وحكم من لاتبلغه الدعوة ال يموت ناحيا ولا يعذب ويدخل الحنة

یعنی والدین کریمین نے نوعمری میں وفات یائی اور حافظ صلاح الدین علائی نے اس کی **سے ک** کے حضور کے والدا کھارہ سال کی عمر تک زندہ رہے اور آپ کی والدہ نے تقریبا بیس سال میں وفات ال اوراس جیسی عمر والا اس جیسی نوعمری کے زمانہ میں کسی مقصد کی تلاش کی وسعت نہیں رکھتا تو جس کودعوت یہنچےاس کا حکم پیہے کہ وہ بیشک ناجی ہوکر مریگا اور عذاب نہ دیا جائیگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ يهى علامه التعظيم والمنه "مين فرماتے بين:

انيا نبدعي انهما كانا من اول امرهما عبي الحنفية دين ابراهيم عليه السلام وانهم (التعظيم والمنه صفحه ۴۹) لم يعبدا صنما قط"

بے شک ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ والدین کر میمین اپنی ابتدا ہی سے دین ابراہمی پر تھے اور شک ان دونوں نے بت کی بھی عبادت نہیں گی۔

رواكتاريس ہے : واما الاستدلال على نحا تهمابانهما ماتافي زمن الفترة فهو منع عملى اصول الاشاعرة ان من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا واما الماتريدية فان مان قبل مضى مدة يمكنه فيهاا لتامل ولم يعتقد ايمانا ولا كفر ا فلا عقاب عليه "

پھر چندسطر کے بعد ہے " فالظن فی کرم الله تعالیٰ ان یکون ابواہ ﷺ من احد هاما القسميس بل قيل ان اباه عَن كلهم موحدين (روالحتارممرى جلد ٢صفحه ٣٩٧) حاصل کلام یہ ہے کہ حضور کے والدین کرنمین کی وفات تو حید پر ہوئی اور ان سے کفروشک ٹا بت ہی تہیں ہوسکا تو انہوں نے تا جی ہوکر وفات یائی تو ان پرندکسی *طرح* کاعذاب اور وہ بلاشب<sup>ھیتی ہی</sup>

# عبارت فقدا كبروشرح فقداكبر

امام فذکور کی پیش کردہ عبارات فقد اکبر ندمصر کے مطبوعہ فقد اکبر میں ہے ندوائرۃ المعارف حیدر

آباد کے مطبوعہ فقد اکبر میں ہے۔ نیز علامہ امام اہل سنت ابومنصور ماتریدی کی شرح فقد اکبر میں نہ ہیہ
عبارت فقد اکبر ہے نداس کی شرح میں ہے اسی طرح علامہ احمد مغنی صاوی حفی کی شرح فقد اکبر میں او پر فقہ
اکبر ہے اور خط کے بینچ شرح ہے۔ تو متن وشرح میں کہیں اس مضمون کا ذکر نہیں ۔ خود انھیں علی قاری کی
شرح فقد اکبر مصری میں دیکھ لیجئے نداس میں بی عبارت فقد اکبر ہے اور نہ بی عبارت شرح فقد اکبر ہے تو
ثابت ہوگیا کہ شرح فقد اکبر مطبوعہ لا ہور میں بیتح بیف ہے ۔ اور محرف کتاب قابل جمت نہیں ۔ اب باتی
د ہاعلام علی قاری کا خود اس بارے میں کیا مسلک تھا تو پہلے ان کا یہی مسلک تھا جوامام فدکور کا مسلک ہے
داور اس میں انہوں نے ایک رسالہ بھی تصنیف کیا بھر انہیں علام علی قاری نے اس مسلک سے رجوع کیا
ہے چنا نچے علامہ فدکور شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں

ابو طالب لم يصح اسلامه وامام اسلام ابويه ففيه اقوال والاصح اسلامهما على ما اتفق عليه الا جلةمن الامة كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث.

( آخرنصل معجزاته هجیر الماء ببرکة شرح شفاءمصری جلداصفحه ۲۰۱

یعنی ابوطالب کا اسلام لا ناضیح نہیں ۔ لیکن حضور کے والدین کے اسلام لانے میں کئی قول ہیں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ ان وونوں کا مسلمان ہونا ثابت ہے اسپر اجلهُ امت کا اتفاق ہے جیسا کہ اس کو علامہ سیوطی نے اپنے تین رسالوں میں بیان کیا) پھر انہیں علام علی قاری نے حدیث احیاء ابوین کو بھی صحیح شہرایا اور جمہور کے نزدیک اس کومطابق واقع بتایا۔ چنانچہ اس شرح شفاء جلداول کی فصل احیاء موتی میں یہ تیفر سے کی ۔۔

واما ما ذکر وامن احیائه علیه الصلوة والسلام ابویه فالا صح انه وقع علی ما علیه المحمهور الثقات کما قال السیوطی فی رسائله الثلاث ۔ (شرح شفامصری صفحه ۱۸۳۸) لیعنی جوحضور کے والدین کے زندہ کرنے کامحدیثین نے ذکر کیا ہے تو زیادہ صحیح قول یہی ہے ایسا واقع ہوا اور اسی پر جمہور ثقة راوی وعلاء ہیں جیسے کہ علامہ سیوطی نے اپنے تین رسائل میں ذکر کیا ) ان عمارات سے ثابت ہوگیا کہ علامہ علی قاری نے والدین کریمین کے اسلام کے قول کوزیادہ صحیح قرار دیا اور اس پر اجلی امت کا اتفاق ثابت کیا یہاں تک کہ ان کے حق میں حدیث احیاء کو میح شہرایا اور جمہور ثقہ کے اس پر اجلی امت کا اتفاق ثابت کیا یہاں تک کہ ان کے حق میں حدیث احیاء کو میح شہرایا اور جمہور ثقہ کے اس پر اجلی امت کا اتفاق ثابت کیا یہاں تک کہ ان کے حق میں حدیث احیاء کو میح شہرایا اور جمہور ثقہ کے

نزدیک اس کومطابق واقع مانا توبیان علامه کااینے پہلے مسلک سے رجوع ہی تو ہوا تو اس امام مذکور کا ان کے پہلے قول کی عبارت کو ججت لا نا فریب ہے لہٰذا شرح فقہ اکبر کی عبارت ہے اس کا استدلال کرنا غلط اور باطل قرار بایا۔

جوابات احاديث

جواب اول: سائل نے جو حدیث مسلم شریف سے استناد کیا ہے تو یہ حدیث سیج ہے لیکن حديث مجيح كاجب كوئي معارض موتو پهروه قابل عمل تنهين موتى \_ چنانچه علامه سيوطي مسالك الحفاء مين فرماتے بیں "لیس کل حدیث فی صحیح مسلم یقال بمقتضاه لو جود المعارض له "جیے صحیح حدیث بخاری ومسلم ہے کہ جب کتا کسی برتن کو جاٹ لے تو س کوسات بار دھویا جائے ۔لیکن ہمارا عمل اس پرنہیں اسی طرح کثیرا حادیث مسلم و بخاری ہیں جن کی معارض ا حادیث موجود ہیں تو معارض پر عمل کیا جاتا ہےاورمسلم و بخاری کی احادیث پڑمل نہیں کیا جاتا۔توجب اس حدیث کا معارض موجود ہے توبیحدیث مسلم قابل ممل ندری اورمعارض کا ذکرا گے آتا ہے۔

جواب دوم : مدعد ميث مسلم منسوخ ہے۔ چنانچه علامه سيوطي فرماتے ہيں :

اجمابوا الاحماديث اللتي بعضهافي صحيح مسلم بانها منسوخة بالادلة اللتي بنوا عليها قاعدةشكر المنعم وقد اور د واعلى ذالك من التنزيل اصولا منها\_ قوله تعالىٰ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا \_ثم استدل بالايات السبعة \_

#### (ازالقامة السندسية صفحه ٤)

اس میں ہے: اما قـول الـمـنـكـر انه وردت احاديث كثيرة في عذابهما فقد وقفت عليها باسرها \_ وبالغت في جمعها وحصرها \_ واكثر ها ما بين ضعيف ومعلول والصحيح منها منسوح بما تقدم من النقول \_او معارض فيطلب الترجيح على ما تقرر في الاصول\_ (القامة السندسية صفحه ١٤)

أتبيس علامه سيوطى في السبل الحلية في الآباء الطيبة " مي فرمايا:

فالخواب عن الاحاديث الواردة في الابوين بما يحالف ذلك انهما وردت قبل ورود الايات المشار اليها فيما تقدم" \_ ووسطرك بعد ش عن قال بعض الاثمة المالكية في الحواب عن تلك الاحادايث الواردة في الابوين انها اخبار احاد فلاتعارض القاطع وهو قوله تعالىٰ وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاو نحو هامن الآيات في معناها. (البل الجليه صفحه)

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ حدیث مسلم منسوخ ہے اور جب سے منسوخ ہے تو پھراس سے امام مذکور کا استدلال کرنا سخت جہالت و نا دانی ہے۔

جواب سوم: اس حدیث مسلم میں حضرت آ منہ کا ذکر ہے اور ان کی وفات تو حید وایمان پر ہوئی ہے۔علامہ سیوطی التعظیم والمنہ میں فرماتے ہیں

وقد ظفرت باثر يدل على انها ماتت وهي موحدة اخرج ابو نعيم في دلائل النبوة من طريق المزهري عن ام سماعة بنت ابي رهم عن امها قالت شهدت آمنه ام رسول الله عن طريق المزهري ماتت فيها ومحمد من الله علام يقع له خمس سنين عند راسها فنظرت الى وجهه ثم قالت:

يا ابن الذي من حومة الحمام فودى عذاة الضرب باسها ان صح ما ابصرت في المنام من عندذي الحلال والاكرام تبعث بالتحقيق والاسلام فالله انهاك عن الاصنام بارك الله فيك من غلام نجا بعود الملك المنعام بمائة من ابل سوام فانت مبعوث الى الانام تبعث في الحل وفي الحرم دين ابيك البرابر اهام

هذالقول من ام النبى عَلَيْكُ صريح في انها موحدة اذذكرت دين ابراهيم وبعث ابنها عَلَيْكُ واله وسلم بالاسلام من عندذي الحلال والاكرام ونهيه عن عبادة االاصنام وهل التوحيد شئى غير هذا التوحيد الاعتراف بالله والوهيته وانه لا شريك له والبرأة من عبادة الاصنام ونحوها وهذا القدر كاف في التنزيه من الكفر لثبوت صفه التوحيد في العاهلية قبل البعث وانما يشترط قدر زائد على هذا بعدالبعثتة

(التعظيم اوالمنه صفحه ١٩)

اس مدیث مسلم کے خلاف خود حضرت آمنہ کا بیصر تک قول موجود ہے جس میں دین ابراہیں۔ حضور کی اسلام پر بعثت \_ بتوں کی عبادت سے ممانعت کا صاف ذکر ہے توبیرتو حید کا اقرار \_ کفراور عبادت اصنام سے بیزاری وانکار ہے تو ان کی وفات تو حیدوایمان پر ہوئی۔لہذا حدیث مسلم قابل تاویل ہے۔ جواب چہارم:اس حدیث مسلم میں بے فر مایا گیا کہ حضور نبی کریم علی کے کوحفرت آمنہ کے ق میں استغفار کا اذن نہیں ملا تو اس سے ان پر کفر لا زم نہیں آتا کہ ممکن ہے کہ اہل فتر ت کے حق میں استغفار ابتدائے اسلام میں ممنوع ہو جیسے مسلمان قرضدار کی نماز جنازہ اور اس کے لئے استغفار ابتدائے اسلام میں ممنوع تھا پھراس کی اجازت ہوئی۔ چنانچے علامہ سیوطی التعظیم والمنہ میں فرماتے ہیں

واما حديث عدم الاذن في الاستغفار فلا يلزم من الكفر بدليل انه عَلَيْ كان ممنوعا في اول الاستغفار له هو من الاستغفار له هو من المسلمين.

(التعظيم والمنصفحة ٢١)

اس عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت آ منہ کے لئے استغفار کا اذن نہ ملنے کودلیل کفر قرار دیناغلط وباطل ہے۔توامام مٰدکور کااستدلال حدیث مسلم سے غلط وباطل ثابت ہوا۔حدیث دوم:جسکونہ فقط ابن ماجہ بلکہ مسلم شریف نے روایت کیاروایت مسلم کےالفاظ یہ ہیں:

ترجمہ ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے انھوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی حماد بن سلمہ نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے کہ ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ میرے باپ کہاں ہیں فر مایا دوزخ میں پھر جب وہ شخص واپس ہوا تو حضور نے اس کو بلا کر فرمایا بیشک میرے باپ اور تیرے باپ دوزخ میں ہیں ) اس حدیث کوامام مذکور نے اپنے استدلال میں بیش کر کے بیٹ ابت کیا کہ حضور نی کریم عظیمی کے والد دوزخ میں ہیں ۔ اس کے بھی چند جوابات دیتا ہوں جواب اول : حدیث شریف کے بیالفاظ" ان ابی و اباك فی النا ر "ابن سلمہ راوی کی روایت میں ہیں ۔ سے جومعمر راوی نے روایت کی اس میں بیالفاظ نہیں ہیں۔

اورحماد راوی کے حافظہ میں محدثین نے کلام کیا ہے اور محدثین کو معمر راوی کے حافظہ میں کسی طرح کا کلام نہیں ہے تو روایت معمراس روایت مسلم سے زیادہ قوی ثابت اور حدیث مسلم جو ہروایت حماد ہے حدیث منکر ہے اور بیحمادراوی ضعیف ہے۔ ،

## علامه سيوطي مسالك الحنفاء مين فرمات بين:

الطريق التي رواه مسلم منها وقد حالفه معمر عن ثابت فلم يذكر ان ابي واباك في النار فان معمر اثبت من حماد فان حماد تكلم في حفظه ووقع في احاديثه مناكيروامامعمر فلم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيئي من حديثه واتفق على التخرييج له الشيخان فكان لفظه اثبت ملخصا

يمي علامه التعظيم والمنة مين فرمات بين

والمناكير في رواية حماد كثيرة فبان بهذا ان الحديث المتنازع فيه لا بد ان يكون كرا-

علامه زرقانی شرح موابب لدنیه مین فرماتے ہیں:

قداعل السهيلي هذا الحديث بان معمر بن راشد في روايته عن ثابت عن انس حالف حماد فلم يذكر ان ابي واباك في النار بل قال اذا امررت بقبر كافر فبشره بالنار وهو كما قال فمعمر اثبت في الرواية من حماد لا تفاق الشيخين على تحريج حديثه ولم يتكلم في حفظه ولم ينكر عليه شئ من حديثه وحماد وان كان اما ما عالما عابدا فقد تكلم حماعة في روايته ولم يحرج له البخاري شيئا في صحيح-

(زرقانی مصری صفحه ۱۷)

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ بیحدیث مسلم حدیث منکر ہے اور حمادراوی ضعیف ہے اورامام ندکور نے جن الفاظ حدیث سے استدلال کیا تھاوہ اقوی اوراثبت روایت کے اعتبار سے الفاظ حدیث ہی نہیں ۔ تو اس کا استدلال ہی درست نہ ہوا۔

جواب دوم: اس حدیث مسلم میں ثابت راوی ضعیف ہے چنانچہ علامہ سیوطی انتعظیم والمنہ میں فرماتے ہیں:

فشابت وان كان اماما ثقه فقدذكره ابن عدى في كامله في الضعفاء وقال انه وقع في احاديثه منكرة\_

اس طرح علامہ ذرقانی نے شرح مواہب میں تصریح کی ۔ لبذا بیحدیث مسلم احتجاج کے قابل نہ رہی توامام مذکور کا اس حدیث سے احتجاج کرنا اس کی جہالت ہے۔ جواب سوم: بیحدیث مسلم خبر واحد ہی تو ہے۔لہذا بید کیل قطعی کے معارض نہیں ہو سکتی۔ حذائعہ عالی ن قانی شرح مراہ میں فرار تربعی دیں

چنانچ علامه زرقانی شرح مواجب مین فرماتے ہیں۔ "انه حبر احاد فلا يعارض القطع

وهو نص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" اى ميل ہے:

تُم لو فرض اتفاق الرواة على لفظ مسلم كان معارضا بالادلة القرآنية والادلة الواردة في اهل الفترة والحديث الصحيح اذا عارضه ادلة احرى وجب تاويله وتقديم تلك الادلة عليه كما هو مقرر في الاصول " (زرقاني مصري صفح ١٨٠)

اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ جب حدیث مسلم دلیل قطعی کے معارض ہو گئی تو اس کی تاویل کی جائیگی اور اس دلیل کے جائیگی اور اس دلیل فی اور اس کی تاویل نہ کرنا اور دلیل قطعی کو قابل ممل قرار دیا جائیگا۔ تو اس امام مذکور کا اس حدیث کی تاویل نہ کرنا اور دلیل قطعی پڑمل نہ کرنا جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔

جواب جہارم: بیحدیث مسلم منسوخ ہے۔ چنانچ علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں: الحواب انه منسوخ بالایات والاحادیث الوارده فی اهل الفترة .

(زرقانی صفحہ ۱۷۹)

علامه سيوطى التعظيم والمنه ميس فرمات بين:

ان هذاا لحديث تقدم على الاحاديث الوارده في اهل الفترة فيكون منسوحا بها (التعظيم والمنصفح ٣٨)

الى الله النار كلها منسوخة الله وردت في ان ابوى النبي عَلَيْكُ في النار كلها منسوخة الما باحيائها وايمانهما واما بالوحى في ان اهل الفترة لا يعذبون

(التعظيم والمنه صفحه ۲۷)

ان عبارات نے ثابت ہوگیا کہ بیرحدیث مسلم منسوخ ہے توامام مذکور کا اس منسوخ حدیث ہے۔ استدلال کس قدر غلط ہے۔

جواب پیجم: اس حدیث مسلم میں ابی سے ابوطالب مراد بین کہ چیا بھی باپ کہلاتا ہے جیسے حضرت سیدنا ابراھیم علیہ الصلاوة والسلام کے چیا آزرکوقر آن کریم میں اب فر مایا گیا حالا نکہ ان کے والد تارخ ہیں اس طرح اس حدیث میں ابی سے مراد ابوطالب ہیں نہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ چنا نجہ علامہ سیوطی مسالک الحفاء میں فر ماتے ہیں:

قوله على حديث انس ان ابى \_ان ثبت المراد عمه ابو طالب لا ابوه عبدا لله كما قال بذالك الامام فحر الدين فى اب ابراهيم انه عمه \_ (ما لك الحفاء صفح ۵۲) علامه زرقانى شرح موابب مين فرمات بين:

واراد بابيه عمه اباطالب لان العرب تسمى العم اباحقيقه ولانه رباه والعرب تسمى العم اباحقيقه ولانه رباه والعرب تسمى المربى ابا-

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ صدیث مسلم میں ابی سے مراد ابوطالب ہیں نہ آپ کے والد ماجد حضرت عبدالله رضى الله عنه تواب اس امام مذكور كاحديث كے لفظ الى سے حضرت عبدالله كومراد ليناغلط ثابت ہوا۔للہذاان جیسی احادیث سے امام ندکور کا استدلال کرنا غلط وباطل ثابت ہوا۔اورزید کا عبارت فقدا كبراوراس كى شرح كايد جواب سيح ب كدسائل كى پيش كرده عبارات ندمصر كے مطبوعه فقدا كبر ميں ب نه شرح فقد اکبر میں ، تو عبارات کامحرف ہونا ظاہر ہے اور اس کی پیش کر دہ احادیث کے فصل جوابات مذكور ہوئے۔اب باقی رہاام مذكور كايدكہنا كەعلامەسيوطى شافعى ہيں توبياس كى جہالت ہے كه بات فرعى مسائل ہی ہے نہیں جس میں تقلید ائمہ کا تفرقہ ہوتا بلکہ ایسے امور میں ان میں اختلات ہی نہیں ہوتا ہے چنانچیای بات میں علامه علی قاری حنفی میشخ محقق ابن تجیم حنفی صاحب الا شباه والنظائر \_علامه سیداحمد حنفی صاحب حموى يشخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ۔علامہ ابن عابدین شامی صاحب ردامحتار وغیرهم احناف حضرت علامه سيوطي كي تائيد كرتے ہيں تو اگر بيمسئله شافعيه كا ہوتا تو ايسے مشہور حقى اپني تصنيفات ميں اس قول کی ہرگز تائیدنہ کرتے تو ظاہر ہوگیا کہ امام مذکور کا بیقول بدتر از بول قرار پایا۔اب رہااس امام کا حکم۔ تو اس کے لئے فقہ حفی کی مشہور کتاب الا شاہ والنظائر ہی کو دیکھتے پھر علامہ سید احمد حفی نے اس کی شرح حموى ميں قاضي ابوبكر بنء بي كافتو كافقل كيا:

سئل عن رجل قال ان اباا لنبى فى النار فاحاب بانه ملعون لان الله تعالى يقول ان الله يعالى يقول ان الله يودون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاحرة ولا اذى اعظم من ان يقال عن ابيه انه فى النار \_ (ازجموى والاشاه صحيح)

لیعنی اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کہا کہ بیشک نبی علی ہے والد دوزخ میں ہیں تا ہے ہیں۔ بیں تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ بیشک وہ ملعون ہے اس لئے کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے بیشک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذ ادیتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ اور کوئی ایذ ااس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ حضور کے والد کے بارے میں بیاکہا جائے کہ وہ دوزخ میں ہیں )اس عبارت سےخود ہی ظا ہر ہو گیا کہ امام ندکور سخت گتاخ و بے ادب ۔اورموذی خدا ورسول ۔اورملعون ہے اور ایسے گتاخ ملعون کے پیچیےاہل اسلام کی نماز کیسے جائز ہوسکتی ہے۔کہ جود نیااور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مورد ہے تو اس کی نمازیا کوئی عبادت کیا مقبول ہوسکتی ہے لہذامسلمان اس کے پیچھے اپنی نمازیں ہرگز ہرگز برباد نه كريس بلكهاس كوفوراً امامت معلى د م كرديس والله تعالى اعلم بالصواب كارت الاخرى ١٧ يحتاج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير إلى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

(11) مسئله

کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ایک ہندوسا دھوایک مقام پر بیٹھا ہوا ہے اور لا اله الا الله محمد رسول الله کاور دکررہا ہے بیں بائیس دن سے اور غیبی باتیں وغیرہ بھی بتا تا ہے، ہندواس کے پاس بہت کم آتے ہیں لیکن مسلمان اس کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے ہیں اور جس طرح ہندوا پنے سادھوکو پوجتے ہیں اس طرح مسلمان اس کے ساتھ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نیجا تا ہے اب اس کا جواب قرآن وحدیث سے عنایت فرما پیئے اس کا چھی طرح سے جواب د

تی ،مولوی بشیراحمد قادری پٹواسیری تین درواز ہ احمر آباد

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

تشخص نذکور جب بالاعلان ایمان لا ئیگا۔اورموافق ومخالف سب پراپیے مسلمان ہونے کا اظہار كريگااى وقت سےاس كومسلمان كہيں گےاس كے پہلے اس كوفقط كلمه طيب كى ضربيں لگانے اور ور دكر لينے کی بنا پرمسلمان نہیں قرار دیا جا سکتا ہے کہ پچھ ہندوسا دھوکلمہ طیبہ کا ذکر سکھ لیتے اور ضربیں لگایا کرتے ہیں مگر تو حید در سالت پرایمان نہیں ۔اپنے ایمان کا علان نہیں کرتے اپنے آپ کومسلمان ظاہر نہیں کرتے تو اسی طرح کے ہندوسادھو ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ۔لہذا چھس مذکور کے اسلام کا ثبوت جب تک اس کے بالاعلان اسلام لانے یا اسکا اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرنے سے ثابت ہوتار ہیگا۔اس کومسلمان کہا جائیگا مسلمانوں کواس کے محض کلمہ طیبہ کے ورد کر لینے پراس کومسلمان نہیں سمجھ لینا چاہئے چہ جائیکہ اس کواس

طرح جس طرح مندوا بي سادهوكو بوجما ب-العياذ بالله تعالى

ابر ہااسکاغیبی باتیں بتانا پیخش انکل اور قیاس سے ہے کہ جب اس کا اسلام ہی خطرہ میں ہے تو وہ غیب داں کیسے ہوسکتا ہے کہ غیب کاعلم حضرات اولیاء کرام کے لئے شرع سے ثابت ہے کماحققناہ فی الفتاوی الاجملیہ ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔ ۲۷ ذیقعدہ ۲۳ کے ساتھ۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمل عفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

# مسئله (۱۵\_۱۲)

كيافرمات بي علائے دين اس متله ميں كه

(۱) نقشهٔ تعل پاک مصطفی الله جوایک کاغذ پر تھااہے ایک مسجد کے امام نے بھاڑ کر بھینک دیا ادراس کی تو ہین کی۔

اس امام کی اس دل آزار حرکت نے یہاں کے مسلمانوں میں ایک عام بے چینی پھیل گئی۔ازراہ کرم جلد مطلع فر مائیں کہ اس امام کے لئے شریعت اسلامیہ میں کیاسزاء ہےادراسے اپنی حرکت کی بنا پر امامت کاحق رہایانہیں؟۔

(۲) نقشہ جوعر بی عبارت میں چھی ہوتی ہے ان کے متعلق زید کہتا ہے کہ جوتے پر قرآن کی آیت چھاپ دی گئی ہے اور یہ بالکل بت پرسی ہے ۔ تو زید کا یہ قول کہاں تک سیجے ہے؟ اوراس طرح کہنا ہے ادبی ہے یانہیں؟۔ استفتی :محرسمیج اللہ۔ برما

# الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) نقشه کعبه معظمه یا نقشه روضه طاهره دیکی کرمسلمانوں کے قلوب میں کعبه معظمه اور روضه طاهره کی عظمت و بزرگی کا تصور بے اختیار پیدا ہو جاتا ہے اور کعبه معظمه کو خالق عالم جل جلاله سے اور روضه طاہره کو صدر انبیا محبوب کبریا حضور اللہ ہے جو سبتیں حاصل ہیں وہ اسے ان نقشوں کو سر پررکھنے ، بوسه طاہره کوسید انبیا محبوب کبریاحضور طاہرہ کرنے ہیں حالانکہ وہ اس کوخوب اچھی طرح جانتا ہے کہ نہ مید دینے اورامکانی تعظیم وادب کرنے پرمجبور کردیتی ہیں حالانکہ وہ اس کوخوب اچھی طرح جانتا ہے کہ نہ مید

(r.)

کعبہ معظمہ ہے ندر وضہ طاہرہ ہے بلکہ کاغذ پر روشنائی کے چند نقوش کھنچ ہوتے ہیں ،گمر کیونکہ اس کے قلب میں خود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے صبیب علیہ کاغز سے جاگزیں ہے اور ان مقامات مقدسہ کی بزرگ کا اعتقاد اس کے ایمان کی مقتضی ہے اس لئے ان نقوشوں کی تعظیم وتو قیر کرنا خود اسکے کامل ایمان ہونے کی بین دلیل ہے اور جس شخص کے اندر دولت ایمان ہی نہ ہوتو وہ نہ ان نقشوں ہی کو بہ نظر احتر ہم دیکھے گانہ خود ایکے مقامات مقدسہ کی تعظیم کرنے کے لئے تیار ہوگا۔ بلکہ انکی تو ہین اور تحقیر کے لئے بہت جلد تیار ہوجائے گا۔ اس لئے کہ جب اس کے قلب ہی میں اللہ عزوج ل اور اسکے صبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد تیار ہوجائے گا۔ اس لئے کہ جب اس کے قلب ہی میں اللہ عزوج ل اور اسکے صبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم کو خطیم ان نقشوں کی تعظیم کرنے ہوئے کے بہت اس کے قلب ہی میں اللہ عزوج اس نقشوں کی تعظیم کرنے ہوئے اس کے کہ جب اس کے قلب ہی میں اللہ عزوج اس نقشوں کی تو ہیں دلیل کفر ہے۔

نقشہ نعل پاک کود مکھ کرمسلمان کے دل میں عظمت نعل پاک کا تصور ہے اختیار بیدا ہوجا تا ہے۔ اوراس نعل پاک حضور نبی کریم آلی ہے جو خاص کیف حاصل ہے۔ وہ اسے اس نقشہ نعل پاک کی امکانی تعظیم کرنے ۔اس کوسر پرر کھنے، بوسہ دینے پرمجبور کرتی ہے اور اسکا ایمان اسکواس امر کی طرف رہبری کریگا کہ وہ پائے اقدیں جس کے اونی مس کرنے سے خاک گزرکو بیشرف حاصل ہوجائے کہ اللہ تعالی اسے شم کے ساتھ یا وفر ماکراسکی عزت وعظمت بڑھائے ۔قرآن کریم میں ہے۔

لا اقسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد \_

لعني مجصال شهر كي قتم الم محبوب تم ال شهر مين تشريف فر ما هو \_

تو وہ تعل پاک مصطفیٰ علیہ جس کوحضور کے پائے اقدس سے نہ فقط مس ہی کا ایک دو ہار شرف حاصل ہو چکا ہو بلکہ بکثر ت اتصال وقد رکی خصوصی نسبت حاصل ہواس کی عظمت کا کیاا نداز ہ کیا جائے۔ اور یہ نقشہ پاک ای نعل اقدس کی ہے تو اس نسبت کی بنا پراس نقشہ کی تعظیم کرنا مومن کی ایمان کی علامت اور محبت رسول التعلیہ کی بین دلیل ہے۔

اوراگراس نقشہ نعل پاک مصطفیٰ علیہ کے دیکھنے کے بعد بھی کسی شخص کے قلب میں جذبات محبت ندا بھر پڑیں اور آثار عظمت پیدا نہ ہوں اور وہ کھل کراس نقشہ پاک کی تو بین اور بے ادبی کرنے گئے توصاف ظاہر ہے کہ اس کے قلب میں عظمت رسول الٹھائی ہوتی تو وہ ان کی نعل پاک کی عظمت کرتا اور جب فعل پاک کی عظمت کرتا اور جب فعل پاک کی عظمت کرتا ہے جب نعل پاک کی عظمت کرتا ہے جب دہ مور نبی اس نقشہ کی تو بین پراتر آیا تو تا بت ہوگیا کہ اس کے اعتقاد مین نہ عل شریف کی مجھ عزت ہے نہ حضور نبی اس نقشہ کی تو بین پراتر آیا تو تا بت ہوگیا کہ اس کے اعتقاد مین نہ عل شریف کی مجھ عزت ہے نہ حضور نبی

ر ممان کی کوئی عظمت ہے۔

اورجس قلب میں عظمت نبی نہ ہووہ مسلمان کہلانے کامستحق نہیں ہے۔اوراس کا اس نقش کی توہین کرنا پید دیتا ہے کہ تو ہین انبیاء میصم السلام اس کے سینے میں دبی ہوئی ہے جس کے اظہار سےوہ ڈرتا ے - بالجملہ اس نقشہ کی عزت کرنے کے لئے خودمسلمان کا ایمان اسے رہبری کرتا ہے ۔ چنانچے سنہ گیار ہویں صدی کے امام اجل فاضل اکمل ماہر تحقیقات وصاحب تصانیف کثیرہ حضرت فتح محمد بن محمد مغرب نے اس نقشہ تعل یاک کی تحقیقات اوراس کے منافع و برکات کے بیان میں ایک مبسوط رسالہ ' فتح المتعال في مدح النعال "١٨٢ المصفحات كاتصنيف كريك اس نقشه كي سيح بيائش اور حيار نقشة لعل نقل فرما كيس-سوال کے ہم رشتہ جونقشہ نعل پاک ہے یہ بالکل صحیح ہے اور موافق تحقیقات کے ہے۔ سوال نمبر ایک کا جواب بیہ ہے کہ اس نقشہ فعل یاک کی صحت جب فتح المتعال جیسی معتمداور متند کتاب سے ثابت اور اس نقشہ کی ہرطرح کی تعظیم وتو قیر کرنا ایمان کی علامت قرار پائی۔تو اس امام نے جواس نقشہ تعل پاک کی تو ېن کی اوراسکو پپاژ کر پپینک د یاا گراس میں محبت رسول علیهالسلام کا پچھشا ئیہ بھی ہوتا تو بھی اس نقشہ کی تو ہین کی جرات نہیں کرتا۔اگراس میں ایمان کا ادنی شمہ بھی ہوتا تو کسی طرح اس نقشہ کو پھاڑ کر پھیکد ہے کی ہمت نہیں کرتا۔ایسے متبرک نقوش کی ایسی تو ہین کرنا ،اس کو پھاڑ کر پھینک دینا کسی طرح مسلمان کا تعل نہین ہوسکتا بلکہ ایسے بیبا کی کے واقعات غیر تو موں ہے مسموع ہوجاتے ہیں۔اس امام کا دعویٰ اسلام ایساہی ہے جیسے ابن زیاد وشمر وغیرہ دشمنان آل پاک کا تھا بلکداس کا قلب ابن زیاد کے قلب سے اوراس کے وہ ہاتھ جس سے اس نے اس نقشے کو بھاڑ کر پھینکد یاشمر کے ہاتھوں سے بدتر ہیں۔ کہ انہوں نے تو نواسیان رسول التھا ہے کے ساتھ کوفہ مین جومظالم و گستا خیاں کیس اس کا سبب ظاہر طمع و نیاتھی اور اس امام کی اس ہےاد بی و گستاخی کامحرک کوئی سبب ظاہر بھی نہ تھا تو اس امام کی گستاخی کا سبب اس کی حضور ا کرم اللہ سے عداوت قلبی اور منسوب الی رسول دشمنی ہے جو پہلے سینے میں دبی ہوئی تھی اس وقت الجركر ماحنة كي

لہذااس امام کوامات کا اہل بجھنا ایک وشمن رسول اللّفظیفی کوامامت کا اہل بجھنا ہے اور اس کی افتد امیں نماز پڑھنا ایک گستاخ شان رسالت کے بیجھے نماز پڑھنا ہے تو کوئی مسلمان تو ایسے بے اوب کو امامت کا اہل نہیں سبھنا اور ایسے گستاخ کی افتد امیں اپنی نمازیں برباز ہیں کرسکتا۔ ہمارے ندہب سے ایسے گستاخ کے احکام سنئے۔علام علی قاری شرح شفامین راوی:

روى عن ابنى يبو سف انه قيل بحضرة الخليفة ان النبى عظم كان يحب القرع فقال رحل انا لا احبه فا مرا بو يوسف با حضا ر البطع والسيف \_ فقال رحل انا لا احبه فا مرا بو يوسف با حضا ر البطع والسيف \_ (شرح شفامصرى جهم ١٥١/٣)

حضرت امام ابو یوسف سے مروی کہ خلیفہ کی موجودگی میں بیدذ کر کیا گیا کہ نبی کریم اللہ ہے کہ کو کا محبوب کی میں اس کو مجوب نہیں رکھتا ہوں اس پرامام ابو یوسف نے چرمی فرش اور تلوار کے لانے کا حکم فر مایا ۔ اور تلوار کے لانے کا حکم فر مایا یعنی قبل کرنے کا حکم فر مایا۔

اس عبارت سے بیدواضح ہوگیا کہ حضور کی مجبوب شے کد دشریف اس کے متعلق ایک شخص نے صرف یہ کہد دیا کہ میں اس کو مجبوب نہیں رکھتا ہوں ۔ تو حضرت اما م ابو یوسف شاگر دخاص حضرت امام افو یوسف شاگر دخاص حضرت امام عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ادنی سی بے ادبی پراس کو کا فرخھیرا کر مباح الدم قرار دیا اور اسلام سے فا مرح ہونے کا فتو کی دیا۔ اور اس امام سجد نے نقشہ نعل پاک مصطفیٰ اللیفیٹو کی ایسی شدید تو بین کی کہ اس کو بھا ڈکر بھینک دیا تو یہ ہے ادب گستا خ نہ مسلمان کہلا نے کے لاکق اور نہ امامت کے قابل ہے مولی تعالیٰ شان رسالت کے عشاق اور دشمنوں کی تجی معرفت ہمارے وام مسلمان بھائیوں کو عطافر مائے۔ اور اپنے صابح عندیں تھا ہوں کو عطافر مائے۔ اور اپنے صبیب علیف کی تجی محبت والفت ہمارے دلوں میں بھردے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

 بمقام كرنشان كف يائے توبود سالها سجده صاحب نظر آل خوامد بود۔

توزیداینے اس تھانوی بت پرست کاحکم بتائے لہذازید کا پیکہنا سخت بےاد بی وگستاخی ہےاں

اسکے گمراہ وبیدین ہونے کی روش دلیل ہے مولی تعالی اسکو ہدایت کرے ۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

١٢/ رمضان المبارك ٢٤ ١١٥

كتب : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمحمدا جمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

((۱۸۱۱)) ملیسه

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) زید نے وعظ میں بیان کیا کہ سر کار دو عالم الطبیعی نے اجرت پر بکریاں چرا <sup>کمی</sup>ں۔اور پیج فرمایا کہ نبی نے بگریاں چرائی ہیں۔

(۲) آنجناب الصليطية كودوم رتبه تجبين مين ايباا تفاق پيش آيا كه آپ ناچ گانے بجانے كى مجلس ميں تشریف لے گئے لیکن وہاں پہنچ کرخدا وند تعالی نے آپ کی اس طریقے حفاظت کی کہآپ کو نیندآ گئیالہ

برخاست مجلس کے بعد تک آپ سوتے ہی رہے۔

(۳) اورغمر نے وعظ میں بیربیان کیا کہ بیر ہر دووا قعہ مذکورہ بالا دونوں وعظ میں ان دونو ل 🚅 ہین رسول علیہ ہوتی ہے۔ایسا کہنے والا اور لکھنے والا دونو ل کا فرہیں۔اب دریافت طلب بات سے **ک** 

کون سچاہے اور دوسرے کے لئے کیا تھم ہے؟۔

۱۹رد تمبرا۵عیسوی

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) اہلِ اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہراہیا عمل جو مخلوق کے لئے باعث نفرت ہو۔ جیسے کذب ،خیانت،جہل وغیرہ اور ہرابیانعل جو وجاحت ومروت کے خلاف ہو۔ جیسے پستی نسب، کمینہ پن، فا امهات اوراز داج وغيره \_اور برايهامرض جوسب نفرت هو جيسے جذام، برص وغيره \_اور برايها ذكيل كام اور بيشه جوباعث ننك وعارا ورسب عيب وتقص موجيح جامت اوراجرت يرذكيل پيشه ـ توتمام انبياكرام علیهم السلام ان سب سے منزہ اور یاک ہیں۔

عقائدی نہایت مشہور ومعتر كتاب مسايره اوراسكى شرح مسامره مل ہے:

وشرط النبوة السلامة من دنائة الأباء و من غمز الامهات ومن القسوة والسلامة من العيوب المنفرة كالبرص والحذام ومن قلة المروة كالاكل على الطريق ومن دناءة الصناعة كالحجمامة لان النبوة اشرف مناصب الحلق مقتضية غاية الاحلال اللائق بالمخلوق فيعتبر لها ما ينافى ذلك ملخصا (صص)

اور نبوت کی شرط پستی نسب اور اتہام امہات اور سخت دلی سے سلامتی ہے اور باعث نفرت عیبوں جیسے برص وجزام سے اور قلت مروت جیسے راستہ میں کھانا کھانے سے اور پیشہ کی ذلت و پستی جیسے تجامت سے پاک ہونا ہے۔ اسلئے کہ نبوت مخلوق کے مضبول کا بہتر شرف اور اسکے لئے انتہائی عزت کا طالب ہے تو نبوت کے لئے اسکے منافی امور کا نہ ہونا اعتبار کیا گیا۔

## حفرت قاضى عياض شفاشريف مين فرمات بين:

قداختلف في عصمتهم (اي الإنبياء) من المعاصى قبل النبو ة فمنعهما قوم وحوز ها آخرون والصحيح تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل يو جب الريب ـ

## (شرح شفامصری ص ۲۶۲ ج۲)

انبیا کے قبل نبوت معاصی ہے پاک ہونے میں اختلاف ہوا۔ تو اسکوایک قوم نے منع کیا اور دوسروں نے جائزرکھا اور سیجے ند قب سیے کہ انبیا کرام ہرعیب سے پاک ہیں اور ہراس چیز سے جوشک پیدا کرے معصوم ہیں۔

اور بینظا ہر ہے کہ اجرت پر بکریوں کا چرا نا ایسا ذلیل پیشہ ہے جو باعث ننگ وعار اور سبب عیب و نقص ہے اس بنا پرشارح مفکوۃ شریف حضرت علامہ علی قاری شفا شریف میں خاص اس مسکلہ میں تصریح فرماتے ہیں:

والمحققون على انه عليه الصلاة والسلام لم يرع لاحد بالاحرة وانمار عي غنم نفسه وهو لم يكن عيبا في قومه. (شرح شفامصري ٢٥٣٨ ٢٥)

اور محققین فرماتے ہیں کہ حضور عظیمہ نے اجرت پر کسی کی بکریان نہیں چرائیں۔آپ تو صرف اپی بکریاں چرائیں اوراپی بکریاں چرانا آپکی قوم میں عیب نہیں تھا۔اس عبارت نے آفاب کی طرح ٹابت کر دیا کہ محققین امت کے نزدیک حضور نبی کریم ہے گئے۔ اب باقی رہتی ہے وہ حدیث جسکو بخاری ومسلم اور ابن ماجہ وغیرہ کتب معدیث نے روایت کیا تواسکے بخاری شریف میں بیالفاظ ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے

کست ارعا ہا علی قرار بط لا ہل مکہ ۔ توان کلمات میں نہ تو کہیں لفظ اجرت کا تصریح کی ہے، نہ اجرت پر دلالت کرنے والاکوئی کلمہ ہے۔ حدیث شریف میں 'قسراریط 'کاایک لفظ ہے جس سے بعض کو اشتباہ ہوگیا ہے اور جا ندی سونے کے سکول کے کسی جز کو سمجھ لیا ہے حالانکہ قراریط سے اس حدیث میں یہ معنے مراد لینے غلط اور خطابیں ۔

چنانچیملامه علی قاری ای حدیث کی شرح میں شرح شفاشریف میں فرماتے ہیں:

قال محمد بن ناصر اخطا سويد في تفسير القراريط بالذهب والفضة اذلم يرع النبي شَيِّة لا حد با حرة قط وانما كان يرعى الغنم اهله والصحيح ما فسره به ابرا هيم بن اسحق الحربي الامام في الحديث واللغة وغيرهما ان قراريط اسم مكان في نو احي مكة...

(شرح شفام هري ص ٢٩٠٠ ج ٢٠)

محمدابن ناصرنے فرمایا: که حضرت سوید نے قرار بط کی تغییر سونے چاندی کیساتھ بیان کرنے میں خطا کی۔اسلئے کہ نبی کریم علی تھے نے بھی کسی کی بکریاں اجرت پڑنہیں چرائیں۔آپ تواپنی بکریاں چراتے تھے۔اور قرار بط کی سیح تغییر وہ ہے جوحدیث ولغت وغیرہ کے امام حضرت ابراہیم اسحاق نے بیان فرمائی اور وہ بیہ ہے کہ قرار بط تواسی مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔

اس عبارت سے واضح ہوگیا کہ جب حدیث شریف کے لفط قراریط سے مرادسونے چاندی کا کوئی سکہ نہیں ہے بلکہ قراریط مکہ معظمہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے تواب حدیث بخاری شریف وغیرہ احادیث کا ترجمہ بیہ ہوا کہ ۔ میں تواسی مکہ کے مقام قراریط میں بکریاں چراتا تھا۔ تواس حدیث سے حضور سید عالم اللہ کی اجرت پر بکریاں چرانے کا استدلال کرنا اور آپکو چروا ہا ثابت کرنے کی سعی کرنا اور اسکو سید عالم اللہ تھا۔ تو بین کو مستلزم ہے ، اللہ تعالی ایسے کلمات علی روس الا شتہا دبلا کسی ضرورت شری کے بیان کرنا تو بین و مستاخی کا شائبہ بھی ہواور سلف و خلف بھی ای انبیاء کرام کی شانوں میں روانہیں رکھتا جن میں اونے تو بین و گستاخی کا شائبہ بھی ہواور سلف و خلف بھی ای کونا جائز فرماتے ہیں۔ چنانچہ عقائد کی کتاب شرح مواقف میں ہے:

يصح بالاحماع والنص ان يقال الله خالق كل شيء ولا يصح ان يقال انه خالق القا ذور ات و خالق القردة والخنازير مع كو نها مخلوقة لله تعالى اتفاقا\_ (شرح مواقف ص١٣٠) كتاب العقا ئدوالكلام

تو حضور علی کے مجمع عام میں چرواہا ثابت کرنے اور اجرت پر بکریاں چرانے کے ثابت کرنے کی وہی کوشش کریگا جو تحقیر شان مصطفے کی اور کی عیب انقص کی نسبت حضور علی کے کہا ہے۔

عادت قرار یا چکی ہو۔

شرح شفامين اليشخصول كاحكم بيان فرمايا:

وكذالك اقبول حكم من غيمصه اوعيره برعياية النعنم اي يرعيها بالاجرة اوالسهووالنسيان مع انهما ثابتان عنه الاانه انما يكفر لاجل التعبيرسبب التحقير \_

(شرح شفاص ۲۰۰۸ ج۲)

ای طرح میں اس شخص کا هکم بیان کرتا ہوں جس نے حضور کوعیب لگایا، یا اجرت پر بکریاں چرانے کے ساتھ تحقیر کی باوجود بکہ بید دونوں آپ سے ثابت ہیں تووہ کا فرسے تحقیر تعبیر کے سبب سے۔

حاصل جواب میہ کہ حضور نبی کریم اللیکی کے لئے اجرت پر بکریاں چرانا جوزیدنے اپنے وعظ میں بیان کیا میں غلط ہے کئی ہوت ہے بیان کیا میں غلط ہے کئی حدیث کے صرح مضمون سے ثابت نہیں اور میدوہ ذلیل پیشہ ہے جومنا فی نبوت ہے کہ میہ باعث ننگ و عار ہے۔ اور سبب عیب ونقص ہے اور اسکا اسطرح بیان کرنا تو ہین و گستاخی کو سکزم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(۳) مسلمانوں کاعقیدہ بیہ ہے جسکوا مام الائمہ سراج الا مہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقدا کبر میں فرماتے ہیں:

الانبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائرو القبائح الانبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائرو القبائح

حضرات انبیا علیهم السلام تمام صغیره اور کبیره گناموں اور قبیج باتوں سے منزه و پاک ہیں۔ حضرت علامه علی قاری اسکی شرح میں فر ماتے ہیں:

هذه العصمة ثما بتة للانبياء قبل النبوة وبعدها على الاصح \_ (شرح فقه اكبرمصري ص۵۵) اور سیح مذہب میں حضرات انبیاء کرام کے لئے بیعصمت قبل نبوت اور بعد نبوت ہر دوحال کے ، ثابت ہے۔

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ حضرات انبیاء کرام صغیرہ کبیرہ گنا ہول سے جس طرح بعد نبوت معصوم ہیں اسی طرح قبل نبوت بھی معصوم ہیں اور ناچ گانے بجانے کا حرام و گناہ کبیرہ ہونا ہر مسلم جانا ہے۔اور کسی نبی کے لئے معصیت وگناہ کا ثابت کرنا کفرہے،

تفییرصاوی میں ہے۔

فمن جوز المعصية على النبى فقد كفر لمنافاته للمعصية الواجبة - (صاوى معرى ص ٢٢١ ج ١٩)

جس نے نبی پرمعصیت کو جائز رکھا تو وہ کا فر ہوگیا کہ بیعصمت واجبہ کے منافی ہے۔ اب باقی رہا بی عذر کہ حضورا کرم اللہ نے ناچ میں بحیین میں بعمر ۸سال شرکت فر مائی تواس الزام نہیں اٹھتا کہ ہمارے نبی اکرم آلیہ اپنے یوم ولا دت ہی سے متصف نبوت تھے۔ علام علی قاری شرح فقہ اکبر میں فر ماتے ہیں:

ان نبوته لم تكن منحصرة فيما بعد الاربعين كما قال حماعة بل اشارة الى انه من يوم ولادته متصف بنعت نبوته بل يدل حديث "كنت نبيا وآدم بين الروح والحسد "على انه متصف بوصف النبوة في عالم الارواح قبل حلق الاشياء وهذاوصف حاص له متصف بوصف النبوة في عالم الارواح قبل حلق الاشياء وهذاوصف حاص له متصف بوصف النبوة في عالم الارواح قبل حلق الاشياء وهذاوصف حاص له متصف بوصف النبوة في عالم الارواح قبل حلق الاشياء وهذاوصف حاص له متصف بوصف النبوة في عالم الارواح قبل حلق الاشياء وهذاوصف النبوة في عالم الارواح قبل حلق الارواح قبل المتحدد المتحدد المتحدد الارواح قبل المتحدد المتحد

حضورا کرم اللیہ کی نبوت جالیس سال کی عمر کے بعد کے لئے منحصر نہیں جیساایک جماعت نے کہا بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضورہ لیے اپنے یوم ولادت ہی سے متصف بہ نبوت ہیں بلکہ الا حدیث (کہ میں نبی تھااور آ دم ابھی روح وجسم کے درمیان تھے ) سے ثابت کہ حضور خلق اجسام سے پہلے عالم ارواح میں بھی بوصف نبوت تھے اور یہ حضورہ لیاتیہ کا وصف خاص ہے۔

تو آپ کے بچپن میں بھی آپ کے لئے ناچ جیسی حرام چیز کو ٹابت کرنے کی کوئی مسلمان اللہ جرات نہیں کرسکتا۔ اب باتی رہاسائل کا بیقول کہ آپ کو نیند آگئ اور برخاست مجلس کے بعد تک آپ سوتے ہی رہے۔ تو اس تاویل ہے بھی کا منہیں چلتا کہ حضورا کرم اللہ کی صرف آٹکھیں سوتی تھیں اور قطب میارک بیدار رہتا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت جا بررضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل

مدیث میں قول ملائکہ اس طرح مروی ہے:

"ان العين نا ئمة والقلب يقطان" (مشكوة شريف)

بیتک حضور کی چشم مبارک سوتی ہیں اور قلب مبارک بیدار رہتا ہے۔

علاوه برین معصیت کاعز م بھی گناہ ،معصیت کی طرف چلنا بھی گناہ۔معصیت کی مجلس میں شرکت کرنا بھی گناہ، تواگر مان کیجئے کہ حضور کی ساعت سے حفاظت کی گئی توان تین گناہوں سے حفاطت کیے ہوئی۔ پھریہ ناچ میں جانا ایک مرتبہ ہیں بلکہ دومرتبہ ہوا۔ پھریہ واقعہ کسی نص قطعی ہے ٹابت نہیں اورعقا ئد میں حدیث خبر وا حدمفیز نہیں بلکہ نص قطعی در کار ہے ، منودمولوی خلیل احمد ابنیٹھوی براہیں قاطعہ میں لکھتے ہیں (عقا کد کے مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہوجا ویں بلکہ قطعی ہیں قطعیات نصوص ہے ثابت ہوتے ہیں کہ خبر واحد بھی یہاں مفیرنہیں لیلفذااس کا اثبات اس وقت تک قابل التفات ہو کہ مولف قطعیات ہے اس کو ثابت کرے، براہین قاطعہ ص ۱۵) اور اس پر بیاندھا بن کہ عقیدہ اسلام کے خلاف تواریخ ہے حضوراطہر اللیا کیلئے ناچ میں جانے کوثبوت کی نایاک سعی کی جارہی ہے۔ تواریخ ے سی عقیدہ اسلام کار دنہیں ہوسکتا۔علامہ ابن حجر کے فتاوے حدیثیہ میں ہے۔

ان الانبيا ء معتصو مو ن قبل النبوةوبعدهامن الكبائر والصغائر عمد اوسهو اوحميع ماروي عنهم مما يخالف ذلك فياول كما بينه المحققون في محاله خلافا لمن وهم فيه كحماعة من المفسرين والاخبار ييين ممن لم يحققوا مايقو لو ن ويدرو ن ما يترتب عليه فيحب الا عراض عن كلماتهم وترها ت قصصهم الكا ذبة وحكا يا تهم:

### (فأوى حديثيه مصري ص٥٢)

بیتک انبیاء کرام قبل نبوت اور بعد نبوت صغیرہ کبیرہ گناہوں سے قصداً اور سھو آمعصوم ہیں اوران انبیاء ہے اس عقیدہ کے خلاف جس قدر امور مردی ہوں ان سب کی تاویل کی گئی جیسا کی تحققین نے ہر ایک کے کل پر بیان کیا بخلاف اہل تفسیر وتواریخ کے کہوہ وہم میں پڑے اوراینے اقوال کی تحقیق نہیں کی ادران پر مرتب ہونے والے نتائج کونہ سو جاتو اب اہل تفسیر وتو اریخ کے کلمات سے اور ایکے جھوٹے تصول اور حکایتوں سے اعراض کرنا واجب ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ حضورعائیں کے لئے زیدنے جواینے وعظ میں دومر تبدناج کی مجلس میں جانا بیان کیا یکسی نص قطعی سے تابت نہیں بلکہ غلط اور باطل ہے اور عقیدہ اسلام کے خلاف ہے اور اس میں حضور کے لئے ناچ گانے جیسی معصیت کا ثابت کرنا کفر ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

عمر کااپنے وعظ میں زید کے بیان کے وہ مضامین کینی حضور علیہ السلام کے لئے اجرت پر بکریاں چرانے اور ان چرانے اور ان چرانے اور ان چرانے اور ان کی میں شریک ہونے کو غلط کہنا اور عقا کد اسلام کے خلاف بتا نا بالکل صحیح ہے اور ان باتوں کو مقام مدح میں بیان کرنے کو تو بین رسول ہوئے اور اس قائل کی عاور یہ تحقیر کی بنا پر اسپر حکم کفر دیا درست ہے ۔ اور جب زیدنے ان باتوں کو صرف زبانی کہا ہے تو لکھنے والے پر کس طرح تکم صادر کرے درست ہے ۔ اور جب زید نے ان باتوں کو صرف زبانی کہا ہے تو لکھنے والے پر کس طرح تکم صادر کرنے والا ۔ بالجملہ عمر سچاہے اور زید غلط گوا ور عقا کد اسلام کی مخالفت کرنے والا اور اپنی عادت کی بنا پر کفر کرنے والا ہے ۔ والٹد تعالی اعلم بالصواب ۔ (۲۱ ربیج الاول اے ھ)

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله (۱۹ـتاـ۲۱)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین مسائل مذکورہ میں کہ

(۱) حضور سرور کا کنات صلی الله تعالی علیه وسلم کے والدین حضرت حضرت عبدالله وآمنه مومن تھے یا کافری مولوی کہتا ہے کہ وہ کافر تھے اور زید کہتا ہے کہ وہ مسلمان اور مومن تھے،کون حق پر ہے؟ حدیث قرآن سے جواب دیجئے گا۔

(۲) کیا حضرت عبداللہ کواللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اے عبداللہ نار دوزخ میں کو دو جب اللہ کے حکم سے وہ کودیں گے تو آگ دوزخ کی اللہ ان پر گلز ارکر دیگا۔اور پھراپنے محبوب سے مخاطب ہوگا کہ اے مرے محبوب! ابراہم پرہم نے نمرودکی آگ کو گلز ارکیا اور آج آپ کے والدین پر نار دوزخ کو گلز ارکیا اب کچھ نہ کہ نہوتو ایسا اب کچھ نہ کہ اسکا کے مدین سے تابت ہے کہ دوایت سے ہے؟ صحیح ہے کہ غلط؟ اگر بی تول صحیح نہ ہوتو ایسا بیان کرنے والے کو شرعاً کیسا جانا جائے ،۔

۳) مولوی کہتاہے جوحضرت عبداللہ اور لی بی آ منہ خاتون کو کا فرینہ سمجھے اور ان کے کفر پریفین نہ کرے وہ کا فرہے، اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ کیا ہی جے کہ وہ کا فرہے اور اس کا ایمان کامل نہ ہوگا، جواب دیجئے اجریلے گا۔ فقط والسلام۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) حضوصیات کے والدین ماجدین حضرت عبداللہ وحضرت آمنہ مومن تھے۔

روالحراريس م: اذ نبينا نظي قد اكرمه الله تعالى بحياة ابويه له حتى آ منا به كما

في حديث صححه القرطبي وابن نا صر الدين حافظ الشنام وغيرهم -(ردالخارص ٢٩٨ جس)

اس عبارت ہے نہایت واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ حضورا کرم آگئے نے اپنے والدین کوزندہ کیا اور دہ دونوں آپ پرایمان لائے۔اب کیسا جری ہے وہ مخض جونام کا مولوی ہے وہ با وجوداس تصریح کے انکو کا فرکہتا لے لفذازید حق پر ہے اوراس کا قول مسجح ہے اور موافق حدیث شریف ہے۔واللہ تعالی اعلم الصورا

(۲) پیصدیث کہیں نظر سے نہیں گزری ، نہ کسی متندعالم سے بی ۔ پھر بھی حدیث کے ذکر سے اجتناب جا ہے ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

(س) جونام نہادمولوی پیکہتا ہے وہ ملعون ہے۔ حموی شرح الا شباہ والنظائر میں ہے:

سئل القاضى ابو بكر بن العربى احد الائمة الما لكية عن رجل قال ان اباالنبى المنائج فى النار فا جاب فانه ملعون لان الله تعالى يقول ان الذين يو ذو ن الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة قال ولا اذى اعظم من ان يقال عن ابيه انه فى النار " (حموى كثورى ص ٥٣٥)

یعنی قاضی ابو بمرعر بی جو مالکی ائمہ کے امام ہیں ان سے اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے بید کہا کہ حضور نبی کریم علی ہے والد دوزخ میں ہیں تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ وہ ملعون ہے۔ اس کئے کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذاء دیتے ہیں ان پر اللہ دنیا وائے خرت میں لعنت کرتا ہے۔ اور قاضی صاحب نے فر ما یا اور حضور کے والد کے لئے بیہ کہنا کہ وہ دوزخ میں ہیں اس سے بڑی ایڈ اوکیا ہوگی۔ اس کے بعد علامہ حموی نے الروض الانف سے امام ہیلی کا قول نقل کیا کہ ایس بیات ہم حضور کے والد اور والدہ کسی کے لئے نہیں کہہ سکتے بلکہ جب صحابہ کرام کے ذکر میں ہم انہیں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے جس سے ان کے لئے کوئی عیب وقت لازم آئے تو حضور نبی کریم ہوئے۔ انہیں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے جس سے ان کے لئے کوئی عیب وقت لازم آئے تو حضور نبی کریم ہوئے۔

کے والدین توزیادہ الی احتیاط کے حق دار ہیں پھراس کے بعد نتیجہ بحث کا اظہار فرماتے ہیں:

اذا تقرر هذا فحق المسلم ان يمسك لسا نه عما يحل بشرف نسب نبيه عليه الصلوة والسلام بوجه من الوجو ه و لا حفاء في اثبا ت الشرك في ابويه اخلال ظاهر بشرف نسب نبيه الظاهر \_ (حموى م )

لینی جب بیہ بات ٹابت ہو چھی تو مسلم پر حق ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہرائیں بات سے رو کے جو حضور نبی کریم تعلقہ کے نسب کی شرافت میں کسی وجہ سے خلل پیدا کر ہے۔ اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ حضور کے والدین کے لئے کفروشرک ٹابت کرنے میں حضور نبی کریم علی ہے کہ اس نے بھی حضور نبی میں کھلا ہوا خلل ٹابت کرنا ہے۔ تو بینا م نہا دمولوی کو اپنا تھم اس عبارت میں دیکھے کہ اس نے بھی حضور نبی کریم اللہ بیان کریم اللہ بیان کے اللہ بین کے لئے ایسا کفر ثابت کیا کہ انہیں جو کا فرنہ سمجھے وہ کا فر ہے اور غیر کا لی اللا بیان کریم اللہ بیان کے اللہ بیا کہ اللہ بیان کے اللہ بیان اللہ بیان اللہ بیان کے اللہ بیان کے اللہ بیان اللہ بیان کے والا تر ارپایا۔ مولی تعالی اس کوتو ہی تو فیق دے۔ واللہ تعالی اعلم کے نسب پاک میں عیب وقعی نکالئے والا قرار پایا۔ مولی تعالی اس کوتو ہی تو فیق دے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۲۲)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ

زید کہتا ہے کہتی تعالی نے ای تھوڑی کی عمر میں جوعلوم جمیں عنایت فرمائے اگرانہیں ہم بیان کریں توالک مدت صرف ہواور ہمارے علم انبیاءاولیاء کی بہنست بہت ہی کم اور مخضر ہیں اور اولیاء کاعلم تفصیلی خلقت کے باب میں انبیاء کرام کے علم سے کم ترہاور انبیاء کاعلم مقرب فرشتوں کے علم کے سامنے تھوڑ اسا ہے اور ان سب کاعلم حق سبحانہ تعالی کے علم کے سامنے ایسا ناچیز ہے کہ ان کے علم کو کہنا نہیں سز اہدر ہے۔ سبحان اللہ اس کی کیا شان ہے کہ باوصف اس کے کہ بندوں کو علم سے بہرہ مند کرکے نا دانی کا داغ ان میں لگا دیا اور فرمایا۔ و ما او تیتم من العلم الا قلیلا۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ زیدا ہے اس حال کے مطابق مسلمان ہے یا کا فرہے؟ اور زید کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں؟ اور اس کا فتوی درست ہے یانہیں؟ \_ فقط

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

بشك عوام ك علوم برنست علوم اولياء كرام كم اورتكيل بين - كم علوم لدنية حضرات اولياء كرام كوتو حاصل بوت بين اورعوام كوحاصل نبين بوت \_ چنا نچه علامه ابن حجرفا وى حديثيه بين فرمات بين: ان العلوم و المعارف اللدينية ينحتص بالاولياء و الصديقين و العلوم الظاهرة بنا لها حتى الفسقة و الزنا دقة ... (ص ٢٤٠)

اور بلاشبه علوم اولیاء برنسبت علوم انبیاء کرام کے کمتر قلیل ہیں۔ احیاء العلوم میں ہے:
(الرتبة العلیا فی ذلك) ای العلوم للانبیاء ثم الاولیاء العار فین ثم العلماء الراسحین ثم الصالحین ۔
(فاوی صدیثیہ ص ۹۴)

قاوى حديثيه من بح حميع ما اعطى الاولياء مما اعطى الانبياء كزق ملى عسلافر شحت منه رشحات فتلك الرشحات هى ما اعطى الاولياء ومافى باطن الزق هو ما اعطى الانبياء.

لیکن زید کای قول غلط ہے۔ کہ انبیاء کے علم مقرب فرشتوں کے علم کے سامنے تھوڑا ہے۔ اہل اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ بلاشک حضرات انبیاء کیھم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔

شرح فقد اكبريس ب: ان حواص الملائكة كحبريل وميكا ئيل واسرافيل وعزرايل وحملة العرش والكر وبين من الملائكة المقربين افضل من عوام المؤمنين وان كانوا دون مرتبة الانبياء والمرسلين على الاصح من اقوال المحتهدين \_

### (شرح فقدا كبرمصري ص٠٠)

فراوى صديثيه شي مين والذي دل عليه كلام اهل السنة والحماعة الا من شذمنهم ان الانبياء افضل من حميع الملائكة \_

اى ميں ہے: الحواب الصحيحة هو ما عليه العلماء من تفصيل نبينا على حميع الحلق من الانبياء والملائكة تفصيل الانبياء كلهم على الملائكة كلهم \_(ص١٣٦) اورظام ہے كريے حضرات انبياء كرام كى ملائكه پرافضليت باعتبار علم كے ہے تفير بيضا وك ميں ہے:" ان ادم افضل من هو لاء الملائكة لانه اعلم منهم والا علم افضل -اور مارے ني صلى

الله تعالیٰ علیه وسلم بیشک تما مخلو قات ہے ہرعلم و کمال میں اشرف واکمل ہیں۔

فراوى صديثيه ملى ب: اعلم ان نبينا صلى الله تعالى عليه و سلم هو اشرف المحلوقا ت واكملهم فهو في كما ل وزيادة ابدا يترقى من كما ل الى كما ل الى ما لا يعلم كنهه الا الله تعالى .

توزید کی میتخت گستاخی ہے کہ فرشتوں کےعلوم سے علوم انبیاء کرام کو گھٹا تا ہے۔ پھراس کی مزید ہاد نی ملاحلہ ہو کہ وعلوم انبیاء واولیاء کو علم ہی نہیں کہتا۔ بلکہ ان کے علوم کشیرہ کو نا وانی کے داغ کہتا ہے -اور چراس پریہ لیدی کہ اپنی خلط بات کی سند میں اس آیة و ما او نیشہ من العلم الا قلیلا کو پیش کرتا ہے حالا نکہ اس آیة کریمہ میں ملوم خلق کو غلم ہی فرمایا گیا۔

اب رہااس علم کا قلیل فرمانا تو وہ انتد تعالی کی طرف نسبت کرنے کے لحاظ ہے ہے۔اورا گراس نسبت سے قطع نظر کرلی جائے تو مخلوق کاعلم بھی کثیر ہوتا ہے۔

تقیر جلالین میں ہے نوما او تیتم من العلم الا قلیلا بالنسبة الى علمه تعالى ، جمل میں ہے ( قوله با نسبة الى علمه تعالى اى وال كا ن كثيرا اللى نفسه \_

#### (جمل مصری ص ۲ ۲۲ ج ۷)

اور حقیقت سے کہ قلت و کثرت اموراضافیہ میں سے ہیں کہ مافوق کے اعتبار سے قلیل کہدیا جاتا ہے اور ماتحت کے اعتبار سے کثیر کہا جاتا ہے۔ چنانچ تفسیر خازن میں ای آیة کے تحت میں۔ ان القلة والْکٹرة تدو رائمع اللاضافة فوصف الشي بالقلة مضافا الى مافوقه و بالکثرة مضافا الى ماتحته ـ (ص ۱۳۸ ج)

توزیدکا حضرات انبیاء واولیاء کرام کے علوم کو صرف قلیل ہی قرار دینا اور کثیر نہ کہنا اس میں تو بین ظاہر ہے۔ بلکہ وہ انکے علوم کثیرہ فطاہرہ ولد نیہ کونا دانی کے داغ کہکر سرے سے علم ہی کی نفی کر رہا ہے۔ تو اس کا بیصاف طور پر علوم انبیاء واولیاء کرام کو گھٹانا ہے اور اس میں کثیر آیات قرآنی کا انکار لازم آتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے: و علمك مالم نكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما "
اور فرمایا: حلق الانسان علمہ البیان ۔

اورفرمايا :وعلمنه من لدنا علما \_

ان آیات میں علوم انبیاء کوعلم قرار دیا۔ حیرت ہے کہ وہائی مدارس دیو بندوسہار نپوروغیرہ کی تعلیم تو

فاوی اجملیه / جلداول می مناسب العقائد دالکلام

جاہلوں سے نادانی کے داغ میٹ دیتی ہے اور بے علموں کوذی علم بنادیتی ہے۔ اور تعلیم الہی حضرات انبیاء سے نہ تو نا دانی کے داغ میٹ سکتی ہے نہ انہیں ذی علم وصاحب کمال بناسکتی ہے۔ تو بیزید فقط حضرات انبیاء وادلیاء کے علوم کی تنقیص کررہاہے بلکہ قدرت الہی کی بھی تو ہین کررہاہے۔

اہیاء واولیاء ہے۔ وہ من اور ہے ہمدہ ورک سی کے مقابلہ میں کہا جا ہے۔ تو سے کہنا بھی اب اجارہا ہے۔ تو سے کہنا بھی براہ فریب ہے اگر چداس پر ہماراا بمان ہے کہم البی کے مقابلہ میں علم مخلوق عطائی وغیرہ کے کثیر فرق ہیں کیان جب علوم انبیاء واولیاء کواس نسبت سے قطع کیا جائے تو حضرات انبیا واولیاء کے علوم فی نفسہ ہرگز گراف البیں بلکہ کثیر لا تعد ولا تحصی ہیں۔ اس صورت میں بھی زید کا انبیں علم نہ ما ننا اور سے کہنا کہ انمیں نادانی کا داغ لگا ہوا ہے خودان علوم ہی سے انکار ہے۔ جوتو ہین انبیاء بھی السلام کوشنزم ہے۔ تو اس بناء پر بیزید گراہ وائل ہوا ہے خودان علوم ہی سے انکار ہے۔ جوتو ہین انبیاء بھی السلام کوشنزم ہے۔ تو اس بناء پر بیزید گراہ وائل ہوا ہے قرار یا یا اور اہل ہوا کے پیچھے نماز نا درست ہے اور نا جائز ہے۔

كبيرى ميں بن وروى محمد عن ابى حنيفة وابى يو سف ان الصلوة حلف اهل الا

هواء لا تحو ز \_ کے در ملا فقت میں کیا کی در آتر ہی در اللہ تا اللہ الصراف

پھراس میں فتوی دینے کی اہلیت کہاں ہاتی رہی۔واللہ تعالی اعلم بالصواب **کقبہ**: المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عز وجل ، العب**رمجمد ا**جمل غفرلہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدہ سنجل

(rr\_rr) alima

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ

(۱) لفظ سی معنی کیا ہیں؟ تفصیل سے عنایت فرمائیں۔

(۲) ایک مولوی نے کہا حضور اپنی والدہ کی قبر پر جاکر دعائے مغفرت کر رہے تھے، تو جبر کیل علیہ السلام آئے اور کہا آپ دعانہ فرما کیں، بجائے تو اب کے عذاب ہوگا، کیوں کی حضور کے والد والدہ

مشرك تھے،۔ الله مظفر پور

الجواسي

(١)اللهم هداية الحق والصواب

سنی ہے مراد وہ مسلمان ہے جس کے تمام معتقدات اسلامی عقائد اور وہ اہل سنت و جماعت سلف وخلف کے مسلک اور تحقیقات کے خلاف کسی غلط اعتقاد کا معتقد نہ ہو، اور ، ماا ناعلیہ واصحالی ۔ کا پورا پورامصداق ہواور تمام اہل صلال کے عقائد باطلہ ومسائل خاصہ سے بیزار ہو۔واللہ تعالی اعلم ،

(۲) اس مولوی نے جو بیان کیا یہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس بارے میں محققین امت کا مسلک یہ ہے کہ حضور نجی کے حضور نے مسلک یہ ہے کہ حضور نجی کر حضور نجی کے حضور نے ان کو زندہ کیا ،اوروہ زندہ ، کر حضور پر ایمان لے آئے ،تو وہ اب بلاشک مومن ہوئے ،اس کے ثبوت میں حضرت خاتم المحد ثین علامہ سیوطی نے چھر سالے تحریر فرمائے ، جن میں قرآن وحدیث سے الحظے میں حضرت خاتم المحد ثین علامہ سیوطی نے چھر سالے تحریر فرمائے ، جن میں قرآن وحدیث سے الحظے مومن ہونے پر بکثرت دلائل بیش کئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

(ra)

مسئله

کیافر ماتے ہیں ملائے دین اہل سنت و جماعت، مسائل ذیل کے بارے ہیں مسلم کورئ مسلم دھو کے ایک جاہل مسلم ان تھا ہندوسا دھووں کے ساتھ رہ کر معاذ اللہ مرتد ہوگیا۔ قوم کورئ مرتدہ عورت سے شاد کی کر کی ، ایک لڑکا بھی پیدا ہوا، بعض کا قول ہے کہ سمی دھو کے نے کوری مرتدہ کے ساتھ حالت کفر میں معاذ اللہ خزیر کا گوشت بھی کھایا۔ پھر دوسال کے بعد مسلمانوں کے ایک مجمع غفیر کے سامنے کفر سے تو بہ کر کے پھر سے ایمان لایا ساتھ ہی وہ مرتدہ عورت بھی تائب ہوکر ایمان لے آئی ۔ مسلمانوں کے مجمع غفیر نے ان دونوں کے ساتھ کھانا کھایا، اب پچھ جاہلوں کو کہنا ہے ، کہ جومسلمان مرتد ہوکر معاذ اللہ خزیر کا گوشت کھا لے ، وہ پھر دوبارہ مسلمان نہیں ہوسکتا ۔ لہذ ااس کے متعلق مفصل وشرح ہواب ارشاد فر مایا جائے۔ کہ مرتد آ دمی مسلمان ہوسکتا ہے یانہیں ۔ اور جب مسلمان ہوجائے تو اس کے ساتھ کھانا یا اس کا جھوٹا مسلمانوں کو کھانا جائز ہے یانہیں ۔ جواب باصواب سے ممنون و مشکور فر مایا جائز ہے یانہیں ۔ جواب باصواب سے ممنون و مشکور فر مایا جائے۔

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

کافرہ مرتدہ کی کفریات سے توبہ یقیناً مقبول ہوجاتی ہے۔ شرح فقد اکبر میں ہے: النسوبة عسن السکفر حیث تقبل قطعاعر فناہ با جماع الصحابة و السلف رضی الله تعالیٰ عنهم۔ اور جب اس نے توبہ کرلی تو وہ یقیناً مسلمان ہوگیا اور اس کے لئے وہی احکام اور پہلی سعادت لوٹ آئی۔ کہ

مديث شريف ميل عدالتائب من الذنب كمن لاذنب له

شرح فقدا كبرمين: و ان صدر عنه ما يوجب الردة فيتوب عنها ويحددالشهادةلترجع

له السعادة ـ

پھر جب وہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھانا اور اس کا جوٹھا مسلمانوں کو کھالینا، یقیناً جائز ے۔ باقی ریا جاہلوں کا وہ قول جومسلمان مرتد ہوکر خنز برکا گوشت کھالے وہ پھر دوبارہ مسلمان نہیں ہوسکتا ، سراسرغلط ہےاور باطل اور حکم البی کےخلاف ہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے: و هو اللہ ی يقبل التوبة من عباده. والله تعالى إعلم بالصواب.

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمر الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل مسئله (۲۲)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ حضور کے والدین کے متعلق کہ وہ اسلام لائے حضور کے زندہ کرنے سے اسکا بھی متند کتاب

ہے ثبوت دیا جائے۔

اللهم هداية الحق والصواب

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابوین کریمین کے زندہ کئے جانے اوران کے اسلام لانے کے ثبوت میں حضرت خاتمۃ المحد ثین علامہ جلال الدین سیوطی نے چھەرسائل تحریر فرمائے۔

- (1) مسالك الحنفا في والدي المصطفى ـ
  - (٢) الدرج المنيفه في الاباء الشريفهِ\_
- (٣) المقامات السند سية في النسبة المصطفويه.
- (٣) التعظيم والمنة في اذ ابوي رسول الله عظيم في الحنة \_
  - (٥) السبل الجلية في الآباء العليه \_
  - (٢)نشر العلمين المنيفن في احياء الابوين الشريفين ـ

ان رسالوں میں بدلائل کثیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابوین شریفین کا زندہ ہونااور ان کا

اسلام لا نا ثابت کیا گیاہے۔اگریتفصیل و یکھنا ہوتاا نکامطالعہ کرے۔

كتب فقه ميں بھى اس مسلك كوبيان كيااور حديث سے استدلال كيا ہے۔ چنانچ روالحتاميں ہے:

الا ترى ان نبيبنا صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قد اكرمه الله تعالىٰ بحياة ابويه له حتى

أمنا به كما في حديث صححه القرطبي وا بن ناصر الدين حافظ الشام و غيرهما فا نتفعا

بالايمان بعد الموت على حلاف القاعدة اكراما لنبيه صلى الله تعالي عليه وسلم كما

احى قتيل بنى اسرائيل ليخبر بقاتله \_ (درمختار، ص ٢٩٨)

کیا تونے نہ دیکھا کہ بیشک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پراللہ تعالیٰ نے انکے ماں باپ کو زندہ کر کے اگرام کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں حضور پرایمان لائے جبیبا کہ حدیث میں ہے۔جس کی قرطبی اور ابن ناصرالدین شامی اور انکے سوااورلوگوں نے تھیج کی تو اان دونوں نے موت کے بعدایمان سے نفع حاصل کیا۔ یہ خلاف قاعدہ بات محض نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگرام کے لئے ہے جبیبا کہ بی

اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہوکرا ہے قاتل کی خبر دی۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ ابوین شریفین کا حیا واسلام سی حدیث سے ثابت ہے اور فقہاا کرم کا اس سے استدلال کرنا خود حدیث کی صحت کی بین دلیل ہے۔ جن قلوب میں نورایمان جلوہ افروز ہے انکے لئے اس قدر کافی ہے اور جو قلوب عداوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پر ہیں ان کے لئے دفتر بھی ناکافی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمل العلوم في بلدة سنجل العبر محمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۲۲\_۲۸\_۲۹)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین مندرجہ ذیل کے بارے میں۔ (۱) کیاا نبیاء کیسہم السلام زندہ ہیں گویا حیات النبی کاحل مقصود ہے۔

(۲) مسمی اختر علی خال نامی ایک مسلمان نعت شریف پڑھنے کومنع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اشعار کہنا ہے کہ اشعار کہنا ہے کہ اشعار کہنا ہے کہ اشعار کہنا ہے کہ استعار علی اجازت نہیں ۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ بزرگان سلف اور متقد مین حضرات نے اپنا کلام اشعار میں کہا ہے جیسے حضرت مولا ناروم علیہ الرحمہ ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۔ حضرت اللہ تعالیٰ علیہ وغیر ہم ۔ تو کیا تعالیٰ علیہ ۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۔ حضرت امیر خسر ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیر ہم ۔ تو کیا

فاوی اجملیہ / جلداول م م کتاب العقائد والكلام ان حضرات نے قرآن یاک اور احادیث نبوی کے خلاف کہاہے۔ مفصل ومدل فرمائیں کہا یہ مخص کے

ان حفرات نے قرآن پاک اورا حادیث نبوی کے خلاف کہا ہے۔ مسل ومد سی حرما کی کہانیے کا کے متعلق کیا حکم ہے جونعت شریف پڑھنے اور کہنے اور لکھنے کوئع کرتا ہے۔

(۳) مسمی اختر علی خاں نامی ہے کہتا ہے بزرگان دین اولیاء کرام رحمہم اللہ کی موت بالکل عوام کی عموت ہے۔ بیے حضرات سے بچھے فیوض وتصرفات سے میں موت ہے۔ بیے حضرات سے بچھے فیوض وتصرفات

ی وہ ہے۔ یہ سرات کے جانب کی موسل کے انسان کے لئے کیا تھم ہے۔ مذکورہ بالاسلسلہ میں کتاب ہیں نیزیہ بھی فرما ئیس کداس متم کے عقیدے کے انسان کے لئے کیا تھم ہے۔ مذکورہ بالاسلسلہ میں کتاب وسنت اور اقوال علماء وصلحاء در کار ہیں۔ فقط والسلام

خا کسار مکرم عفی عند\_موضع کونڈرہ ڈا کنانہاو مگڈھ۔علی گڈہ

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) حضرات انبیاءکرام بلاشبه زنده ہیں۔اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے۔ شخصحة تنام الحقیدہ میں میں شخصصی کے میں اسلام کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

چنانچه عقائد کی کتاب تکمیل الایمان میں حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فر ماتے ہیں۔ انبیاء را موت نبود وایثاں حی و باقی اند وموت جمال است که یکبار چشیدہ اند بعداز ال ارواح باہدان ایثال اعادت کنندوحقیقت حیات بخشند چنانچه در د نیا بودند کامل تر از حیات شہداء که آل معنوی

ست\_ (جيميل الايمان ص ٢٠٠٠)

انبیاء پر پھرموت نہیں آئے گی وہ زندہ ہیں اور باقی ہیں ان کی وہی موت تھی جس کووہ چکھ چکے اس کے بعد ہی ان کی روحوں کوان کے جسموں میں لوٹا دیا اور حقیقی حیات عطافر مادی جیسی دنیا ہیں تھی شہداء کی حیات سے زیادہ کامل کہ شہداء کی تو حیات معنوی ہے۔ یہ سلمانوں کاعقیدہ حقہ ہے جس پر کثیر دلائل ولالت کرتے ہیں اور متقد میں ومتاخرین کے اس میں مستقل رسائل موجود ہیں۔ قرآن سے اس کی تائید یہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

. ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ط بل احياء عندربهم يرزقون (سوره آل عمران ع ١٤)

اور جواللہ کی راہ میں قبل کئے گئے ہر گز اُنہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ شہداء کوموت کے بعد ہی حیات عطافر ماتا ہے

یہاں تک کدان پررزق پیش کیا جاتا ہے تواگر چہ آیت میں شہداء کے لئے حیات کا اثبات ہے مگر آیر کے عموم میں حضرات انبیاء کرام بھی واخل ہیں۔

چنانچەعلامەقسطلانی مواہب لدنیہ میں اورعلامہ زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔

واذاثبت بشهائة قوله تعالى ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا طبل احياء عنمدربهم يرزقون\_ حياة الشهداء ثبت للنبي عُطِيلَة بطريق الاولى لانه فوقهم درجات قال السيوطي وقل نبي الاوقد جمع مع النبوة وصف الشهادة فيدخلون في عموم الآية\_

(زرقانی مصری جهص۱۳)

الله تعالیٰ کے اس قول (اور جواللہ کی راہ میں قل کردئے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا ہلکہ وہ زندہ ہیںا ہے رب کے پاس رزق یاتے ہیں ) کی شہادت سے شہداء کی حیات ٹابت ہوئی تو نی علی ہے لئے بطریق اولی حیات ٹابت ہوئی۔اس لئے کہوہ ان شہداء سے درجوں بلند ہیں۔ علیہ علامه سیوطی نے فرمایا کہ فقط نبی تو تم ہوئے ورنہ نبوت کے ساتھ وصف شہادت جمع کردیا گیا تو وہ انبیاءاس آیت کے عموم میں داخل ہوجا نیں گے۔

اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ اس آیت کے عموم میں انبیا علیہم السلام بھی داخل ہیں تو اس آیت ے انبیاء علیهم السلام کی حیات بھی ثابت ہوگئی۔

امام بہیم کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں۔

الانبياء بعد ما قبضواردت اليهم ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء (انباءالاذ كياللعلامة السيوطي ص 2)

انبیاء کی روحیں قبض ہوجانے کے بعد پھراجہام کی طرف واپس کردی جاتی ہیں تو وہ شہداء کی طرح اینے رب کے پاس زندہ ہیں۔

بلکہ مذہب مختار ہی ہے ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات شہداء کی حیات ہے زیادہ کا**ل** 

چنانچ حضرت شخ عبدالحق جذب القلوب مين فرماتے ہيں .

پس حیات ایثال علیهم السلام اخص واکمل اتم از حیات شهداء باشد چینانچه مذہب مختار ومنصور است (وفيه الينيا) وحيات انبياء صلوات الله عليهم كامل تر از حيات شهداء است وتحقيق دريں باب كم مختار

الآ كتاب العقائد والكلام فأدى اجمليه /جلداول (جذب القلوب ص مهم او ١٩٧٧) جمهورعلهاءاست-توانبیا علیم السلام کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ خاص اور زیادہ کامل اور زیادہ تمام ہے کہ نہ ہے۔ اور انبیاء صلوات اللہ علیم کی حیات شہداء کی حیات ہے۔ اور انبیاء صلوات اللہ علیم کی حیات شہداء کی حیات سے اں باب میں محقق ومختار جمہور علماء کا یہی ہے۔ بالجمله حیات انبیاء علیهم السلام پرجس طرح اس آیت کریمہ نے دلالت کی اسی طرح اس پر دلالت کرنے والی بکٹر ت احادیث ہیں ۔ابوداو د ،نسائی ، دارمی ہیم قی میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں بیالفاظ بھی ہیں کہرسول اکرم اللی نے فرمایا: ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء \_ (مشكوة ص ١٢٠) بینک اللہ نے زمین پرانبیاء کےجسموں کوحرام کردیا ہے۔ ابن ماجه میں حضرت ابوالدرداءرضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ حضور نبی کریم الله نے فرمایا۔ ان الله حرم على الارض ان تاكل احساد الانبياء فنبي الله حي يرزق-(مشكوة شريف ص١٢١) بینک اللہ نے زمین پرانبیاء کے جسمون کا کھانا حرام کردیا ہے تو اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا ابو يعلى اپني مسند ميں اور ابن عدي کامل ميں \_اور بيہج تحيات الانبياء ميں حضرت انس رضي الله تعالی عنہ سے راوی کہ نبی کر میں ایک نے فرمایا: الانبياء احياء في قبورهم يصلون \_ (جامعصغيرمصري جاص١٠٣) انبیاءزندہ ہیں۔اپی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ الحاصل آیة کریمہ اوران احادیث ہے ثابت ہوگیا کہ حضرات انبیا علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں ۔ان کےجسموں کوزمین ہرگزنہیں کھاسکتی ۔تواتنے ثبوت کے بعد کوئی مسلمان تو مسئلہ حیات الانبياء ميس كسي طرح كاشبه وشك كرنبيس سكتا \_ والله تعالى اعلم بالصواب (۲) اختر علی خاں کا بید عوی ( کہ نعت شریف کا پڑھنامنع ہے اور اشعار کا کہنامنع ہے قرآن پاک کی اجازت نہیں )غلط وباطل ہے، اس کے دعوے میں اگر ادنی سی صدافت بھی ہوتو اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی آیت قرآن یا حدیث پیش کرتا لیکن وہ کیسے پیش کرسکتا ہے۔ جب قرآن پاک میں سے

واردہے۔

والشعراء يتبعهم الغاوون ط الم تر انهم في كل واديهيمون وانهم يقولون مالا يفعلون ٥ الا الذين امنوا وعملوا الصلحت وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظلموا. (سوره شعراءع ١١)

اورشاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں کیا آپ نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالہ بیس سر گرداں پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جونہیں کرتے مگر وہ شعراء جوایمان لائے اور اچھے کام کئے اور بکثر ت اللہ کی یاد کی اور بدلہ اور ایجھے کام کئے اور بکثر ت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعداس کے کہ ان برظلم ہوا۔

علامہ بغوی نے تفییر معالم النفزیل میں اور علامہ خازن نے تفییر لباب التاویل میں اور علامہ صاوی نے تفییر صاوی علی الجلالین تحت آیت کریمہ مضمون واحد ذکر کیا۔

عبارت صاوی پیہے۔

اعلم ان الشعراء منه مذموم وهو مدح من لا يحوز مدحه وذم من لا يحوز ذمه وعليه تتخرج الآية الاولى وقوله عليه السلام لان يمتلى جوف احدكم قيحاود ما عير له من ان يمتلى شعرا ومنه ممدوح وهو مدح من يحوز مدحه وذم من يحوز ذمه وعليه تتخرج الآية الثانية وقوله عليه أن من الشعر لحكمة وقال الشعبى : كان ابو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعروكان على اشعر الثلاثة وروى عن ابن عباس انه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده وروى انه عليه السلام قال يوم قريظة لحسان اهج المشركين فان جبريل معك وكان يضع له منبر في المسجد يقوم عليه قائما يضا خرعن رسول الله عنية و ينافخ ويقول رسول الله تعالى عليه و سلم هجاهم حسان فشفي واشتفى فقال حسان:

ھنجوت محمد افاحبت عنہ وعند الله فی ذاک البخزاء (ای پیشن) تونے حضور کی ہجو کی تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیا۔اوراللہ کے پاس اس کی جزاہے۔

هجوت محمد ابرا تقیا رسول الله شیمته الوفاء تونی جن الله شیمته الوفاء تونی جن تونیایت نیک اور پر بیز گار بیں اللہ کے رسول بیں جن

کی و فاعادت ہے۔

فان ابي ووالدتي وغرضي لعرض محمد منكم وقاء

بینک میرے باپ اور میری والدہ اور میری آبرو۔ آبروئے نبی علیہ السلام کے لئے تم سے پناہ

تفسیرصاوی جسم ۱۵۳ تر جمه تفسیر ـ جانو بیشک ایسے شعرتو ندموم و نا جائز ہیں جس میں ایسے خص کی مدح ہوجس کی مدح جائز نہ ہواورا یسے خص کی برائی ہوجس کی برائی جائز نہ ہو۔اورآیات سے ایسے ہی کفارشعراءمراد ہیں اور خود نبی علیہ السلام کی بیرحدیث بھی ہے کہتم میں کسی کاریم اور خون سے پیٹ بھرنااس سے بہتر ہے کہ اس کا شعرے پیٹ بھرے۔اورا پیے شعر جو جائز وقابل تعریف ہیں وہ ہیں جن میں ایسے تحض کی مدح ہوجس کی مدح جائز ہو۔اورایسے تخص کی برائی ہے جس کی برائی جائز ہو۔اورآ خر کی آیت ایسے مسلمان شعراء کے جق میں ہےاوران کے لئے حدیث میں فر مان رسول پاک ہے کہ بیشک بعض شعر میں ضرور حکمت ہے اورامام شعبی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر شعر کہتے تھے۔اور حضرت عمر شعر کہتے تھے۔اور حضرت عثان شعر کہتے تھے۔اورحضرت مولی علی ان متنوں سے بڑے شاعر تھے۔اور ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ مسجد میں شعر پڑھتے تھے اور پڑھواتے تھے۔اور حدیث میں مروی ہے کہ حضورا کرم ایسے نے واقعہ بی قریظ کے دن حضرت حسان کو تکم و یا کہ شرکوں کی شعر میں جوکر۔ کہ بیشک حضرت جبریل مدد کے لئے تیرے ساتھ ہیں۔ اور حضور معجد میں حسان کے لئے منبر بچھواتے ۔ اور منبر پر کھڑے ہوکر رسول اللہ عظیمی کے مفاخر پڑھتے اور کفار کے طعن کو وقع کرتے تھے اور حضور فرماتے بیشک اللہ حسان کی جبریل سے تائید کرتا ہے جب تک وہ حضور کے مفاخریاان سے دفع طعن کرتے رہتے ہیں ۔حضرت عاکشہ نے فر مایا کہ میں نے رسول الٹیونیشے کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حسان نے کفار کی ججو کی تو اس نے دوسروں کو شفا اورتسکیس دی اورخود بھی شفایائی اورتسکین حاصل کی ۔ تو حضرت حسان نے بیشعر کہے۔

اس آیئے کریمہ اوراس کی تفسیر ہے اور تفسیر میں احادیث سے اس قند رامور ثابت ہوئے۔

(۱) جن شاعروں کی قرآن وحدیث میں ندمت وارد ہےان سے مراد کفاراور فساق شعراء ہیں،

(۲) جواشعارشرعاً ناجائز ونتيج و ندموم ہيں وہ جھو لے اشعار ہيں اوران ميں نا قابل مدح کی

مدح ہو۔اور جو مذمت کا اہل نہ ہواس کی مذمت ہو۔

(٣) جن شعراء کی قرآن وحدیث میں تعریف دارد ہے ان سے مراد مسلمان تتبع شرع شعراء

-04

(۳) جواشعار شرعاً جائز بلکہ وعظ وحکمت ہوں اور جوشر بعت کے خلاف نہ ہوں اور جن میں قابل مدح کی مدح ہواور لائق ذم کی مذمت ہووہ اللہ ورسول کے محبوب ومطلوب ہیں۔

(۵)مطلقا شاعر ہونا کوئی گناہ اور عیب نہیں اور اگریہ گناہ یاعیب ہوتا تو حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ میں حضرت ابن عباس حضرت حسان بن ثابت حضرت عبداللہ بن رواحہ کعب ابن مالک رضوان اللہ تعالی عنہم ہرگز شاعر نہ ہوتے۔

(۲) جوشعرخلاف شرع نہ ہوا دروہ حمد دنعت کا ہو یا مدح صحابہ دا دلیاء کا ہویا وعظ دنصیحت کا ہواس کامسجد میں پڑھوا ناسنت ہے۔

کا خود حضور نبی کریم میں ہے ہوم واقعہ بنی قریظہ میں حضرت حسان کو ہجو کفار میں شعر کہنے کا حکم دیا۔ کا حکم دیا۔

(۸) حضور نبی کریم طالبته مسجد نبوی میں حضرت حسان کے اشعار پڑھنے کے لئے منبر بچھواتے اور وہ منبر پر کھڑے ہوکراشعار پڑھتے اور حضوران کو سنتے تھے۔

(۹) حضرت حسان حضور ہے دفع طعن اور آپ کے مفاخر وفضائل پرمشمتل شعر مبجد میں منبر پر کھڑے ہوکر پڑھتے۔

(۱۰) حضورا کرم الی نے ان اشعار کو جو مشمل نعت پر تھے سکر تحسین فر مائی۔ اوران کے حق میں دعا کی اور حضرت جریل علیہ السلام کو ان کا مؤید بتا کر ان کی امتیازی شان ظاہر فر مائی لہذا اس اخر علی فال کا نعت شریف پڑھنے کو منع قرار دینا اور اشعار کہنے کو منع کرنا قرآن وحدیث کے خلاف ثابت ہوا۔
اس کا بیر (کہ قرآن کی اجازت نہیں) کہنا خود قرآن کریم پر صرح افتر اسے کہ قران تو مسلمان کو موافق شرع شاعری کی اجازت دیتا ہے جوآبی کہما دوراس کی تغییر میں فہ کور ہوا۔ پھر جب اس شخص کا سارا کلام بی باطل اور غلط ہے تو ہزرگان سلف اور متقد مین کے اشعار بلاشبہ قران وحدیث کے موافق ثابت ہوئے بس کے دلائل آیت اور حدیث سے پیش کردیئے گئے تو جو شخص نعت بڑھنے اور کہنے لکھنے سب کی اجازت ہے وہ قرآن وحدیث اور کہنے لکھنے سب کی اجازت میں ۔ تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ جلداز جلداس باطل عقیدہ سے تو بر کرے۔ واللہ تعالی اعلم وسے بی ۔ وہ جلداز جلداس باطل عقیدہ سے تو بر کرے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

نآوی اجملیہ / جلداول کام (۳) حضرات اولیائے کرام و ہزرگان دین کی موت بمقابلہ عوام سلمین کے بہت ارفع واعلی

چنانچه مندابویعلی میں حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے که رسول الله علیہ

يـقـول الـله لملك الموت انطلق الى وليي فاتنى به فاني قد جبربته بالسراء والضراء فوجدته حيث احب فاتني به لاريحه من هموم الدنيا وغمومها فينطلق اليه ملك الموت ومعه خممسمائة من الملائكة معهم اكفان وحنوط الجنة ومعهم ضبائر الريحان اصل الريحانة واحدوفي رأسها عشرون لوناكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الابيض فيه المسك الاذفر فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحتوبه الملائكة ويضع كل ملك منهم بده على عضو من اعضائه ويبسط ذلك الحرير الابيض والمسك الا ذفر تحت ذقنه ويبفتح له باب الجنة قال فان نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الجنة مرة بازوا جهاو مرة بكسوتها ومرة بثمارها كما يعلل الصبي اهله اذا بكي وان ازواجه ليبتهشن عند ذلك ابتها شاقال وتنز والروح نزوا ويقول ملك الموت اخرجي ايتها الروح الطيبة الي سدر مخضور وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب قال وملك الموت اشد تلطفابه من الوالدة بـولدهـا يعـرف ان ذلك الروح حبيب الى ربه كريم على الله فهو يلتمس بلطفه بتلك الروح رضا الله عنه فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين قال وان روحه لتخرج والملائكة طيبيين الاية قيال فياميا ان كيان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم قال يعني راحة من جهد الموت وريحان يتلقى به عند حروج نفسه وجنة نعيم امامه\_

(شرح الصدورص٢٢)

الله تعالیٰ ملک الموت ہے فر ماتا ہے تو میرے ولی کی طرف جا۔ اور اسکولیکر آ۔ بیشک میں اس کو ریج وراحت میں آز ماچکا موں ۔ تو میں نے اس کواپنی پسندیدہ جگہوں پریایا۔ پس اس کولیکر آتا کہ اس کو دنیا کے اندیشوں اورغموں ہے راحت دوں تو ملک الموت یانچیو فرشتوں کوساتھ کیکراس کی طرف چلتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ جنت کا خوشبو دار کفن اور خوشبو دار پھول چندا قسام کے پھول کی جڑتو ایک ہوگی اور چوٹی میں ہیں رنگ ہو نگے ان میں سے ہررنگ کی خوشبود وسرے کی خوشبو سے علیحدہ ۔اوران کے ساتھ

فآوی اجملیه / جلداول ۱۲ کتاب العقا کدوالکلام سفیدریشم کا کپڑا ہوتا ہے اس میں تیز بومشک کی ہوتی ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں ۔اوران میں کا ہر فرشتہ اس کے اعضا ہے ہرعضو پر اپناہاتھ رکھتا ہے اور وہ ریشمین سفید کپڑ ااورمثنک اذفراس کی ٹھوڑی کے بنچے بچھا دیتا ہےاوراس کے لئے جنت کا درواز ہ کھولدیا جاتا ہے فرمایا بیشک اس کے نفس کو جنتی ہو بنو چیزوں سے بہلا یا جاتا ہے بھی جنتی حوروں ہے بھی جنتی لباسوں ہے بھی پچلوں ہے جیسے کہ بچے روتا ہے تو اس کے اہل بہلاتے ہیں ۔اور بیٹک اس وقت حوریں اس کو چاہتی ہے۔ فرمایا اورروح بیچین ہوکر جلدی کرتی ہے اور ملک الموت فرماتے ہیں اے پا کیزہ روح بے کا نٹے کی بیر یوں اور سکیلے کے کچھوں اور ہمیشہ کے سائے ۔اور ہمیشہ جاری پانی کی طرف نکل ۔ فرمایا اور ملک الموت والدہ کےاپنے بچہ پرمہر بانی کرنے ہے زیادہ مہر بان ہو نگے اور پیظا ہر ہوجائے گا کہ پیہ محبوب الہی کی روح ہےتو وہ اس روح ہےنری رضائے الہی کے لئے التماس کریں گےتو اس کی روح اس طرح کھینچ لی جائے گی جیسے بال آئے ہے کھینچ لیا جا تا ہے۔فر مایااس کی روح نکل آتی ہے تواس کے گر دا گر د کے فرشتے کہتے ہیں تجھ پرسلامتی ہو ہتم اپنے اعمال کے بدلہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔اور ایسا ہی اللّٰہ تعالیٰ قول ہے کہ وہ لوگ جن کوفر شتے یا کیزہ طور و فات دیتے ہیں فر مایا ہے پھروہ مرنے والا اگر مقر بوں میں سے ہےتو راحت اور پھول اور چین کے باغ فر مایالیعنی بخت موت سےراحت ہے وراس کی روح کے نکلتے وقت اسے پھول دیئے جاتے ہیں اور چین کے باغ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔اس حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کے عوام مومنین کی موت سے اولیائے اکرام اور بزرگان دین کی بہت بلندو بالا ہے۔ان ہردوموت کو برابر کہنا نہ فقط غلط و باطل بلکہ حدیث کی مخالفت ہے۔اسی اولیاء کرام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہان کو بھی حیات عطافر مائی جاتی ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے ای کتاب کی شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور میں ایسے کثیر واقعات ذکر کئے ہیں۔

وقـد يـكشف الـله بعد اوليائه فيشاهد ذالك نقل السهيل في دلائل النبوة ان بعض الصحابة انه حفر في مكان فانفتحت طاقة فاذا شخص على سرير وبين يديه مصحف يقرا فيها وامامه روضة خضراء وذالك باحد وعلم انه من الشهداء لانه رأي في صفحة وجهه جرحا ـ وفي روض الرياحين عن بعض الصالحين قال حفرت قبر الرجل من العباد والحدته فبيئا انا اسوى اللحد سقطت لبنة من لحد قبريليه فنظرت فاذا الشيخ جالس في القبر فعليه ثياب بيض تقعقع في حجره مصحف من ذهب مكتوب بالذهب وهو يقرأ فيه فرفع راسه الى وقال لى اقامت القيامة رحمك الله قلت لا فقال رد واللبنة الى موضعهاعافاك الله فردد تها \_(السي ان قبال) وفي الرسالة للقثيري بسنده عن الشيخ ابي السعيد الخرازقال كنت بمكة فرائيت بباب بني شيبة شابا ميتا فلما نظرت عليه تبسم في وجهي وقال لي ياابا سعيد اماعلمت ان الاحباء احياء وان ما توا وانماينقلون من دار الى دار (الى ان قال) وفيهاعنه ايضا قال جاء ني مريد بمكة فقال يااستاذ غدااموت وقت الظهر فخذ هذا الدينار فاحفر ني بنصفه و كفني بالنصف الآخر فلماكان الغد و جاء وقت الظهر جاء وظاف ثم تباعد و مان فلماوضعناه في اللحد فتح عينيه فقلت احياة بعد الموت فقال انا محب وكل

(شرح الصدورصفحه ۸)

اور اللہ نے اپنے بعض اولیاء کو ظاہر فر مادیا تو اس کا مشاهد ہ ہوا۔امام سہیلی نے دلاکل النبو ۃ میں نقل کیا کہ بعض صحابہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے ایک جگہ گڑھا کھودا توایک طاق کھل گیا تو دیکھا کہ ایک تخص تخت پر بیٹھا ہےاں کے سامنے صحف رکھا ہے جس میں وہ قر اُت کرتا ہے۔ اورا سکے سامنے سبر گنبدہے اور میاحد کامقام ہے معلوم ہوا کہ وہ مخص شہداء سے ہیں کہاں کے چبرے میں زخم نظرآیا۔اور روض الرباعین میں بعض صالحین ہے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے اولیاء سے ایک ولی کی قبر کھودی اور لحد بنائی تو میں لحد کو درست کرر ہاتھا کہ اس کے پاس قبر کی لحدے ایک اینٹ گریٹ ی تو میں نے دیکھا کہایک بزرگ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اوران کے سفید کپڑے ہیں اور وہ جھوم رہے ہیں ان کی گود میں سونے کا لکھا ہوا سونے ہی کامصحف ہے اوروہ تلاوت میں مشغول ہیں تو انھوں نے اپنا سرمیری طرف اٹھایا اور مجھ سے فر مایا اللہ تبھھ بررحم فر مائے کیا قیامت قائم ہوگئی میں نے کہانہیں انھوں نے کہااس ا ینٹ کو پھراس کی جگہ میں رکھ دے۔اللہ تحجے بعافیت رکھے۔اور رسالہ قشیری میں بسندشخ ابوسعید خراز سے مروی ہے کہ انھوں نے فر ما یا کہ میں مکہ میں تھا کہ میں نے باب بنی شیبہ کے پاس ایک مردہ جوان کودیکھا تو جب میں نے انھیں بغور دیکھا تو انھوں نے تبسم فر مایا اور فر مایا اے ابوسعید کیا تونہیں جانتا کہ بیٹک محبوبان الہی زندہ ہیں اگر چہوہ مر چکے ہیں تو وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو گئے ہیں اور اسی میں آھیں سے مروی مکہ میں میرے پاس ایک مرید آیا اوراس نے کہا اے استاذ میں کل

بوقت ظہر مرجاؤں گا۔ آپ اس دینار کو لیجئے اور اس کے نصف سے میری قبر کھدوا نا اور دوسرے نصف ہے مجھے کفنا ناتو جب کل کا دن ہواور وقت ظہر آیا تو اس نے طواف کیا پھر دور ہوکر مرگیا تو جب میں نے اسکولحد میں رکھا تو اس نے اپنی دونون آئکھیں کھولیں تو میں نے کہا کہموت کے بعد بھی حیات ہے اس نے کہا میں محبوب ہوں اور ہرمحبوب الہی زندہ ہے۔

ان واقعات ہے ثابت ہو گیا کہ شھد اءعظام واولیاء کرام موت کے بعد بھی زندہ ہیں اس اختر علی خاں کا سکے خلاف بیہ کہنا (بیرحضرات سب مٹی ہو گئے انھیں کوئی زندگی حاصل نہیں )غلط و باطل ہے اورشان اولیاء میں سخت بےاد بی وگتاخی ہےای طرح اس کا پہ کہنا بھی غلط وباطل ہے کہ اولیائے کرام کے کچھ فیوض وتصرفات نہیں۔

فقد کی مشہور کتاب ردالحتار میں ہے:

قـال( الامـا م الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه )اني لاتبرك بابي حنيفة واجئي اليٰ قبره فاذا عرضت لي حاجة صليت ركعيتين وسألت الله تعالىٰ عنه قبره فتقضى سريعاً ـ ( ردامختارج ارص ۳۹)

امام شافعی نے فر مایا میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ تبرک حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر کی طرف حاضر ہوتا ہوں پس مجھے جوحاجت پیش آتی ہےتو میں دورکعت نماز پڑھتا ہوں اورامام کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں تو وہ جلد پوری ہوجاتی ہے۔

(وفيـه ايـضا) ومعروف الكرحي بن فيروزمن المشائخ الكبارمستجاب ا لدعوات يستسقى بقبره وهواستاذ السرى السقطى مات سنة ٢٠٠ \_ (روائح ارح ١٠٠) اورمعروف کرخی بن فیروز بڑے مشائخ ہے ہیں متجاب الدعوات ہیں ان کی قبرپہتوسل ہے پانی طلب کھیا جاتا ہے بیر حضرت سری مقطی کے استاذ ہیں جنکا ۲۰۰ ھیں وصال ہوا۔ حصرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب میں فر ماتے ہیں۔

امام حجة الاسلام گفتهاست ہر کہ بوے درحال حیاتش تبرک جو بند بعدازممات نیز بوے تبرک وانتفاع گیرندامام شافعی گفته است که قبرموی کاظم سلام الله علیه تریاق 7 کبراست مرقبول واجابت دعارا وبعضے از مشائخ گفته اند که یافتم چہار کس را از اولیاء الله که تصرف میکنند در قبورمثل تصرف ایثال که درحالت حيات داشتنديازياده ازال شيخ معروف كرخى وشيخ محى الدين عبدالقادر جيلاني ودوكس ديگرراذكر (از جذب القلوب ص١٥٢)

كرده ازمشائخ-ججة الاسلام امام غزالی نے فرمایا ہروہ مخص جس ہے اس کی زندگی میں تبرک حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی موت کے بعد بھی اس سے نفع اور تبرک حاصل کر سکتے ہیں ۔امام شافعی نے فر مایا ہے کہ موی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر دعا کے قبول اور اجابت کے لئے تریاق اکبر ہے ۔ بعض مشائخ نے فر مایا کہ میں نے اولیاءاللہ سے چارحضرات کوالیا پایا کہ قبروں میں وہ ایسا تصرف کرتے ہیں جیسا حالت حیات میں كرتے تھے ياس ہے بھى زائد۔(١) شيخ معروف كرخى \_(٢) شيخ محى الدين عبدالقادر جيلانى اورمشا كُخ ہے دوصاحب کا اور ذکر کیا۔

ان عبارات سے چندامور ثابت ہوئے۔

(۱) قبر کوجاجت روائی کامقام مجھنا۔

(۲) قبوراولیاء کے پاس حاجت کیکرآنا۔

(r) دعامیں صاحب قبر کے ساتھ توسل کرنا۔

(م) صاحب قبر ك توسل كوحاجت كےجلد بورا ہوجانے كا ذريعہ جاننا۔

(۵)صاحب قبر كاحاجت روائي كرنا\_

(۲)صاحب قبرے تبرک اور نفع حاصل کرنے کے اعتقاد کا سیجے ہونا۔

(4) قبر کوا جاہت وقبول دعا کا تریاق اکبر کہنا۔

(۸)اولیاء کا قبور میں ایساتصرف کرنا جیساوہ زندگی میں تصرف کیا کرتے تھے۔

(۹)اولیاء کے قبور کے تصرف کا زندگی کے تصرف سے زائد ہوجانا۔

(۱۰) قبوراولیاء سے فیوض وتصرف کے عقیدہ کاحق ہونا۔

لہذا اختر علی خاں کا بیقول کہ نہان ہے کچھ فیوض وتصرفات ہیں بھی باطل وغلط قراریایا۔تو فی الواقع اگراس اختر علی خاں کے ایسے باطل عقائد ہیں تو وہ بلاشبہ گمراہ گر مصل ہے اس کو جا ہے کہ جلد اینے باطل عقائد ہے تو ہرک ہے۔مولی تعالیٰ اس کو قبول حق کی تو فیق دے۔

والله تعالى إعلم بالصواب\_-٢٠ شوال المكرّم ١٣٧٨ هـ

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبرمجمرا جمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# «۳» باب فضائل الرسول

# مسئله (۳۰)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول و برازامت کے حق میں پاک ہے یانہیں؟ ۔اورا یک صحابیہام ایمن نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیشا ب مبارک پی لیا تھااور حضور نے ان کود عا دی تھی کہ اب تیرا پیٹ در ذہبیں کریگا؟ ۔ بیروایت صحیح ہے یانہیں؟ ۔اور ہے تو کہال ہے اور جوشخص اس روایت کا انکار کرے وہ کیسا ہے؟ ۔ نیز بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھی جا کیگی یا نہیں ۔ عزیز الرحمٰن آسامی طالب علم مدرسہ اجمل العلوم سنجیل

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

بلاشک نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول و براز پاک ہے۔

چنانچه حضرت شخ محقق عبدالحق محدث وہلوی مدارج النبوة صفحه اسم میں تحریر فرماتے ہیں:

دریں احادیث دلالت ست بطہارت بول ودم آنخضرت و بریں قیاس سائر فضلات۔ وہینی شارح صحیح بخاری که حنفی المذہب ست گفته که بهمیں قائل ست امام ابوحنیفه۔ ویشخ ابن حجر گفته که دلائل متکاثرہ ومتظاہرہ اند برطہارت فضلات آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وشار کر دہ اندآ نراائمہ از خصائص و بے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم''

ان احادیث میں حضور کے بول وخون کے پاک ہونے پر دلالت ہے اور اس قیاس پر اور باقی فضلات ہیں۔ اور علامہ عینی جو بخاری کے شارح اور حفی المبذ ہب ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ اس کے امام ابو حنیفہ قائل ہیں۔ اور شخ ابن حجر نے کہا کہ حضور کے فضلات کے پاک ہونے پر کشر اور ظاہر دلائل موجود ہیں۔ اور اماموں نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں شار کیا ہے۔ میں سامہ ابن عابدین شامی روالحتار میں ناقل ہیں:

"صحح بعض ائمة الشافعية طهارة بوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وسائر فضلاته وبه قال ابو حنيفة كما نقله في المواهب اللدنيه عن شرح البحارى للعيني وصرح به البيرى في شرح الاشباه وقال الحافظ ابن حجر تظافرت الادلة على ذلك وعد الائمة ذلك من حصائصه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ونقل بعضهم عن شرح المشكاة للملا على القارى انه قال احتاره كثير من اصحابناه (روالخارمصرى علداصفي ٢٢٢)

بعض ائمہ شافعیہ نے حضورعلیہ السلام کے بول اور باقی فضلات کے پاک ہونے کی تھیجے کی اور یہی امام ابوحنیفہ نے فر مایا جیسا کہ اس کومواہب لدنیہ میں عینی کی شرح بخاری سے نقل کیا۔اوراسی کی علامہ بیری نے شرح اشباہ میں تصریح کی ،اور حافظ ابن حجر نے فر مایا اس پردلائل قائم ہوئے۔اورائمہ نے ملامہ بیری نے شرح اشباہ میں تصریح کی ،اور حافظ ابن حجر نے فر مایا اس پردلائل قائم ہوئے۔اورائمہ نے اس کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں شار کیا۔اور بعض نے ملاعلی قاری کی شرح مشکوۃ سے نقل کیا کہ انہوں نے فر مایا: اس کو جمارے بہت سے اصحاب نے اختیار کیا۔

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ ائمہ دین اور محدثین کے اقوال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بول و براز کے پاک ہونے پر کثیر موجود ہیں۔ اور ان اقوال کی دلیل یہی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جوعند المحدثین حدیث سجے ہے، اسے دار قطنی نے روایت کیا اور اس کی علامہ قسطل نی ، نووی ہی ، بارزی ، زرکشی ، ابن و حیہ ، ابن الرفعہ ، تقایانی ، رملی ، قاضی عیاض ، شیخ الاسلام ابن حجر وغیرہ محدثین نے سطحے کی۔

### چنانچەررقانى مىس ب

وحديث شرب المرأة البول صحيح ، يعنى ام ايمن، لانهاالتي رواه الدار قطني انها شربت بوله قال وهو حديث حسن صحيح نحوه قول عياض في الشفاء حديث المرأة اللتي شربت بوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صحيح ثم قال النووي ان القاضي حسنه قال بطهارة الحميع انتهى اي جميع فضلاته وبه جزم البغوي وغيره واختاره كثير من متاخري الشافعية وصححه السبكي والبارزي والزركشي وابن الرفعة والبقيني والقاياني قال الرملي وهو المعتمد وبهذا قال ابو حنيفة كما قاله العيني وقطع به ابن عربي وقال شيخ الاسلام ابن حجر الحافظ قد تكاثرت الادلة على طهارة فضلاته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعد الائمة ذلك من خصوصياته " (زرقائي ممرى جلد موقوس)

فآوى اجمليه /جلداول كتاب العقائدوالكلام

اورعورت ام ایمن کے بول کے پینے کی حدیث سیج ہے۔اس کئے کہ بیدہ صدیث ہے جس کودار قطنی نے روایت کیا کہ ام ایمن نے حضور کا بول پیااور کہا بیصدیث حسن سیجے ہے اور اس طرح قاضی عیاض

کا شفامیں قول ہے کہ ام ایمن کی وہ حدیث کہ انہوں نے حضور کا بول پیا سیجے ہے۔ پھرنو وی نے کہا کہ قاضی حسین نے تمام فضلات کے پاک ہونے کو کہا اور اسی پر بغوی وغیرہ نے جزم کیا۔اور اسی کو بہت

ہے متاخرین شافعیوں نے اختیار کیا۔ اور اس کی علامہ بھی اور بارزی اور زرکشی اور ابن الرفعہ اور بلقینی

اور قایانی نے تصحیح کی ،اورعلامہ رملی نے کہا: یہی معتمد ہےاور یہی امام ابوحنیفہ نے کہا۔اس کوعینی نے کہااور اس کا بن عربی نے یقین کیا ،اورشخ الاسلام ابن حجرنے کہا: کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضلات کی

یا کی پردلائل کثیرہ قائم ہوئے اورائمہ نے اس کوحضور کےخصوصیات سےشار کیا۔

اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ کس قدر محدثین نے اس روایت کی سیجے بیان کی۔اب ان کے خلاف جوشخص اس روایت کا نکار کرتا ہے وہ ایسے معتمد کثیر محدثین کی مخالفت کرتا ہے اور سیحے حدیث کا انکار کرتا ہے اور ائمہ دین کے مسلک و مذہب کوغلط قرار دیتا ہے۔مولی تعالیٰ اس کوقبول حق کی توفیق دے۔ والتدنعالى اعلم بالصواب

جب بے نمازی مسلمان ہے تو وہ ترک نماز کی بنا پر فاسق ہے ۔اور فاسق کی نماز جنازہ پڑھی جائيكي لطحطا وي مين ب" فصار كغيره من اصحاب الكبائر "والله تعالي اعلم بالصواب

٢٦ ذى الحجدر ١٨ ١١٥

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۳۱)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل احادیث ومسئلہ میں

زيركهم على منك ،و لقد خلقا اكر م على منك ،و لقد خلقت الدنيا واهلهالاعر فهم كر امتك ومنز لتك عندي، و لو لاك ماخلقت الدنيا ر واه ابن عساكن\_ ولو لا محمد لماا

ظهرت ر بو بيتي رواه الحاكم \_ولولاك ما خلقت الا فلاك والارضين\_

احادیث قدی ہیں، عمر صریح طور ہے اسکا منکر ہے۔ عمر کہتا ہے کہ بیعوام الناس میں مشہور و معروف ہے کہ بیاحادیث قدی ہیں حالانکہ آج تک کہیں کسی معتبر ومتند کتاب میں اسکی سندیں نہیں قادی اجملیہ / جلداول کتاب العقائد والکا کو یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب وتحقیر کرتا ملیں، اے حدیث قدسی کہنا صرح غلط ہے، کہنے والا گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب وتحقیر کرتا ہے۔ لہذا بصد عجز و نیاز عرض ہے کہ بیا حادیث قدسی ہیں یا نہیں؟۔اگر ہیں تو اس کی بوری سندیں مع حوالہ کتب عنایت فرما ئیں اور نیز بیار شاد عالی ہو کہ زید کا کہنا ہجا ہے تو خوالہ کتب عنایت فرما ئیں اور نیز بیار شاد عالی ہو کہ زید کا کہنا ہجا ہے تو مطہرہ کی طرف ہے مر پر کیا حکم لازم آئے گا اور ایسے بدعقیدہ رکھنے والے کے پیچھے سنیوں کی نماز

شرایت مظہرہ می طرف سے عمر پر کیا ہم الارم اسے 6 اور ایسے بد تھیدہ رہے وہ سے سے بیچے یوں میار درست ہے یانہیں؟ ۔ اور جو حضرات کہ لاعلمی کی بنا پراس کے پیچھے کچھ نمازیں پڑھ کی ہیں ان نمازوں کو لوٹانا پڑے گایانہیں؟ ۔ بہت جلد جواب باصواب سے سرفراز فرمائیں ۔ تا کہ سنیوں کوسیدھی راہ پر چلنے کا

المستفتي معين الدين احمه

# الحوار

اللهم هدامة الحق والصواب

علامه خاتمة المحقیقین خلاصة المدققین شهاب الملة والدین احمد قسطلانی مواجب لدنیه میں حدیث اول کواس طرح ذکر فرماتے ہیں:

وفى حديث سلمان عن ابن عساكرقال هبط جبريل على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: ان ربك يقول: ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا وما خلقت خلقا اكرم على منك ولقد خلقت الدنياو اهلهالا عرفهم كرامتك و منز لتك عندى

ولو لاك ما علقت الدنيا ي (مواهب لدنيي - ج ا ص١١)

علامه زرقانی نے اس کی شرح میں صدیث شریف کے متعلق فرمایا۔ ارسله سلمان الفارسی الذی تشتاق له الحنة شهد الخندق و ما بعد ها و عاش دهرا طویلا حتی قبل انه ادرك حواری عیسی (علیه اسلام) فیحمل علی انه حمله عن المصطفی او عمن سمعه منه ملخصا۔

(زرقانی جارع ۲۳۳)

تو یہ صدیث مند ثابت ہوئی اور حدیث مرفوع کے حکم میں ہوئی ۔اور حدیث کا قدی ہونا ظاہر

، سائل کی حدیث دوم لولا محمد لسما اظهرت ربوبیتی رواه الحاکم - توحاکم کی مشد مرے پائ نہیں اور کسی معتبر کتاب میں بینظر سے نہیں گذری -

حديث سوم - لولاك لما خلقت الا فلاك والا رضين - ملاعلى قارى في موضوعات كيريس

اس مديث كم تعلق فرمايا:قال الصنعاني انه موضوع كذا في الخلاصة لكن معناه صحيح فله روى الديلمي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا اتاني حبريل فقال: يا محمدلو لاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار و في رواية ابن عساكر لولاك ما خلقت الدنيا. (موضوعات كبير ـ ص ٥٩)

اس میں علی قاری نے اس صدیث کا قائل موضوع علامہ صنعانی کو بتا کراس کا ردفر مایا کہ ال حدیث کے معنی تھے ہیں، اوراس کی تائید میں دومرفوع حدیثیں پیش کیں، تو حضرت علامہ علی قاری کے حدیث کے معنی جو حضرت علامہ علی قاری کے نزد یک بیرحدیث موضوع نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ چنانچہ اس کی تصریح شرح شفا شریف میں اس طرما کرتے بین، روی لو لاك لما حلقت الافلاك فانه صحیح معنی ولو ضعف مبنی۔

(شرح شفا،جاص ٢)

اوراس حدیث کے معنی علامہ شہاب الدین احمد قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں بایں الفاظ آل کئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آوم علیہ السلام سے فرمایا:

هـذا نـورنبـي مـن ذريتك اسـمـه فـي السـمـاء احمد و في الارض محمدلولاه ماخلقتك ولا خلقت سماء ولا ارضاو يشهدلهذا ما رواه الحاكم في صحيحهـ

#### (موابب لدنيه ص ٩)

اورعلامه زرقانی نے شرح مواہب میں اس حدیث کی تائید میں چند مرفوع احادیث پیش کیں۔
وروی ابو الشیخ فی طبقات الاصفها نیین والحاکم عن ابن عباس او حی الله الی
عیسی آمن بسحمد وامتك ان یومنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم و لا الحنة ولاالنار
ولقد خلقت العرش علی الماء فاضطرب فكتبت علیه لا اله الاالله محمد رسول الله
فسكن صححه الحاكم واقره السبكی فی شفاء السقام والبلقینی فی فتاوی و مثله لا يقال
وأيا فحكمه الرفع۔ (شرح مواہب لدنيه ميسم)

لہذااس حدیث کے معنی کی مرفوع احادیث بکثرت مردی ہیں۔بالجملہ صدیث اول وسوم کی سند اور معنی کی صحت اوران کی مؤیدا حادیث قد سیہ پیش کردی گئیں، پھران کے احادیث قد سیہ ہونے ہیں کو لک جحت کامحل ہی باقی ندر ہا،اور قول زید صحیح ہو گیا،اور قول عمر کا غلط و باطل ہونا ثابت ہو گیااور بی عمریا تو جائل ہے کہ اسے کتب حدیث وسیر پراطلاع حاصل نہیں، یا اس کے قلب میں تحقیر شان پاک نبی کریم صلی اللہ

كتاب العقا ئدوالكلام فأوى اجمليه /جلداول تعالیٰ علیہ وسلم راسخ ہو چکی ہے، اور اگر اسے میں معتبر کتب بھی مفید ثابت نہ ہوں تو وہ بدعقیدہ اہل ہوا سے ہے،اورا سے بدعقیدہ اہل ہوا کے پیچھے سنیوں کی نماز درست نہیں۔ كبيرى مين ب-روى محمد عن ابى حنيفة و ابى يوسف ان الصلوة خلف اهل الا

هواء لا تحوز ( كبيري ص٠٥٨)

تو جن لوگوں نے اپنی لاعلمی کی وجہ ہے اسکے پیچھے نمازیں پڑھ لیس ان نمازوں کا اعادہ کرنا

حالية \_والله تعالى اعلم

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل



# باب علم غيب

مسئله (۲۲)

ازسورون ضلع بدايون

کیا فر ماتنے ہیں علماءء دین اس مسئلہ میں کہ حضورسرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیب \_ یانہیں؟اس کا ثبوت آیات واحادیث ہے ہونا جا ہے۔ بینوا تو جروا

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

اس مسئلہ میں علائے کرام مبسوط کتابیں تصنیف فر ماچکے ہیں اور فرقہ وہابیہ کے تمام شبہات کے تحریراً وتقریراً بار ہا جواب دیئے گئے ہیں۔ بیلوگ جب سی مقام کے مسلمانوں کو بھولے بھالے دیکھتے ہیں اپنی حیال بازی ومکاری کا با زارخوب گرم کرتے ہیں ،کبھی کسی کے کان میں پھونک دیا کہ فاتحدادر گیارھویں شریف بدعت ہے،بھی کہدیا کہ قیام ناجا ئز ہے، جب پچھاورتر قی کی توحضور شافع یوم النثور صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم کی تنقیص شان کرنی شروع کی ،غرض ایسی ہی خرافات شائع کرنااور آ دمیوں میں فساد کرناان کاشیوہ ہے۔ بالجملہ مسئلہ غیب کا یہاں بالاختصار بیان کیا جاتا ہے جس کو تفصیل در کار ہووہ ان

کتابوں میں دیکھ لیگا کہ کیسے تحقیق کے دریاا مڈرہے ہیں۔

الدولة المكيه: يركاب كمشريف من الص كئ ماورمسوط كتاب بـ السكلمة العليا: اس مين علم غيب كاثبوت اور مخالفين كے تمام اعتر اضات وشبهات كے

جوامات ہیں۔

**خالص الاعتقاد: اس میں احادیث اور آیات اور تفاسیر کے (۱۲۰) اقوال بیان کئے گئے** 

0

انباء المصطفى: يبحى مسّلة لم غيب مين نهايت نيس كتاب ب-لہٰذااولا: وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں صراحۃ اس امر کابیان ہے کہ حضور سیدالا نبیا مجبوب فآوی اجملیہ / جلداول <u>کے</u> تبریا ِ حرمجتنی محم<sup>صطفیٰ صلی اللّد تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیب اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے عطافر مایا ، پھراحادیث پیش</sup> ی جائیں گی۔ آبات (١)عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً الامن ارتضى من رسول-(سورة الجن)

الله جل جلاله عالم الغیب ہے پس کسی کوا پنے غیب پر ظا ہرنہیں کر تا مگرجسکو پسند کر لے رسولوں

رسولوں میں سے جس کو جا ہے۔

ال كے ظاہر كرنے ميں بخل نہيں كرتے۔

غیب پراطلاع دیتاہے۔

عارآيات بيان كى تنيس-

(٢)وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء\_

(سورة آل عمران)

الله جل شانه یون نہیں کہتم کومطلع کر دے غیب پر اورلیکن اللہ جل شانہ چھانٹ لیتا ہے اپنے

ان دونوں آیتوں ہےمعلوم ہوا کہاللہ تبارک وتعالیٰ اپنے رسولوں میں انتخاب فر ما کران کواپنے

(٣)وما هو على الغيب بضنين (سورة التكوير)

يعى نہيں وہ (محمصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم )غیب پر بخیل ۔ اس آیت سے بھراحت معلوم ہو گیا کے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیب ہے اور وہ

(٣) ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. (سورة ال عمران)

یعنی بیغیب کی باتیں ہم تم کو خفی طور سے بتاتے ہیں۔

اس آیت میں تو نہایت واضح طریقه پر بیان فر مادیا کہ ہم تنہیں اے محرصلی الله تعالیٰ علیه وسلم غیب کی خبریں عنایت فر ماتے ہیں۔ آیات تو اس مضمون میں بہت کثیر ہیں یہاں طوالت کی وجہ سے بیہ

اب احادیث پیش کرتا ہوں۔ (١) صديث:عن عمر قبال: قبام فينها رسول الله صلى الله تعالى عليه وُسلم مقاما ف احبر نیا عن ہدء النحلق حتی دخل اهل البحنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ذلك من حفظ و نسبه من نسبه رواه البحاری۔ (مشكوة شریف صفحه ۵۰ مطر۵ مطبوعه قیوی کانپور)

المشكوة شریف من مسبه رواه البحاری می می که سرورا کرم سلی الله تعالی علیه وسلم نے ہماری مجلس میں قیام فرما کر ابتدائے آفرینش سے کیکر جنتیوں اور دوز خیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کی خبر دی ، یا درکھا اس کو جس نے یا درکھا اور اس کو بھلادیا جس نے بھلادیا۔

(۲) صديث: عن عمر وبن اخطب الانصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على على عليه وسلم يو ما الفحر وقعد على المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبرنا بما هو كائن الى يوم القيامة قال فاعلمنا احفظنا رواه مسلم.

(مثكوة شريف صفحة ٢٣٥ مطبوعه مذكور)

روایت ہے عمروابن اخطب انصاری نے کہا کہ نماز پڑھائی ہم کوآنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک روز فجر کی اور چڑھے منبر پر اور خطبہ فر مایا ہمارے لئے یا وعظ فر مایا یہاں تک کہآ گیا وقت ظہر کی نماز کا، پھر اتر ہے اور نماذ پڑھی ظہر کی ، پھر چڑھے منبر پر اور خطبہ فر مایا ہمارے لئے یہاں تک کہآ گیا وقت عصر کی نماز کا، پھر اتر ہے اور نماز پڑھی عصر کی پھر چڑھے منبر پر اور خطبہ فر مایا ہمارے لئے یہاں تک کہ غروب ہوا آفاب ( لیعنی پس تمام روز خطبہ میں ہی گذرگیا ) پس خبر دی ہمکوساتھ اس چیز کے کہ ہونے والی ہے قیامت تک ربعتی وقائع اور حوادث اور عجائب اور غرائب قیامت تک کے جمل یا مفصل بیان فرمائے پس اس میں بہت ہے معجز ہے ہوئے ) کہا عمرونے پس دانا ترین ہمارا ( اب ) بہت یا در کھنے والا ہے لیعنی اس دن کو۔ ذکرہ الطیبی۔

اور کہاسید جمال الدین نے اولیٰ یہ ہے کہ کہا جائے بہت یا در کھنے والا ہمارااب اس قصہ کودانا ترین ہمار ہے یعنی اب نقل کیااس کومسلم نے ۔ (مظاہرالحق مطبوعہ نولکشو رربع چہارم صفحہ ۲۱۳)

(٣) صديث: عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقاما مما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الاحدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه اصحابي هو وانه ليكون منه الشئى قد نسيه فاراه ماذكروا كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا اراه عرفه متفق عليه

(مشكوة شريف صفحه ۲۱ سطر ۸مطبوعه مذكور)

عليه وسلم نے نقل كى بير بخارى اور مسلم نے ۔ عليه وسلم نے نقل كى بير بخارى اور مسلم نے ۔ (٣) حديث: عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان الله

روى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها . (مشكوة شريف صفحه ۵۲ المطر۳)

روایت ہے تو بان ہے کہا کہ فر مایار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: بیشک اللہ تعالیٰ نے سمیٹی میرے لئے زمین بعنی اس کوسمیٹ کرمثل جھیلی کے کر دکھایا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو یعنی تمام زمین دیکھی۔ (مظاہر حق صفحہ ۲۰۵۰ مسطر ۱۷)

(۵) مديث: عن عبدالرحمن بن عائش قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: رأيت بي عز و حل في احسن صورة قال فيما يختصم الملا الاعلىٰ قلت: انت اعلم قال: فوضع كفه بين كتفى فوحدت بردها بين ثدى فعلمت ما في السموت والارض وتلا وكذ لك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ويكون من الموقنين ،رواه الدارمي مر سلاي

فناوی اجملیه /جلداول ۸۰ کتاب العقا ئدوالکام عبدالرحمٰن بن عائش ہے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ فر مایا پیغمبر خداصکی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں نے اپنے ربعز وجل کواچھی صورت میں دیکھا فر مایارب نے: کہ ملائکہ کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ تو ہی خوب جانتا ہے فر ما یا سرورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: کہ میرے ربعزل وجل نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا ، میں نے اس کے وصول قیض کی سر دی اپنی دونوں چھا تنوں کے درمیان پائی پس جان لیا میں نے جو پچھ کہ آسانوں اور زمینوں میں ہے ۔اورحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حال کے مناسب بیآ بیت تلاوت فر مائی لیغیٰ ا یہے ہی ہم نے دکھائے حضرت ابراہم علیہ السلام کوملک آسانوں اور زمینوں کے تا کہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں ہے۔

(۲) حدیث ایک حدیث میں بیالفاظ راوی که آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں: فاذا اثبًا بر بي تبارك و تعال في احسن صورة فقال يا محمد! قلت لبيك قال: فيما يـختـصم الملاالاعلى؟ قلت: لا اد ري قالهاثلاثا فرأيت وضع كفه بين كتفي فوجدت برد انامله بین ثدی فتجلی لی کل شئی وعرفت.

(مشكوة شريف صفحة 2) باب المساجد مواضع الصلوة بروايت معاذبن جبل) لیعنی نا گاہ اپنے پر ور د گار کے ساتھ ہوں اچھی صورت میں ،فر مایا: یامحمد ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسم **)** عرض کی میں نے حاضر ہوں اے پر ور د گار فر مایا اس نے ملائکہ اعلیٰ کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ عر**ض ک**ا میں نے: میں نہیں جانتا۔ پروردگار نے بیتین دفعہ دریافت فر مایا۔ فر مایاحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: پھر دیکھامیں نے کہ پرور دگارنے اپنادست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ مجھے اس کے بوروں کی سردی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان میں معلوم ہوئی پس مجھے ہر چیز ظاہر ہوگا اور میں نے پیچان کیا۔

الحمد للدان آیات واحادیث ہے آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ ہمارے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کاعلم مرحمت ہوالیکن بیرحضور کاعلم ذاتی نہیں کہ بغیر کسی کے بتائے سکھائے ہوئے خود بخوا حاصل ہو بلکہ حضور کاعلم عطائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے حضور کو پیلم غیب ہے۔ان چند الفاظ میں ان کے تمام دلائل ٹوٹ جائیں گے۔منصف کے لئے اتناہی بہت کافی وافی ہے در نہ علاء کی تحقیقات ک طرف آگر توجه کی جائے تو عجیب جلو نظر آتے ہیں۔ایک قول صرف بطور نمونہ کے عرض کرتا ہوں۔

فان من حود ك الدنيا وضرتها الله ومن علومك علم اللوح والقلم عني يارسول الله دنياو آخرت دونول حضور كي بخشش سے ايك حصه بين اور لوح ولم حضور كي علوم

ي ما يار سو مرحکار ريسا

ی رہ ہیں ۔۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی وسعت معلوم ہوتی ہے کہلوح میں ابتدائے۔

آ فرینش ہے آخر نک یعنی کا ئنات کے تمام احوال لکھے ہوئے ہیں تو خیال سیجئے کہ بیلوح وقلم حضور کے علوم کاایک مکڑا ہے،۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمل عفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله (۳۳)

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ مین کہ زید کاعظیرہ ہے کہ جناب سرور عالم نور مجسم دافع البلاء والو باءاحم جتبی محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے علوم اولین وآخرین مرحمت فرمائے تمام جہان کوشل کف دست ملاحظہ فرمارہے ہیں اور بیعلوم جب ہوئے کہ جب تمام کلام مجید حضور پرنازل ہوگیا مگر بکر کاعقیدہ خلاف ہے لہذا اس مسئلہ

میں شریعت کا تھم صا در فرمائے۔ الحد است

اللهم هداية الحق والصواب

زید کاعقیدہ مطابق حدیث شریف ہے حضور سیدعالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلم

ان الله قدرفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى ماهو كائن فيهاالى يوم القيمة كانما انظر الى كفى هذه \_

الله تعالی نے میرے لئے دنیا کوظا ہر فر مایا۔ پس میں دنیا کی طرف اور جو پچھاس میں تاقیامت ہونے والا ہے سب کی طرف اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس تھیلی کی طرف اور زید کاعقیدہ امت

مرحومہ کے مسلک کے بالکل موافق ہے۔ جنانجے علام محقق عبدالحق مجدیہ شدد ملو کی م

ے بالے علامہ محقق عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبو ۃ شریف میں خصائص میں فرماتے ہیں۔ چنا نچے علامہ محقق عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبو ۃ شریف میں خصائص میں فرماتے ہیں۔

ية الكور على في الآول

از آنجمله آنست که هرچه دردنیااست از زمان آدم نااوان نخه اولی بروے منکشف ساختند تا همه احوال اورااول تا آخر معلوم گردید و بایاران خودرا نیز از ال احوال خبر داد ۔ (مدارج ص ۱۲۵) لهذا زید کاعقیده حق ہے حدیث شریف اورا قوال امت کا ترجمہ ہے بیثیارا حادیث وتفاسیراور اقوال سلف وخلف اس کے مثبت ہیں ، اور بکر کاعقیدہ احادیث اور تفاسیر اور تمام امر کے خلاف ہے اور صریح گمرا ہی اور ضلالت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمل عفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل





# باب فضل الصحابة والعلماء

# مسئله (۳۲)

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ امام اعظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کومر دود کہنے والا کیا حکم رکھتا ہے؟۔اس کا نہایت کافی مع حوالیہ کتب جواب عنایت کیا جائے۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

# ای فناوے میں ای صفحہ پرہے:

" فالواجب تعظیم اهله و تو قیر هم و یحرم ایدائهم و تحقیر هم"

یعنی اہل علم علماء کی تعظیم و تو قیر واجب ہے۔اوران کی ایذ ااور تحقیر حرام ہے۔
اور بیحرمت کا حکم بھی اس وقت تک ہے کہ جب تک ذی علم ہونے کی حیثیت سے تحقیر نہ کی جائے ورندوہ تحقیر کفر ہے۔
جائے ورندوہ تحقیر کفر ہے۔

چنانچاى قاوے كے صفح اكس فرماتے بي " فقد صرح اصحابنا مى كتبهم المعتمد

ہے مقدمہ ابواللیث کی۔

بان الاستحفاف بالشريعة او بالعلماء لكونهم علماء كفر " جمار اصحاب نے كتب معتمدہ ميں تصریح فرمائی كه شریعت کی حقارت اورعلاء کی ان کے عالم ہونے کے اعتبار سے اہانت كفر ہے۔ للے لہذا ان تينوں اقوال سے مطلقاً علماء کی اہانت كا حكم معلوم ہوگيا خصوصاً وہ ذات کے جس کے لئے حضورا كرم صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كايدار شاد ہو۔ در مختار کے صفحہ ۲۲ پر موجود ہے:

"عنه عليه الصلوة والسلام ان سائر الانبياء يفتخرون بي وانا افتخر بابي حنيفة من احبه فقد احبني ومن ابغضه فقد ابغضني كذا في التقديمة شرح المقدمة ابي الليث"

ليني حضور عليه الصلوة والسلام سے روايت ہے كہتمام انبياء مير سبب سے فخر كرتے ہيں اور ميں ابوحنيفہ كے سبب فخر كرتا ہوں، جواس كے ساتھ محبت ربكے تواس نے مير سے ساتھ محبت ركھي اور جو اس كے ساتھ وشمني ركھي درجہ فقر كرتا ہوں، جواس كے ساتھ وشمني ركھي ديث تقديمه ميں فدكور ہے جوشرح اس كے ساتھ وشمني ركھي ديث تقديمه ميں فدكور ہے جوشرح اس كے ساتھ وشمني ركھي ديث تقديمه ميں فدكور ہے جوشرح

طحطاوی نے کہا کہ اگر کوئی کیے کہ صحابہ کرام یقیناً افضل ہیں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے تو وہ احق بالافتخار ہیں ۔اس کا جواب میہ ہے کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللٹہ علیہ اس زمانہ میں موجود ہوئے کہ صحابہ کرام کا زمانہ منقطع ہوگیا تھااور سنت میں کچھ ضعف طاری تھا۔ تو ان کا وجود خلق کے واسطے رحمت ہوگیا اور احکام دینی کے فہم میں نفع حاصل ہوا۔البتہ اس حدیث کی صحت پر مخالف کو بحث کرنے کا موقعہ ہوسکتا ہے۔لہذا اس کا جواب بھی اسی عبارت کے متصل ہے۔فرماتے ہیں :'

"في الضياء المعنوي وقول ابن الجوزي انه مو ضوع تعصب لانه روى بطرق ختلفة "

لیعنی ضیاً ءمعنوی میں کہااور ابن جوزی کا بیقول کہ حدیث مذکور موضوع ہے تعصب اور ناانصافی ہے۔ اس واسطے کہ روایت اس کی اسنا دمختلفہ ہے تابت ہے۔

ضاء معنوی مقدمه غزنوی کی شرح ہے۔ یعنی جب کہ روایت حدیث کی اسانید متعددہ ہے ہوئی تو اس کوموضوع کہنا ناانصافی ہے۔ زیادہ ہریں نیست کہ ضعیف ہے نہ کہ موضوع ۔ علاوہ ہریں یہ ہے کہ جب ضعیف حدیث کے طرق متعدد د ہوں تو وہ مرتبہ حسن کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور وہ مقدس ہستی جس کے متعلق'' خیرات الحسان'' تصنیف علامہ مفتی حجاز شیخ شہاب الدین احمد بن حجر بیتمی کی کے صفحہ کا میں الرابع تبين انه رحمه الله كسائر ائمة الاسلام ممن صدق عليه قوله تعالى :الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون ،لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة -

امر چہارم ظاہر کرنااس بات کا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ مثل ان تمام ائمہ کے ہیں جن پراللہ تبارک وتعالیٰ کا بیارشاد" الا ان الاولیآء الله لا حوف علیهم ولا هم یحزنون "صاوق آرہاہے۔

اوران امام الائمد كے بارے ميں در مختار كے صفحة ٢٣ پر ہے "والحاصل ان اباحنيفة النعمان من اعظم معجزات المصطفى بعد القرآن "اور حاصل كلام كايہ ہے كہ بيشك امام البوصنيف رحمة الله عليه مجزات مصطفوى (صلى الله تعالى عليه وسلم) ميں سے قرآن كے بعد بروام مجزوہ بيں -

امام کواس واسطے معجزہ کہا کہ ان کی خبر احادیث میں ان کے وجود سے قبل بیان فر مادی اور یباں معجزات سے مراد معجزات حقیقیہ نہیں ہیں۔اس واسطے کے معجزہ وہ ہے جومقتر ن بتحدی ہو، بلکہ معجزات سے مرادکرامات ہیں۔ کذا فی الطحطاوی۔

الله الله الله الله الله العلم الما الله المحكم الله المحكم الله المحكم الله الحكم الله الله المحكم الله الله الله المحكم الله واتباعه من ذمنه المى هذه الايام الى ان يحكم بمذهبه عيسى عليه السلام "البته حق تعالى في شهرايا م حكم أربعت وسياست كا تصرف بين امام كاصحاب اوراتباع كامام كزمان سيان ونول تك تا اينكه امام كه فرجب كموافق مو في كاس طرح مطلب لكهام كه حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام حكم كرين كيد

طلبی میں علیہ السلام کااسی ندہب کے موافق ہونے کا اس طرح مطلب لکھا ہے کہ حضرت مسیح اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد ابوصدیفۃ رحمۃ اللہ علیہ و بر کا نہ کے اجتہاد کے موافق ہوگا۔ العجب! وہ اماموں کا سرتاج جس کی مدح درمختار کے اس صفحہ پرہے " کیف لا و ہو

كالصديق رضى الله عنه له احره واحر من دون الفقه والفه وفرع احكامه على اصوله العظام الى يوم الحشر والقيام"

ا مام بین العلماء کیونگر مخصوص با مرعظیم نه ہو حالانکہ امام تو حضرت صدیق کے مانند ہے، اس کو اپنی ذات کے عمل کا ثواب ہے اور اس شخص کے برابر ثواب ہے جس نے فقہ کو مدون اور جمع کیا۔اور فقہ کے احکام کوفقہ کے اصول عظام پرمتفرع کیا قیامت تک۔ مرادیہ ہے کہ جس طرح حضرت صدیق اکبر نے ایمان اورتصدیق رسالت میں پیش قدمی فرمائی ای طرح امام نے اول تدوین فقہ واستخراج مسائل کئے ۔للبذاان کواپنا تواب اوراپے تبعین کے برابرتواب قیامت تک ملے گا۔حیف صدحیف! کہ وہ سیدالا ولیاء جس کی تو صیف میں اس درمختار کے صفحہ میں یہ ہے ۔

وقد اتبعه على مذهبه كثير من الاولياء الكرام ممن اتصف بثبات المحاهدة وركض في ميدان المشاهدة كابراهيم بن ادهم وشفيق البلخي ومعروف الكرخي وابي يزيد البسطامي وفضيل بن عياض وداؤد الطائي وابي حامد اللفاف وخلف بن ايوب وعبدالله بن المبارك ووكيع بن الحراح وابي بكر الوراق وغير هم ممن لا يحصي له عدة ان يستقصى فلو وحد فيه شبهة ما اتبعوه ولا اقتدوه ولا وافقوه\_

کس طرح ممتازنه ہوں اور علماء سے حالانکہ امام کے مذہب کے تابع اور مقلد تھا کثر اولیائے کرام، ان حضرات میں سے متصف بصفات مجاہدہ اور موصوف بہ تیز روی میدان مشاہدہ ہیں۔ چنانچہ ابراہم ابن ادھم اور شفیق بلخی اور معروف کرخی اور ابویزید بسطامی اور فضیل بن عیاض اور داؤ دطائی اور ابو حامد لفاف اور خلف ابن ابوب اور عبد اللہ بن مبارک اور وکیج بن جراح رحمہم اللہ تعالیٰ اور ان کے علاوہ وہ جن کا شار بہت دشوار ہے۔

پس اگریداولیائے کاملین امام میں کوئی شبہ پاتے تو ان کے تابع اور مقتدی نہ ہوتے اور نہ ان کی موافقت کرتے ۔ لیعنی آپ کا وہ ند بہب ہے کہ ارباب کشف وشہود مقتدی و تابع ہیں۔ اور وہ امام الاتقیاء جس کے اوصاف میں درمختار کے اسی صفحہ پر لکھتے ہیں «

و بالحملة فليس لا بى حنيفة فى زهده و و رعه و عبادته و علمه و فهمه مشارك" اورحاصل كلام كابيب كهامام الوحنيفه رحمة الله عليه كز مداورتفو كى اورعبادت اورعلم اورفهم ميس دوسراكوئى شريك نهيس \_

اوروه ستوده صفات امام جس كى منقبت مين اس طرح درمختار مين ہے۔ ''وصنف فيها سبط ابسن الحوزى محلدين كبيرين و سماه" الانتصار لامام ائمة الامصار" وصنف غيره اكثر من دلك"ابن جوزى نے پوتے نے امام صاحب كے مناقب ميں دو پرى برسى جلدين تصنيف كيس اوراس كا ذلك"ابن جوزى نے پوتے نے امام صاحب كے مناقب ميں دو پرى برسى جلدين تصنيف كيس اوراس كا نام" الاتصار لامام ائمة الامصار "ركھا اور اس كے سوااور علماء نے ان كے فضائل اور مناقب ميں اس

ے زیادہ بہتر کچھ تصنیف کیا۔

لہذاایسے امام کی شان میں یہ ہے ادبی و گستاخی و دریدہ و بنی العیاذ باللٹہ۔ایسے گستاخ کا حکم آپ کو اجمالا تو معلوم ہو چکا اب قدر نے نصیل اور پیش کر دی جاتی ہے۔ پہلے تو میں احادیث نقل کروں پھر اقوال علاء کرام سناؤں۔

حدیث اتاسم: عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم انه قال: ان الله تعالیٰ قال: من عادی اواذل او اذی او اهان لی ولیا، و فی روایة، ولی المومنین فقد اذنته بالحرب، و فی روایة فقد استحل محاربتی، و فی احری فقد بار زنی بالمحاربة ۔ (خیرات الحسان صفحه ۱۷) حضرت سرورعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں: الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جس نے دشمنی رکھی یا ذلیل کیایا اذیت پہنچائی یا تو ہین کی میرے کی ولی کی، دوسری رویات میں ہے۔

مسلمانوں کے ولی کی، ہم نے اس کولڑ ائی کا اعلان دے دیا۔ ایک روایت میں ہے۔ اس نے مجھے کے لڑائی حلال کرلی۔اوردوسری روایت میں ہے۔وہ مجھے جنگ کرنے کو نکلا۔

عديث٥:

والله تعالى يقول انى لا غضب لا وليائى كما يغضب الليث اللبحر (فيرات الحسان صفي ١٨)

الله تعالی فرما تا ہے: کہ مجھے اپنے اولیاء کے لئے ایسا غضب ہوتا ہے جس طرح تنہیں اپنے بچے ۔ کے لئے غصہ ہوتا ہے۔

#### عديث ٢:

قال الله عزو حل لموسى عليه السلام حين كلمه ربه حل وعلا :اعلم ان من اهان لى وليا فقد بارز نى بالمحاربة و ناوانى وعرض نفسه و دعا نى اليها وانا اسرع شئى الى نصرة اوليائى فيظن الذى يحاربنى ان يقاومنى او يظن الذى يبارزنى ان يعجزنى او يسبقنى او يومنى كيف وانا ثائر لهم فى الدنيا و الآخرة فلا أو كل نصرتهم الى غيرى - (فيرات الحمان بروايت امام احمد)

رب العزة جل وعلانے حضرت مویٰ علیہ السلام سے بوقت کلام فر مایا: جا نوا کہ جس نے میرے کسی ولی کی تو بین کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا اور میر امقابلہ کیا اور اپنفس کو ہلاکت کے

کئے پیش کردیااور مجھکو اس کی طرف بلایااور میں سب نے زیادہ جلدی کرتا ہوں اپنے اولیاء کی مدد میں ، کما مجھ سے لڑنے والا بید خیال کرتا ہے کہ مجھ سے بدلا لے گا؟ یا مجھ سے اعلان جنگ کرنے والا بید گمان کرتا ہے کہ مجھے عاجز کردے گا؟ یا مجھ سے آ گے بڑھے گا اور مجھ سے نکل بھا گے گا؟ میں دنیاوآ خرت میں ان کا بدلہ لینے والا ہوں ۔ ان کی مددکوا پنے غیر کے حوالہ نہ کروں گا۔

پھرعلامہ ابن حجران حدیثوں کے بعد فرماتے ہیں:

اذا قد علمت هذا علمت ان فيه من الوعيد الشديد والزحر الاكيد والمنع البليغ ما يحمل من له ادنى مسكة من عقل فضلا عن دين على ان يحتنب الخوض في شئى مما ينتقص به احدا من ائمة الاسلام ومصابيح الظلام وان يبالغ في البعد عن ايذائهم بوجه من الوحوه فانه يو ذي الاموات ما يو ذي الاحياء \_ (صفح ١٨)

جب یہ تجھے معلوم ہواتو تونے یہ بھی جان لیا کہ اس میں کس قدرعذاب شدیداور سخت تنبیہاور بہت ممانعت ہے جواد نی عقل والے کو بھی اس امرے روکے گا، کہ وہ بھی کھوج کرے ان امور میں جن میں ائمہ اعلام مصانیح ظلام کی تو بین شان ہواور بہت ہی دور ہے گااس سے کہ سی طرح سے ان کوایذ اپنچ کیونکہ جن امورے زندہ ایذ ایاتے بیں اموات بھی گزندرسیدہ ہوتے ہیں

- نیزیبی علامهای صفحه پرتحر رفر ماتے ہیں:

فتامل ثم تامل واحذر ان تنحوض غمرة هذه اللجة المهلكة فان الله تعالى لا ببالي بك في اي وادهلكت ومن ثمه قال الحافظ ابو القاسم بن عساكر في كتابه" تبيين كذب السفترى في ما نسب للامام ابي الحسن الاشعرى:: لحوم العلماء مسمومة وهتك استار منتقصيهم معلومة وقال ايضا: لحوم العلماء سم من شمها مرض ومن ذاقها مات \_

توسوچ اور پھرسوچ اور پر ہیز کراس بات ہے کیمین گڑھے اور ہلاکت میں تو گھے۔ کیونکہ خدا کواس کی پر واہ نہیں کہ تو کس میدان میں ہلاک ہوگا۔اس لئے ابوالقاسم بن عساکر نے اپنی کتاب'' تبیین کذب المفتری فیما نسب للامام ابی الحسن الاشعری'' میں فر مایا کہ علماء کے گوشت زہر آلودہ ہیں اور جوان کی تو ہین و تنقیص کرے گااس کی رسوائی معلوم ہے۔ نیز یہ کہ علماء کے گوشت زہر ہیں جوانکوسو تکھے گا بیار پڑجائے گا اور جو کھائے گا مرے گا۔

پچریبی علامهای کے صفحه ۱ میں فرماتے ہیں" فایاك وان تحوم حولها فاجتنبها اجتناب

السم القائل فانه الداء العضال " توائ خاطب اس سے پر ہیز كركداس كر دمجى كھوے اوراس ہے بچ جس طرح سم قاتل ہے بچتے ہیں کیونکہ بخت بیاری ہے۔ نیزای کے صفحہ الامیں فرماتے ہیں:

فاحذر ان تـزل قـدمك منع من زل او يضل فهمك مع من ضل، فانك اذا تخسر اعمالك مع حملة من خسر،و تذكر بالسوء والفضيحة مع من بهما ذكر و تتعرض لا مرلا طاقة لك بحمل ضرره وترتبك في قعر مذلهم لا قدرة لك على النحات من خطره ..

تو خبر دار! بچواس بات ہے کہ تیرا قدم بھی ان لوگوں کے ساتھ تھیلے جن کا قدم پھل چکا ہے، یا تیری سمجھ بھی جھکے جیسے ان لوگوں کی سمجھ بھٹلی ہے،اگر ایسا ہوا تو جملہ خاسرین کے ساتھ تیرےا عمال بھی ٹوٹے میں پڑیں گے ،اور برائی اور رسوائی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تو بھی یا دکیا جائے گا جو برائی اوررسوائی کے ساتھ یاد کئے گئے ہیں۔توایسے امرے لے پیش کیا جائے گا جس کے ضرر کوتواٹھائہ سکے گا۔ پھریمی علامہ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

وكفي من انتقص احدامنهم ان يحرم هذه المرافقة في ذالك المجمع الاكبر وان ينادي عليه فيه هذا عدو اوليآء الله فليس له الاالخزي والعذاب في المحشر "(صفح٣١) اور جوان علماء میں ہے کسی کی شان کو گھٹائے تو اس کے واسطے اتنی سزا کافی ہے کہ بہت بڑے جمع میں اس کے حق میں منا دی کرائی جائے گی کہ بیاولیاءاللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا رحمٰن ہے۔ پس اس کے واسطے موائے ذلت اور عذاب آخرت کے اور چھیس **۔** 

بالجمله اب بية قائل ان اقوال ميں اپنا تھم تلاش کر لے کہ مجھ کواس سراج الا مدامام الائمہ کا شف الغمه ابوحنیفه نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی اور ایسی ہے باک کرنے کا کیا صلہ ملا اور یوم محشر مجھ کواس دریدہ ؤنی ہے جوایسے امام عالیشان رفعت مکان کے ساتھ کی ہے کتنا افتخار ہوگا۔العیاد بالله تعالیٰ۔ ہال منصف کے لئے تو یمی کافی ووافی ہے۔ورنہ ہد وهری کا كسكياس علاج م والله تعالى اعلم بالصواب واننا نحبهم ونعظمهم بما نرجو به ان نحشر معهم على الارائك اذمن احب قوما حشر معهم كما اخبره به مو رثهم ومشرفهم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعلى إئمة المجتهدين وعلينا معهم برحمتك ياارحم الراحمين كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل،

# عنب العقائدة <u>من عفر ل</u>ه الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل العبد همر العلوم في بلدة سننجل

### مسئله (۳۵)

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ

سيدنا حضرت على شير خدامشكل كشارضي الله عنه وكرم الله وجه تعالى حضرت امام مهدى آخر الزمال کے بارہ اماموں کےامام ہونے کا ہم مسلمانوں کے دینی امورے کیاتعلق ہے؟ جب کے عملاً ہم لوگ ائمہ

فقہ کے تابع ہیں۔ان اماموں کا ہم پر کیا اثر ہے؟۔اوروہ ہمارے کس بات کے امام ہیں؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

مسلمان کے ذمہ پر دوشم کے احکام ہیں ۔ ایک شم کے وہ احکام ہیں جوسلوک وطریقت ہے متعلق ہیں ۔جن میں نیت باطن ۔تعلیم اذ کار واوراد۔القاءفوا ئدسلوک ۔تہذیب اخلاق ۔اظہار حقائق ومعارف قر آن وحدیث تو ان مہمات کے امام حفزات ائمہ اہل بیت کرام ہیں دوسری قتم کے وہ احکام ہیں جوشر بعت سے متعلق ہیں۔ جو قر آن وحدیث سے استنباط واجتہا دکر کے حاصل کئے گئے ہیں۔ تو ان کے امام حضرات ائمہ اربعہ ہیں۔ تو احکام سلوک وطریقت میں حضرات ائمہ اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائيگا-ادراحكام شريعت ميں ائمه كى تقليداورا نكاا تباع كياجائيگا\_

چنانچەحفرت شاەعبدالعزيز صاحب'' تخفها ثناعشريه' ميں فرماتے ہیں صفحه ۵ سات علام '' كيد ہشتاد و پنجم آ نكه طعن كنند براہلسنت و جماعت كهايشاں مذہب ابوحنيفه وشافعي و ما لك واحمہ اختیاری کنندوند ہب ائمہ رااختیارنم یکنند حالانکہ ائمہ احق اند بانتاع ۔ جواب ایں کیدآ نکہ امام نائب نبی است ونائب نبی صاحب شریعت وامارت، نه صاحب مذہب ونسبت مذہب با ونمودن ہیج معقول می شود۔ ولہذا مذہب را بسوئے خداد جبریل و دیگر ملائکہ وانبیاءنسبت کر دن کمال بےخر دیست ، بلکہ فقہاء صحابيرا كدنز دالل سنت به يقتين انضل اندز ابوحنيفه وشافعي صاحب ندجب نمى دانند \_ بلكه افعال واقوال آنهارا ماخذ فقه ودلائل احكام مى شارند وآنهارا وسائط وصول علوم شرعى از جانب غيب مى انگارند و نيز اتباع فقهاء مذكورين اتباع ائمهاست كهايثال فقه ومذهب وقواعدا شنباط رااز حصرت قراء كرفته اندوسلسلة تلمذ خود را بایں بزرگواران رسانیده \_ پس حضرات ائمه خود اہم مهمات مقدمه سلوک وطریقت را ساختة اند ومقدمه شريعت رابرذ مه ياران رشيد ومصاحبان خودحواله فرموده اندوخو دمتوجه ببرعبادت ورياضت وتربيت إض وقيين اذكار واوراد وتعليم ادعيه وتهذيب اخلاق والقاء قواعد سلوك برطالبين وارشاد برطريق گرفتن فائق ومعارف از كلام الله وكلام الرسول مشغول بوده اند وبسبب ايثار عزلت وحب خلوت كه لازم اين منظل شريف است التفات باشنباط واجتها دنداشة اند لهذا مقلد را دراتباع شريعت بيغم رازتقليد مجتهدنا كزيراست پس ابل سنت رااتباع ابوحنيفه وشافعی چه گناه لازم آيد بيش از بين نيست كه بعض اقوال ايثال كالف بعض از روايات ائمه اند في الواقع اين مخالفت باوصف اتفاق دراصول وقواعد ضرر من ممكيند اوراواز

کانف بحصے از روایات احمہ ایدی ابوبی این خاصف باوسف مطال درا الوجان اندو جا ہا مخالفت او جزائباعی برآ رد ۔ چنانچی محمہ بن الحسن شیبانی و قاضی ابو پوسف شاگر دابو حنیفہ و تابعان اندو جا ہا مخالفت او اختیار کردہ اندملخصاً''

اس عبارت سے ثابت ہوگیا کہ حضرات اہل بیت صاحب شریعت ہیں اور انکمہ اربعہ صاحب نم بہب اور انکمہ اربعہ کے اقوال وافعال ماخذ فقہ اور دلائل احکام ہیں ۔ اور انکمہ اربعہ کے اقوال وافعال اصول فقہ اور احکام فقہ ہیں ۔ اور انکمہ اہل بیت بمنز لہ استاذ کے ہیں ۔ اور انکمہ اربعہ ان کے شاگر دو تحمید ہیں۔ اور ان انکمہ اہل بیت نے منصب استنباط واجتہا دائمہ جمتہدین کوسونپ دیا اور خود تعلیم سلوک ۔ تربیت باطن ۔ الظاء فوائد دقائن طریقت ۔ تہذیب اخلاق ۔ اظہار حقائق ومعارف قرآن وحدیث تعلیم اذکار واور ادیشنل عبادت وریاضت میں مشغول ہوگئے۔ اس بنا پران حضرات نے اصول فقہ۔ اجتہا دی مائل فقہی فروعات میں کوئی تصنیف نہیں کی ۔ لہذا اب احکام شرعیہ میں انکمہ اربعہ کا اتباع حقیقۃ انکمہ اہل بیت کے اقوال سے مختلف ہوجانا وہ حقیقہ منانی اتباع نہیں جب کہ ان حضرات میں عقائد اسلام اور اصول وقواعد شرع میں اختلاف نہیں یہاں تک کہ روافض کو بھی ایسے اختلاف کو مانا پڑا بلکہ انہوں نے بھی ایسے اختلاف کو منافی اتباع اہل بیت

چنانچای تحفه اثناعشر پیمیں ہے:

وشیعه هرچند دراول امرانتاع امه مسائل غیرمنصوصه از انکه علماء مجتهدین بخو دراش واین عقیل وعضاری وسیله مرتضی وشیخ شهمیدمتبوع شاز مند و براقوال آنها که مخالف روایات صیحه اخبار پین از نکه باثندنتوی د مهند ..

ا ب باقی رہا ہے امر کہ اہلسنت و جماعت ان اہل بیت کو سمعنیٰ کے اعتبار سے امام کہتے ہیں اور ان کا دینی امور سے کتناتعلق ہے اور دہ کس بات کے امام ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت ان اہل بیت کوامام

كتاب العقائدوالأ فآوی اجملیه / جلداول بمعنى ببيثوا ومقتداكے جانتے ہیں جیسے فقہ میں حضرات ائمہار بعہ کوامام ۔عقائد وکلام میں ابومنصور ماڑ یا اورابواکھن اشعری وغز الی ورازی کوامام قر اُت میں نافع وعاصم کوامام کہتے ہیں اسی طرح ان اہل ہیں۔ طریقت وسلوک میں امام کہتے ہیں نہ کہ امام شیعہ کے لحاظ ہے۔ کذان کے نز دیک امامت جمعنی خلافہ وبادشاہت کے ہےتو شیعہ اہل ہیت کوامام جمعنیٰ خلیفہ و بادشاہ کے مانتے ہیں۔ چنانچیای تحفه اثناعشریه میں ہے: '' نیز باید دانست کے امامت نز داہل سنت جمعنی پیشوائے دین نیز اطلاق کنند۔ وہمیں معنی الم اعظم امام شافعی را که در فقه پیشواا بو دند وامام غزالی وامام رازی را که درعقا کد وکلام، و نافع وعاصم را که در طريقت كهخصوص بابيثال بودياي جهت ابيثال راابلسنت على الاطلاق امام دانند بنه امامت كهمرادل خلافت وتمعنی بادشاہت وریاست نیز اطلاق کنند' معنی ۱۹۴۴) الحاصل انعبارات نے سوال کے ہر پہلو پر کافی روشنی ڈ الدی اور جواب کو ہرطرح مکمل بنادیا۔ والله تعالى اعلم كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل مسئله (۳۲) کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ائمہ مجہدین برحق کی تعداد صرف حارمیں کیوں محصور ہوگئی۔ امام مجہد ہونے کے کیا شرائط ہی جوان چار کےعلاوہ کسی اور میں نہ پائے گئے اوران شرا نُط کی شخصیت کسی اور میں کیوں نہیں ہو<del>سکتی کرتقل</del>یہ انہیں حارے مخصوص طور پر دابستہ ہوئی۔ اللهم هداية الحق والصواب مجتهد کی تعریف بہ ہے کہ مجتهدوہ عالم ہے جس کاعلم کتاب الله قر آن کریم کے تمام اقسام دجھا معانی اور حدیث کی مسانید ومتون اور تمام اقسام و وجوه معانی کو جامع وحاوی ہو۔اور قیاس کا جمیع انسام

چنانچہ جامع العلوم میں ہے:

تعريف المحتهد برسمه من يحوى علم الكتاب و وجو ه معانيه وعلم السنة طرقها ومتونهاو وجوه معانيهاويكون عالمابالقياس وحامع العلوم\_(جرسصفي ٢١٣)

اورشرا نطاجتهادیداموری که قرآن وحدیث کے لغت: (۱) مفردات (۲) مركبات (۳) صرف (۴) نحو (۵) معانی (۲) بيان (۷) بدليج (۸)

معانی شرعیہ - اور اقسام قرآن وحدیثیے (۹) خاص (۱۰) عام (۱۱) مطلق(۱۲) مقید(۱۳) مشترک(۱۲) مؤول (۱۵) ظاہر (۱۲)نص(۱۷) مفسر(۱۸) محکم (۱۹) خفی(۲۰)مشکل (۲۱)

مجمل (۲۲) متثابه (۲۳) صریح (۲۴) کنامه (۲۵) حقیقت (۲۷) مجاز (۲۷) عبارة النص (۲۸) اشارة

الفس (٢٩) دلالية النص (٣٠) اقتضاء النص (٣١) مفهوم مخالف(٣٢) مفهوم وصف(٣٣) مفهوم شرط(۳۴) بیان تقریر (۳۵) بیان تفسیر (۳۷) بیان تغیر (۳۷) بیان تبدیل (۳۸) بیان ضرورة (۳۹) سب (۴۴) علت (۴۷) شرط (۴۲) علامت اقسام (۳۲) متواتر (۴۶۷) مشهور (۴۵) خبر واحد (۲۶۷)

مرنوع (۷۷) موتوف (۴۸) مقطوع (۴۹) متصل (۵۰) منقطع (۵۱) معلق (۵۲) مرسل (۵۳) معصل (۵۴) مدلس(۵۵) مضطرب(۵۱) مدرج (۵۷) شاذ (۵۸) مردود (۵۹) محفوظ (۲۰) معلل(۱۱)متابع(۲۲)شامد(۲۳)سیج (۲۴)حسن (۲۵)ضعیف(۲۲)غریب(۲۷)عزیزاور

احوال روات ہے (۲۸) حجت (۲۹) حافظ (۷۰) ثقة (۷۱) صدوق (۷۲) لاباس به (۷۳) جید الديث(٧٨)صالح الحديث(٧٥) يشخ وسط(٧٦) يشخ حسن الحديث (٧٧)صلوح (٨٨) د جال (۷۹) كذاب(۸۰) وضاع (۸۱) متهم (۸۲) متفق على الترك(۸۳) متروك (۸۴) ذاهب

الحديث (٨٥) بإلك (٨٦) ساقط (٨٨) واه (٨٨) ضعيف (٨٩)ليس بالقوى (٩٠) يعرف وينكر (٩١) فيه مقال (٩٢) مى الحفظ (٩٣) مبتدع (٩٣) مجبول (٩٥) اقوال اصحابه (٩٦) اقوال تابعين (٩٧) اقوال تنع تابعين- اور قياس اوراقسام (٩٨) جلى (٩٩) خفى (١٠٠) صحيح وفاسدوغيره

سبسو(۱۰۰)امورے کامل طور پرواقف ہونا اوران سب علموں کا جامع ہونا۔ توضیح میں ہے: شرط الاجتھاد ان یحوی علم الکتاب بمعانیه لغة و شرعا و اقسامه

المذكورة وعلم السنة متناو سنداو وجوه القياس كما ذكرنا" \_

اس كى شرح تلويح ميس ب: و شرط الاجتهاد ان يحوى اى ان يحمع العلم بامور ثلثة

الا ول الكتاب اى القران بان يعرف بمعانيه لغة وشريعة امالغة بان يعرف معاني المفردات والمركبات وخواصهافي الافادة يفتقرا الى اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان واما شريعة فبان يعرف المعاني المعتبرة في الاحكام وباقسامه من المخاص والعام والمسترك والمعحمل والمفسر وغير ذالك الثاني السنة والمراد بالسنة قدر مايتعاني بالاحكام بان يعرفها بمتنها وهو نفس الحديث وسندها وهو طريق وصولها الينا توائزا وشهرة او آحاداً ويدخل في ذلك معرفة حال الرواة والحرح والتعديل ولايخفي ان المراد معرفة متن السنة بمعانيه لغة وشرعا باقسامه من الخاص والعام وغيرها الثالث وجوه القياس بشرائطها واقسامها واحكامها والمقبول منها والمردود وكل ذلك ليتمكن من القياس بشرائطها والمدعيح الخ ملخصاء (توضح ثلوث كثوري صفي ١٩٠٣ تا ١٠٧٣)

اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ مجتہد کے لئے اس قدرشرا نطاکا پایا جانا ضروری ہے۔اب رہتی ہے یہ بات کہ بیشرا نطصرف جیار ہی ائمّہ میں پائے گئے ہیں تو یہ بات بالکل غلط اور باطل ہے کہ ان ائمّہ اربعہ کے علاوہ امت میں کثیر مجتہدین ہوئے۔

امام ابو بوسف - امام محمد - امام عبدالله بن مبارک - امام زفر - امام داور طائی - امام دکیج بن الجراح - امام حفی بن فریا - امام خفیل بن عیاض - امام حفیان الجراح - امام حفیان الجراح - امام حفیان بن عیین برای امام حفیان بن عیین - امام اوزائی - امام ابن جریر - امام رئیج - امام ابن مبارک - امام ابن جری ک - امام بندین بن عین بونس - امام آخش - امام کلی بن حفارون - امام بخی بن بونس - امام آخش - امام حکی بن آدم - امام بخی بن بونس - امام آخش - امام حلائل اور امام حافظ اور بن دینار - امام حافظ عبدالعزیز بن داور - امام خارجه بن مصعب - امام محمد بن میمون امام ابرا بهیم بن معاویه - امام عاصم امام محمد بن نظل - امام جعفر صادق - امام مغیره - امام ابن ابولیلے - امام خلف ابن ابوب - امام عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد بن بن بید - امام عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن خارد - وغیره هم کثیر بن مجمهد بن گذر بید - امام عبد الرحمٰن مقری - امام عبد بن محمد بن خارد بن محمد بن خارد - وغیره هم کثیر بن مجمهد بن گذر بید بن میں سے بعض کے مقلد بن وتبعین بھی ہوئی محمد مسلمہ بن خالد - وغیره هم کثیر بن مجمهد بن گذر بید بن میں سے بعض کے مقلد بن وتبعین بھی محفوظ مسلمہ بن خالد - وغیره هم کثیر بن مجمهد بن گذر بیل مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں: اور بیس - حضر سے مولینا بحرالعلوم کھنوی فواتے الرحموت شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں: بندر ہیں - حضر سے مولینا بحرالعلوم کھنوی فواتے الرحموت شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں: بندر ہیں - حضر سے مولینا بحرالعلوم کھنوی فواتے الرحموت شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں:

الممجتهد ون الاخرون ايضا بذلواجهودهم مثل بذل الاثمة الاربعه وانكا رهذا

مكابر-ة وسوء ادب بل الحق انه انما منع من تقليد غيرهم لانه لم يبق رواية مذهبهم محفوظة حتى لوو حد روايه صحيحه من محتهد آخريجوز العمل بها-(فواتح الرحموت صفحه ۱۳۰۹)

ای بنا پرمجہتدین غیرائمہ اربعہ کی تقلید ہے عوام کومنع کیا گیا اورائمہ اربعہ میں سے ایک کی تقلید کوواجب قرار دیا گیا۔اسی فواتح الرحموت میں ہے:

يحب على العوام تقليد من تصدى بعلم الفقه لا الاعيان الصحابة المحلين القول وعيد نبى ابن الصلاح منع تقليد غير الائمة الاربعه الامام الهمام امام الائمة امامنا ابو حنيفة الكوفى والامام مالك والامام الشافعى والامام احمدر حمهم الله تعالى و جزاهم عنا احسن الجزاء\_

پھرتیسری صدی کے بعدان ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی مجتبد مطلق کا تو ذکر کیا بلکہ مجتبد فی المذہب کارتبہ بھی ختم ہوگیا۔ چنانچپہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ اپنی کتاب الانصاف صفحہ ۵۷ میں صاف طور پرتصر کے فرما گئے۔

وانقرض المحتهد المطلق فقالو ااختتم بالائمة الاربعه حتى أو حبوا تقليدوا حد من هؤ لاء على الامة .

اب ہمارے زمانہ میں جب علم ختم ہور ہاہے۔اہل علم کا قحط الرجال ہے۔تواسوت کوئی اس میدان کاشہسوار بے تو کسے ہے کہ وہ ان شرائط اجتہا دکو حاصل نہیں کرسکتا تو وہ مجتمد ہی نہیں ہوسکے گا تو اسکی تقلید کسے کی جاسکتی ہے ۔لہذا اب دروازہ اجتہاد ہی بند ہو گیا ۔تو اب جوان ندا ہب اربعہ کا مقلد نہیں بناوہ بلاشک گمراہ بدعتی جہنمی ہے۔

حضرت علامه سیدا حمر طحطا وی مصری حاشیه در مختار میں تصریح فر ماتے ہیں۔

من شد عن جمهور اهل الفقه والعلم السو اد الاعظم فقد شد فيمايد خله في النار فعليكم معاشرالمؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والحماعة فان نصرة الله تعالى وحفظه و توفيقه في موافقتهم وخذلانه و سخطه في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليول رحمهم الله تعالى ومن كان خازجاعن هذه الاربعة في هذ الزمان فهومن اهل البدعة

والنار

لہذا ہمارے زمانہ کے غیر ملقدین ہر گز ہر گزاجتہاد کے اہل نہیں توان پرائمہار بعد میں سے ایک امام کی تقلید واجب ہے ۔ پھر جب بی تقلید کے منکر ہیں تو بیہ گمراہ بدعتی جہنمی ہوئے ۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

كتب المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله (۲۸\_۲۷)

کیا فرماتے ہیں علماء دین وشرع متین حسب ذیل مسائل میں \_ بینواتو جروا (۱)علماء ربانی واولیاءاللہ شعائر اللّٰہ کی تفسیر میں داخل ہیں یانہیں؟ یفسیر وحدیث سے ظاہر فرما ۔۔۔۔

(۲) دوسرے اللہ جل شانہ نے وجود انسانی میں داہنے انگ کو اشرف بنایا کیونکہ ہر چیز اعلیٰ کو دہنی طرف رہایا گیونکہ ہر چیز اعلیٰ کو دہنی طرف رکھے کا حکم فر مایا گر قلب جو عام جسم میں سب اعضائے سے اعلیٰ واشرف ہے بائیں طرف رکھا استدعاہے کہ اس کا سبب ظاہر فر مایا جاوے۔ میں سب اعضائے میں اللہ و ہر حمته فبذلك فليفر حوا، هو حير ممایہ جمعون ۔

(پاره ااسورهٔ یونس رکوع۲)

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(١)الله تعالى قرما تا ب: البدن جعلنها لكم من شعائر الله

یعنی ہم نے تمہارے لئے بدنوں کوشعائر اللہ سے کیا۔

علام محی الدین اپنی عربی تغییر مین 'البدن' کی تغییر میں فرماتے ہیں " البدن ای السفوس الشریفة العظیمة القدر" یعنی بدنوں سے مرادعظیم الثان شریف نفوس ہیں۔

تواس آیت سے ثابت ہوا کہ شعائر اللہ سے مراد بدنے ہیں اورتفییر سے ظاہر ہوا کہ بدنوں سے مراد طلبہ الشان شریف نفوس میں ۔اور بلا شبعظیم الشان شریف نفوس میں انبیاءاور اولیاء وعلماء داخل ہو گئے ۔ پھر بیدوہ تفسیر ہے جسے خالفین کے پیشواا مام الو ہابیہ مولوی آملعیل دہلوی نے صراطمتنقیم میں مان لیا

اگر نیک تامل کنی در یا بی که محبت امثال ایس کرام خود شعائر ایمان محبّ وعلامت تقوی اوست ومن یعظیم شعائر الله فانها من تقوی القلوب \_ (صراط متقیم صفحه ۳۸)

جب اس عبارت میں منکرین تعظیم اولیاء نے بھی بیدا قر ار کرلیا کہ اولیاء اللہ شعائر اللہ میں شامل ہیں ۔ تو اب نہ فقط تفسیر سے بلکہ قول مخالف سے بھی بیٹا بت ہوگیا کہ اولیاء وعلماء بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(۲) قلب کے بائیں طرف ہونے کا کوئی سبب ظاہر قران وحدیث میں تو کہیں میری نظر سے نہیں گذرانداس بارے میں کسی سلف وخلف کی کوئی تصریح مجھ کو یاد آتی ہے۔ ادھریہ ایسی بات ہے جس کو عقل اور رائے ہے بیان کرنے کی جرائے نہیں ہوتی ۔ پھر بین ایسا کوئی ضروری عقیدہ یا مسکلہ ہے جس کا جاننا ضروری ہونہ شریعت نے اس کی معرفت کی جمیس تکلیف دی ۔ نہ ایسے سوالات کی کوئی خاص حاجت وضرورت ہے ۔ تو ایسے سوالات ہی نہیں کرنے چاہیں بلکہ فقہاء کرام نے ایسے غیر ضروری سوالات دریا دنت کرنے کوئع فرمایا ہے۔

روالحتاريس ب:

وينبغي ان لا يسال الانسان عما لا حاجة اليه كان يقول كيف هبط جبريل وعلى اي صورة راه النبي و وحين راه على صورة البشر هل بقي ملكا ام لا واين الجنه والنار ومتى الساعة الى غير ذلك مما لا يحب معرفته ولم ير د التكليف به ـ روالمختار جلد ٥ صفحه ٢٩٥٥) والتُدتع الى اعلم بالصواب

" ( ٣ ) الله تعالى كقول: مفضل الله وبرحمته فبدلك فليفرحوا الآية. مين مفسرين كي فضل ورحمت مع مختلف مرادين بين \_

چنانچے علامہ محی الدین بغوی نے معالم التزیل میں اور علامہ خازن نے تفسیر لباب التاویل میں تحت آیت کریمہ بیا قوال نقل کئے ہیں۔

اما مذهب المفسرين فان ابن عباس والجسن وقتادة قالوا بفضل الله الاسلام ورحمته القراان وقال ابو سعيد الحدرى فضل الله القرآن ورحمته ان جعلنا من اهله وقال ابن عمر فضل الله الاسلام ورحمته تزيينه في قلوبنا وقيل فضل الله الاسلام ورحمته الحنة وقيل فضل الله الاسلام ورحمته المنت وقيل فضل الله السلام ورحمته السنن وقال حالد بن معدان فضل الله السلام ورحمته السنن - (تفير فازن جلاس صفحه 10)

ترجمہ فرجب مفسرین میہ کہ حضرت ابن عباس اور حضرت حسن اور حضرت قنادہ نے کہا کہ فضل اللہ سے قرآن اللہ سے قرآن مراد ہے۔ حضرت ابوسعید خدری نے فر مایا کہ فضل اللہ سے قرآن اور حمت سے میراد اسلام اور حمت سے میراد ہے کہ جمیس اہل قرآن بنادیا۔ اور حضرت ابن عمر نے فر مایا کہ فضل اللہ سے اسلام اور رحمت سے میراد اس کا جمارے دلوں میں مزین کرنا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ فضل اللہ سے اسلام اور حمت سے جنت مراد ہے اور بعض کا قول ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے سنتیں مراد ہیں اور حصت سے سنتیں مراد ہیں اور حضرت خالد بن معدان نے کہافضل اللہ سے اسلام اور رحمت سے سنتیں مراد ہیں۔

اورعلامه المعيل حقى تفيرروح البيان مين تحت آيت كريمه "لو لا فضل الله عليكم ورحمته "فرماتے بين:

وفى الحقيقة كان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فضل الله ، ه ورحمته يدل عليه قول تعالىٰ وهو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو الى قوله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء قوله تعالىٰ وما ارسلنيك الا رحمه للعالمين \_

اور حقیقت میں نبی اللہ کے فضل اور رحت تھے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلیل ہے اور اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو خیا ہتا ہے ویتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا

كتاب العقا كدوالكلام فآوى اجمليه / جلداول فقاوى اجمليه / جلداول

یقول دلیل ہے ہم نے تم کوتو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان تفاصیر سے ثابت ہوا کہ آیات میں اللہ کے فضل ورحمت سے مراد اسلام قر آن جنت سنتیں اور نی ہیں اس بنا پراساء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے فضل اللہ اور رحمۃ للعالمیں ہیں اور فرح کے معنی تفيرخازن مين بيرين" الفرح لذة في القلب با دراك المحبوب والمشتهي " يعن فرح قلب كي وہ لذت ہے جوکسی محبوب اور پسندیدہ چیز کے پانے کے بعد حاصل ہوتی ہے تو ہر فضل ورحمت کے ملنے پر اظهارخوشي كرتى جإہيئے \_اور بلاشبه حضور نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم تو خاص الله كے فضل ورحت ہيں

اور نعمت عظمیٰ ہیں ۔ تو ان کے ظہور کے دن اور پیدائش کی تاریخ کے دن فرح وسر ورکرنے کا حکم ای آیت

كريمه عثابت بور باع-

اب باتی رہا آخر سوالات میں ایک ایسے بزرگ کے متعلق استفسار جوصورت وسیرت میں مطابق نئر بعت مطهره ہواورا یسے وظیفهٔ درودشریف کاسوال جوبہترین صیغه کا ہوتو وہ سائل کوز بانی طور پر بتادیا گیا۔اس کواحاط تحریر میں لانے کی اب کوئی حاجت یا تی نہیں رہی فقط۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجُل ، العبر حجم الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة أجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله (۳۹\_۳۹)

کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین کہ

(۱) دو هخصوں میں علائے کرام کے مرتبہ پر گفتگو ہوئی ،ایک صاحب نے فرمایا کہ حضوراقد س آ قائے نامدارسر کاردو جہاں حضرت محر مصطفے احر مجتنی السلیہ کا ارشاد ہے کہ شہدا کا خون ایک پلہ میں رکھا جائے اور دوسرے بلیہ میں علماء کی وہ روشنائی جس ہے وہ دینی خد مات کرتے ہیں اور مسائل لکھتے ہیں ان شہداء کے خون ہے اس روشنائی کاوزن بڑھ جائیگا۔

اس پردوسرے صاحب نے فر مایا کہ اگر محضور کا ارشاد ہے تو آمنا صدفنا للہذامی معلوم کرنا ہے كه شهداء مين تمام شهيدان اسلام آ گئے مثلا سيدنا حضرت امام حسين رضى الله عنه وحضرت امير حمزه رضى الله عنه۔اس کے ساتھ ہی دوسر سے صاحب کا کہنا ہے کہ بڑے پیرصاحب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کوڑے کے بیچے کی خاک کے مقابلہ میں میری کوئی حقیقت نہیں۔ کیا آج کل کے علماء بھی اس مرتبہ میں آتے ہیں جب کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت الی ہے جس پر دنیا کی تمام شہاد تیں قربان ہیں۔ کیاا یسے شہدائے کرام کے خون سے علمائے کرام کی سیاہی کاوزن بڑھ سکتا ہے۔

۔ اوپر جوحدیث تحریر کی گئی ہے اس کا صحیح حوالہ دیا جائے ،معلوم ہواہے کہ بیرحدیث مسلم شریف کی ہے۔جواب بہت تفصیل ہے دیا جائے تا کہ سجھنے میں دفت نہ ہواور تسلی ہوجائے۔

(٢) ایک عالم جومجامده کرتا ہواورایک عالم صرف عالم ہومجامدہ نه کرتا ہودونوں کا مرتبه بیان فرما

ياجائے۔

فقط مرسل حافظ محمد نوشه خان بتوسط جناب محمد پوسف علی خال ممبر میونیل بور دمتصل جامع معجدحسن پورضلع مرادآباد

نوٹ: - اگر کوئی شخص ہے کہ میراایمان عالم پر ہے اور دوسرا ہے کہ میرایمان ہرگز عالم پر نہیں سوائے سرکار کے تو دونوں کے قول پرعلیٰجد و علیٰجد و تھم فر مائیں ۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) مسلم شریف کی کتاب العلم میں تو بیر حدیث نہیں ملی ، ہاں محدث شیرازی حضرت عمران بن حصین رضی اللّٰدعنہ سے اور علامہ ابن البر نے حضرت ابو در داء رضی اللّٰدعنہ سے اور علامہ ابن جوزی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللّٰدعنہ سے تخریخ کی ۔الفاظ حدیث میہ ہیں:

يوذن يوم القيمه مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. (از جامع صغير للسيطي مصرى جلد ٢٠٥٦)

یعنی روز قیامت علماء کی روشنائی اورشہداء کا خون تولا جائیگا تو علماء کی روشنای شہداء کے خون پر راجح اور بڑھ جائیگی ۔

علامه جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کوضعیف کھا ہے کیکن حدیث کامضمون بہت واضح اور صاف ہے۔ کہاس میں مطلقا علما کی شہدا پر افضلیت کا ذکر ہے جیسے شل مشہور "السر حل حیر من المسرأة "لعنی مردعورت سے افضل ہے۔ تو اس میں مطلقاً مردکی عورت پر افضلیت کا بیان ہے۔ اب باقی رہیں وہ معزز اور خاص عورتیں جومخصوص فضائل اور خصوصیات کے ساتھ متصف ہیں تو وہ بہت مردوں سے بدر جہا

الفل ہیں۔ جیسے حفزت مریم ، حفزت آسیہ ، حفزت آمنہ ، حفزت فاطمہ زہرا ، حفزت ام المؤمنین عائشہ صديقه اورامهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن \_توبيا پيخ فضائل وصفات \_مناقب وخصوصيات كي بناير کثیر مردوں سے بدر جہا افضل وبہتر ہیں ،اس طرح مطلقاً علاء شہداء سے افضل وبہتر ہیں لیکن مخصوص شہداء جیسے حضرت سیدنا امام حسین ،حضرت سیدالشہد اءِحمزہ ،شہدائے بدروشہدائے احد وغیرهم رضی اللّٰد عنهم توبيد حضرات بهت سے فضائل وصفات اور مناقب وخصوصیات کے ساتھ متصف ہیں ان کی صحابیت ی کووہ فضل خاص ہے جس کاغیر باوجود کثیر فضائل کے حامل ہونے کے ادنی صحابی کے مقابلہ اور ان سے مبادات پیدانہیں کرسکتا ۔اورحضرت سیدناحمز ہ اورحضرت امام عالی مقام تو علاوہ فضل صحابیت کےخود عالم بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے اور خاص کر حضرت امام تو سبط رسول اور جگر گوشئہ بتول تھے۔ تو آج کے علاء توان کے غلام کے غلام کی برابر بھی نہیں ہو سکتے اور بیتو اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ سی ادنیٰ ہے ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کوکوئی و تی ،قطب غوث ، تا بعی ،سی طرح نہیں پہنچ سکا تو حضور کا ارشاد حق وصواب ہے۔ اب باتی رہاخون شہداء سے علماء کی روشنائی کا بڑھ جانا تو اس کو بوں سمجھئے کدروشنائی وہ چیز ہے جس ہے کلام الٰہی اسم اللّٰہ کلمہ شہادت وغیرہ لکھے جاتے ہیں تو اس بناپرمیزان میں اس کا زا کدوزن ہوسکتا ے۔ چنانچے عدیث شریف میں ہے مواہب لدنیے میں ہے۔

ان الله يستخلص رجلا من امتى على رؤس الخلائق يوم القيمه فينشر تسعة وتسعين سجلا كل سحل منها مثل من البصر ثم يقول: اتنكر من هذا شيئا ؟اظلمك كتبتى الحافظون يقول :لا يارب إفيقول افلك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة مكتوبا فيها اشهد ان لا اله الاالله"

ترجمہ نے بیشک اللہ تعالی روز قیامت علی رؤس الخلائق میری امت سے ایک شخص کواٹھانے کے لئے طلب فر مائیگا تو اس کے سامنے 99 دفتر پھیلائیگا ان میں کا ہر دفتر حدنظر جیسا ہے پھرارشا دفر مائیگا کیا تو ان میں ہے ہے دفتر جیسا ہے پھرارشا دفر مائیگا کیا تو ان میں ہے ہی بات کا افکار کرتا ہے کیا میرے لکھنے والے فرشتوں محافظین نے تھے پرظلم کیا ہے تو وہ عرض کر بیگا نہیں اے عرض کر بیگا نہیں اے عرض کر بیگا نہیں اے میرے دیا کہ نے کو اللہ فر مائیگا کیا تیرے پاس ایک نیکی ہے اور تھے پرظلم نہ ہوگا تو ایک پر چہ نکالا جائیگا جس میں یہ کہا تا ہو اور تھے پر طلم نہ ہوگا تو ایک پر چہ نکالا جائیگا جس میں یہ کہا تا ہوا ہوگا۔

اشهدان لا الله الا الله واشهدان محمداً عبدره ورسوله فيقول احضر وزنك

فيـقول يا رب ما هذه البطاقه مع هذه السحلات؟ فقال انك لاتظلم قال فتوضع السحلات في كـفة والبـطـاقـه في كفة فطاشت السحلات و ثقلت البطاقه فلا يثقل مع اسم الله شئ لا اله الالله واشهد ان محمدًا عبدره ورسوله \_(شرح موابب مصرى جلد ٢٨صفح ٣٨٧)

پھراللہ فر مائیگا تو اپنی تول کوحاضر کر ،تو عرض کر بگا:اے میر ے دب ان دفتر وں کے مقابلہ میں ہے پر چہ کیا ہے۔تو اللہ فر مائیگا: بیشک تو ظلم نہیں کیا جائیگا پھر وہ دفتر میزان کے ایک بلیہ میں اور وہ پر چہدوسرے بلیہ میں رکھ دیا جائیگا تو وہ دفتر ملکے ہوجا کمنگے اور وہ پر چہ بھاری ہو جائیگا۔پس اللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھاری ہوئیں سکتی۔

اس صدیث سے ظاہر ہوگیا کہ اس قدر زبردست ۹۹ دفاتر کے مقابلہ میں وہ چھوٹا سالکھا ہوا پر چہ زیادہ وزنی ٹابت ہوگیا۔اور پھراس کے زیادہ وزنی ہونے کی بنا کتابت کلمئے شہادت ہوا۔اور ظاہر ہے کہ اس کتاب کا ذریعہ بیدروشنائی ہی تو ہے تو روشنائی کا میزان میں زیادہ وزنی ہونا اس صدیث سے مستفادہ ہوا ۔ لہذا علماء کی روشنائی کا خون شہداء سے زائد وزنی ہونا ای تفصیل سے ظاہر ہوگیا اور حقیقت تو بیہ ہے کہ میزان میں کسی چیز کا زائد وزنی ہونا اور کسی چیز کا اس کے مقابلہ میں ہاکا ہو جانا ان امور میں سے ہے جن میزان میں کسی چیز کا زائد وزنی ہونا اور کسی چیز کا اس کے مقابلہ میں ہاکا ہو جانا ان امور میں سے ہے جن کے ادراک سے ہماری عقلیں عاجز ہیں تو ہمیں اس بحث ہی کے در پے نہیں ہونا چا ہے بلکہ ہم اس میں اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں ہمارے بزرگوں نے ہمیں اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہی تعلیم دی ہے۔

چنانچدزرقانی شرح مواجب میں ای بحث وزن میزان میں فرماتے ہیں عجزت عقو لنا عن ادراکہ فنکل علمه الی الله فلا نشتغل بکیفیته (شرح مواجب مصری جلد ۸ صفحه ۳۸۹)

توجب حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیفر ماتے ہیں کہ علاء کی روشنائی خون شہداء سے میزان میں بڑھ جائیگی تو اس میں نہ جمیں کسی شبہ کی گنجائش ہے نہ اپنی ناقص عقل کی مداخلت کی حاجت ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) جو عالم مجاہد نہیں اس میں صرف ایک علمی فضیلت ہی تو ہے اور جو عالم مجاہدہ بھی کرتا ہے تو اس میں دوفضیلتیں ہوئیں ایک فضیلت علم دوسری فضیلت مجاہدہ تو دوفضیلتوں والا ایک فضیلت والے سے یقیناً عالی مرتبہ ہے کیکن عالم سے مرادوہ عالم ہے جس کاعلم صراط مستقیم اور راہ حق کی طرف رہبری کرے فأوى اجمليه / جلداول العقائدوالكلام

ورنه على كدراه حق نه نمايد جهالت است \_ك جوعلم راه حق كى طرف ربسرى نه كرے ووه علم علم نبيل ب بلكه جهالت به اورا يسے علم كا حامل عالم نبيس بلكه جابل ہے اسى طرح وه مجاہده جس ميں ريا كا شائبه مووه هيقة ً

مجاہدہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک کید شیطان ہے العیاذ باللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (۳) جو شخص میہ کہتا ہے کہ میراایمان عالم پر ہے اگر اس کی بیمراد ہے کہ میراایمان عالم کے ہر

اس قول پر ہے جوا بمانیات پر مشتمل ہوتو عوام کے لئے یہ کہنا تھج ہے کہ عوام خود تو ایمانیات کو جان نہیں سکتے بلکہ وہ عالم کی ہی تعلیم ولکقین پر ایمانیات پر ایمان لاتے ہیں اور اگر اس قائل کی بیمراد ہے کہ میراایمان ہی

بلدوہ عام کی ہے اور میں پر بین بیات ہوئے ہے۔ بین اور اگر اس کی باطل بات کا بطلان بھی ظاہر ہو اس عالم پر ہے جاہے بید تق بات بتائے یا باطل کی تعلیم دے اور اگر اس کی باطل بات کا بطلان بھی ظاہر ہو جائے جب بھی ہم اسکی باطل بات ہی کو مانیں گے اور ہرگز اس سے روگر دانی نہ کرینگے تو ایسے قائل پر تو بہ

اورتجد بدایمان ضروری ہے۔

اور جویہ کہتا ہے کہ میر اایمان ہرگز عالم پنہیں تو اگر اس کی یہ مراد ہے کہ میر اایمان اس عالم کی ہر اس بات پنہیں جوخلاف شرع ہواور ناحق ہو جب تو اس کا قول شجے ہے کہ ایمان تو دینی امور ہی پر ہوتا ہے اور اگر اس قائل کی بیمراد ہے کہ میر اایمان اس عالم کی ہر اس بات پنہیں جوموافق شرع ہواور حق ہوتو ایسے قائل پریقیناً تو بہ اور تجدید ایمان ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه جمادى الاخرى الاعتاج

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد حمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

## مسئله (۳)

کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین دامت برکاتھم العالیہ مسائل ہذاہیں حضرت غوث اعظم قطب عالم پیران پیرسید شاہ عبدالقادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دارضاہ عناسید الاولیاء سلطان المشائخ یعنی تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہم کے آقا ومولی اورسید وسر دار ہیں سے محم ہے یانہیں؟۔ اگر محم ہے توکس سند کے ساتھ؟ ۔ زید یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل فلط ہے کہ آپ تمام اولیائے کرام کے سر دار وآقا ہیں۔ چارسلسلے ہیں: سلسلہ قادریہ ،سہر وردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ۔ چاروں سلاسل میں بڑے بڑے زبردست اولیائے کرام ومشائخ عظام گذرے ہیں۔ لہذا فوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہ چاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہ جاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہ جاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہ جاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہ جاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہ جاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہ جاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہ جاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہ جا

سید وسر دارنہیں ۔اور آپ کے لئے سیدالا ولیاء سر دار الا ولیاء وسلطان المشائخ ہونا نہ قر آن شریف ہے ٹابت نہ حدیث شریف میں ذکر نہاں پراجماع نہ قیاس ، پھر کیسے عام اولیائے کرام ومشائخ عظام کے آقا وسیدسر دار ہوئے ۔للبذازید کے اس قول کا کیا جواب ہے بینوا توجر وا

المستفتى فقيرمحد عمران قادرى رضوى مصطفوى غفرلدر بدمحلّه منيرخال

بیلی بھیت شریف ۲ محرم الحرام ۸۸ ک<u>سام</u>

# الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

زیدنهایت جابل شخص ہے کہ اسکایہ جاہلانہ قول ہے، حضورغوث پاک رضی اللہ عنہ کی پیدائش، کی جب و بے معمورغوث پاک رضی اللہ عنہ کی پیدائش، کی جب و بے معمورغوث بیاک رضی اللہ عنہ کی اسکایہ جاہلانہ قول ہے، حضورغوث خود عہد غوشیت ہے اب تک کہ عامة المسلمین بلکہ تمام علاء واولیاء کا اس پراجماع ہو چکا ہے کہ حضورغوث خود عہد علاق اللہ علیہ اللہ تعام سیدالا ولیاء برسر داراصفیاء فید و ق السالکین ۔ ججة العارفین فیص فیص اللہ قطاب غوث الاغواث ہیں۔ چنانے شخ عبدالحق محدث دہلوگ اخبارالا خیار شریف میں فرماتے ہیں:

''كل اولياء وقت رادر حفاوه نفاس فلل قدم ودائره امر گذاشت تا ما مورشدن عندالله بقول و قدمه هدفه عدله وقت رادر حفاوه نفاس فلل قدم ودائره امر گذاشت تا ما مورشدن عندالله بقول و قدمه هدفه عدله وقبه كل ولمي الله وجميع اولياء وقت از حاضروغائب وقريب و بعيد وظاهر و باطن گرون اطاعت و سرا نقيا بنبا و ندخوفا من الره وطمعا في المزيد فهوقطب الوقت و سلطان الوجود - امام الصديقين و حجة العارفين روح المعرفة وقلب الحقيقة خليفة الله في ارضه - ووارث كتابه ونائب رسوله الوجود البحت والنورالصرف سلطان الطربق والمعصر ف في الوجود على التحقيق رضى الله عنه''

#### بجة الاسراريس ب:

"اماا لشيخ عبدالقادر قاله ظهرت امارة قربه من الله واجمع عليه الخاص والعام وقال قدمي هذه على رقبة كل ولى الله تجلى الحق عز وجل على قلبه وجائته خلعة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على يدطائفة من الملائكة المقربين والبسها بمحضر من جميع الاولياء من تقدم منهم ومن تاخر الاحياء باحسادهم والاموات بارواحهم وكانت الملائكة ورجال الغيب حافين بمحلسه واقفين في الهواء صفاحتي استد الافق ولم يبق ولى في الارض الاحناعنقه "( كات الامرارص محمد الاحياء)

كتاب العقا ئدوالكلام (1.0) فأوى اجمليه /جلداول ان عبارات ہے آفتاب کی طرح ثابت ہو گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سید الا ولیاء۔ وسرداراصفیاء ہیں۔مشائخ کااس پراجماع ہو چکا۔اوراجماع دلائل شرع میں ہے تیسری دلیل ہے۔لہذا قول زيد بے سند ہے بلکہ باطل وغلط ہے۔والله تعالی اعلم بالصواب ملے مطفر ۸ سے اللہ قول زید ہے۔ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل مسئله (۲۸) چەمى فىر مايندعلائے دىن ومفتيان شرع متين اندرىي مسكلەك فخص مسمى عبدالجليل بطورنما مي وعداوتي شخص ديگر را كهسردارمحلّه است گفت كه فلا ل مولوي در خالفت نو مچنیں گفت پس آن شخص سر داراز مولوی پذکور از حد عداوت کر وہ بلفظ حرا مزادہ وسور وغیرہ د شنام داده گفت که تو چید مولوی است بهندوستان هفت سال مهتری کرده آمدی ودگرابل حاضرین را گفت که گو ثال دادہ بروں کن \_الحاصل عالم مذکور را بے حدسب وشتم دادہ بےحرمتی کردیس برشاتم عالم ونما م ندکور بحسب شرع چیم عائدگردد بینواتو جروا۔ المستفتى مولوى رحيم الدين ساكن برُا گَبنو، پوسٹ جلدى شلع جا نگام اللهم هداية الحق والصواب مسلمان راوشنام کردن فسق وحرم است \_ بخاری ومسلم از عبدللدا بن مسعود رضی الله عندروایت كروة "قال رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: سباب المسلم فسوق (مشكوة شريف ص ااسم) ورترندي ويبي ازابن مسعود رضى الله عندمروى است قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس المو من بالطعا ن ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيي. (مشكوة شريف ص ١١٣)

(مستوهٔ سریف ۱۱۰۰) لیمنی فرمود پنیمبرخداصلی الله تعالی علیه وسلم دشنام کردن مسلمان فسق است ،نیست مومن طعنه کننده و نهاعنت کنده و دنه سخت گوینده و نه بیبوده گو، مراد آنست که مومن را نباید که که خود را ازین صفات ذمیمه متصف کند، جم چنین خن چینی ونمیمه کردن فستی و گناه است \_ در حدیث شریف آمده است که پنیمبرخداصلی شرار عباد اللهالمشائون بالنميمة رواه احد والبيهقى \_ (مشكوه شريف ص١٥٥م\_) ليني بدترين بندگان خداروندگان بسوئے مجلسها بنخن چيني

نيز در يج بخاري وصحيح مسلم از حذيفه رضي الله عنه مروى است : لا يد حل البحنة قتات ( و في

رواية مسلم) نمام - (مشكوه شريف)

لعنیٰ درنمی آید بهشت را مخن چیں۔

ازی احادیث نابت شده که مسلمان رادشنام کردن و تمن چینی کردن فسق وحرام ست و برائے شاتم و نمام و عید شدید دراحادیث کثیر و و ارداست \_ این هم در مطلق مسلم است ، اگر آن مسلمان عابد بهم باشد پس سب و شتم براواشد گناه شود \_ و اگر آن مسلمان چنین با شد که برعابد به فتا د درجه فوقیت و ارد چنانچد در باشد پس سب و شتم براواشد گناه شود \_ و اگر آن مسلمان چنین با شد که برعابد به فتا د درجه فوقیت و ارد چنانچد در و اه حدیث شریف و اردشداست" فصل المو من العالم علی المومن العابد سبعو آن درجه در و اه

ابن عبدالبرعن ابن عباس - (جامع صغیرالسیوطی ص ۲۳ ـ ۲۶). استختی اشد وعید میشود - علامه تمر تاشی صاحب تنویرالا بصار فتو سے داو' الا یحوز

للحا هل ان ير فع صوته عليه فا لواحب تعظيم اهله و تو قير هم ويحرم ايذا ئهم و تحقير هم ليعني جابل رابر وبروئ عالم بلندآ وازكر دن جائز نيست پس تعظيم وتو قيرعلماءواجب است وايذا

وتحقیرایثال حرام است \_ پس حاصل جواب این است که شائم ونمام عالم مرتکب حرام و تارک واجب است و ستحق اشد وعیداست والله تعالی اعلم \_

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۳۳ ۲۳ ۵۲)

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین دامت بر کاتھم العالیہ مسائل ہذامیں (۱) زید بیشعر پڑھتا ہے۔

خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن محمد علی ، و فاطمہ ،حسین وحسن۔

مکرکہتا ہے کہ بیشعرغلط ہےاور یہ کسی شیعہ کا ہے۔اورخدا کے نور سے تو حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور بیدا ہوا۔اورآ پکے واسطہ سے چہارتن اور تمام مخلوق پیدا ہوئے ۔ تو اس میں زید کا قول صحیح ' (۲)زید کہتا ہے کہ معراج کی شب حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوحضرت غوث پاک نے اپنا کندھالگا کرعرش پر پہنچایا۔ بکر کہتا ہے کہ بیغلط ہے۔ تو کس کا قول غلط ہے اور کس کا تیجے۔

(٣)زید کہتا ہے کہ اللہ تعالی روز قیامت ہرامتی کی قبر پر براق بھجے گا۔ بکر کہتا ہے کہ یہ بات غلط

( ﷺ)زید کہتا ہے کہ اللہ تعالی روز فیا مت ہرا ہی د ہے۔تو کس کا قول حق ہےا در کس کا باطل ۔ بینوا تو جروا۔

، کمستفتی تکیم ننهاژ سنجل محلّه محود خانسراے۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) حضرات پنج تن پاک کے اوصاف وفضائل خصوصیات وخصائل صراحة قر آن عظیم اور بکثرت احادیث رسول کریم علیہ ولیہم الصلاق والتسلیم میں وارد ہیں۔ انکاوہی انکار کریگا جس کوان حضلہ میں ہے بیٹمنی دیوادی میں اور فرقہ ضاا خور اج سرای کوعقیدت والفت ہے۔ عقیدہ اہلست

حفرات ہے دشمنی وعداوت ہے۔اور فرقد ضالہ خوراج ہے اس کوعقیدت والفت ہے۔عقیدہ اہلست وجماعت بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے نور پاک ہے اس کے حبیب پاک صاحب لولاک احمد جتبی محمہ مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک بیدا ہوا۔ پھر حضور کے نور ہے لوح قلم ۔عرش وکری ۔ارض وفلک۔ جنت

ودوزخ اورتمام مخلوقات پیدا کئے۔ چنانچہ حدیث مرفوع میں ہے جوبیبی وجامع عبدالرزاق میں حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہ حضرت جابر نے عرض کیا:

قلت يا رسول الله با بي انت وامي اخبرني عن اول شيئ خلقه الله تعالى قبل الاشيا عقال :يا حابر ان الله تعالىٰ خلق قبل الاشياء نور نبيك من نور ه فحعل ذلك النور يدور بالقل قرح ششاء الله تعالىٰ خلق قبل الاشياء نور نبيك من نور ه فحعل ذلك النور يدور

بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نا رولا ملك ولا سماء ولاا رض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس \_ فلما ارادالله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النو ر اربعة ا جزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش\_ ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش

من الاول نو ر ابصا رالمومنين ومن الثاني نو رقلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور

السهم وهو التوحيد لا اله الا الله محمدرسول الله الحديث \_

### (مواهب لدنيهم صرى ص ٩ ج١)

میں نے عرض کی: یارسول اللہ آپ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں جھے خبرد ہے کہ اللہ تعالم نے تمام چیزوں میں سب سے پہلے س چیز کو پیدا کیا فرمایا؟ فرمایا: اے جابر بیشک اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے فورسے تیم نے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر قدرت الہی سے بینور جہاں جہاں اللہ تعالے نے چا ہا اورا سوفت میں نہ لوح قلم تھے، نہ بہشت ودوزخ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسان وزمین، نہمروا ہ، نہ جن وبشر۔ پھر جب ارادہ مخلوق کی پیدائش سے متعلق ہوا تو اس نور کوچا را جزاء پر تقسیم کیا۔ تو اللہ نے پہلے جز سے قلم کو پید کیا اور دوسرے جز سے لوح کو اور تیسرے سے عرش کو۔ پھر چو تھے جز کو بھی چا را جرا ایم تفسیم کیا تو اللہ نے مشیم کیا تو پہلے جز سے جاملین عرش کو اور دوسرے سے باقی فرشتوں کو پیدا کیا سے مسلمانوں کی بصارتوں کا نور اور دوسرے سے ان کے مسلمانوں کی بصارتوں کا نور اور دوسرے سے ان کے ملوں کے نور کہ وہ معرفت الٰ بی ہے۔ اور تیسرے سے ان کے مملوں کے نور کو پیدا کیا وہ کلمہ طیبہ ہے۔ الماللہ دور سول اللہ دے۔ علامہ زرقانی ''من نورہ'' کی شرح میں فرماتے ہیں:

اضافة بیانیة ای من نور هو ذاتهانه لا بسعنی انها مادة حلق نو ره منها بل بمعنی نعلق الارادة بهبلا و اسطة شی فی و جوده ۔ (زرقانی مصری ۲۳ ج۱)
اضافت بیانیہ ہے بینی اس نور سے جواس کی ذات ہے نہ بایں معنے کہوہ کوئی مادہ ہے جس سے حضور کے نورکو بیدا کیا بلکہ بایں معنی کہ حضور کے وجود کیلئے بلاکسی چیز کے واسطے سے اراہ الہی متعلق ہوا۔ علامة سطانی مواہب لدنیہ بیں اور علا مدزرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

(فهوصلی الله تعالیٰ علیه وسلم جنس) ای کالحنس (عال) المرتفع (علی حمیع الاجناس) لتقده خلقا علی غیره (والا ب الا کبر لحمیع المو حودات والناس) من حیث ان الحمیع الحقا من نوره و ((زقانی معری صلی ۱۳۲۱) عن من حیث ان الحمیع الحقا من نوره و می المحتوی الله تعالی علیه والم مثل جنس عالی کے بیل تمام اجناس پر کیونکه حضور کوایت غیر پر پیامی الله تعالی علیه والم موجودات اوراوگول کے لئے پدرا کبر بین اس لئے کہ تمام موجودات انہیں کے نورے پیدا کئے بین۔

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی کے نور پاک سے بے واسط صرف نور

فاوی اجملیه / جلداول ۱۰۹ کتاب العقائد والکلام یاک صاحب لوکاک حضرت احمر مجتبی محمر مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا پیدا ہواا وراس نور مصطفیٰ علیه التحیة

پاک صاحب لوکاک حضرت احمر جنبی محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کا پیدا ہوا اوراس کو رسمتی علیه احمیة الله ا الثاء سے تمام عالم \_سارے موجودات \_سب مخلوقات کو پیدا فر مایا اور یہی وہ نور ہے جس کو حقیقت محمدیہ \_حقیقت سارید \_حقیقت برز حید \_حقیقت وسطید \_حقیقه الحقائق \_نوراحدی \_نورالانوار \_ابوالا رواح \_ روح اعظم \_تعین اول وغیرہ کے مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے \_تو جب بیعقیدہ اسلام معلوم ہو چکا تو روح اعظم \_تعین اول وغیرہ کے مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے \_تو جب بیعقیدہ اسلام معلوم ہو چکا تو

اںشاعر کا بیقول کیہ

خدا کے نور سے پیدا ہوئے میہ پانچواں تن ۔ محمد وعلی و فاطمہ حسین وحسن کسقد رغلط و باطل ہے۔ شاعر کا مطلب تو ہیہ ہے کہ ان پانچوں حضرات کے اجسام وابدان اللّٰد تعالے کے نویر سے بے واسطہ پیدا ہوے، کیے بلکہ تن کے معنی جسم و بدل کے ہیں۔

کے ورتے بے واسطہ پیدا ہوئے، یہ ملدن کے گام دہدن کے ہیں۔ بہار مجم میں ہے۔ تن، جنہ واندام۔

غیاث اللغات میں ہے:

۔ تناور نفتح واو مجمعنی قوی جنثہ وایں مرکب است از تن ولفظ آور کے کلمہ نسبت ست۔ (ص ۱۰۸) اسی میں ہے: جنثہ بدن وتن مردم -

بہارمجم میں ہے: اندام عام بدن بلکہ طلق جسم را گویند۔

لہذاتن کے معنی بدن وجسم کے ہیں تو پانچوں سے مراد پانچوں اجسام وابدان ہوئے۔ پھراگر شاعربہ تاویل کرتے کدان کے خدا کے نورسے پیدا ہونے کا مطلب بالواسطہ ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ کہ پھر یہاں پانچوں تن کو کیا خصوصیت حاصل ہوئی اور مقام مدح میں کیا فضلیت ثابت ہوئی۔ باوجود کہ یہ شاعراس خصوصیت کوسب فضیلت قرار دے رہا ہے۔ لہذا اس شاعر کی بیتا ویل اور مضمون شعر عقل نقل مسبب کے خلاف ہے اور نہایت غلط قول اور بے انتہائی باطل عقیدہ ہے۔ پر عاقل جانتا ہے کہ ال حفرات پنجتن میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریم تو اصل کل اور مصدر افضل ہے کیکن باعتبار جسم شریف خود حضور سرایا نور حضور عبداللہ و صفرت آ مندرضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ چنا نچہ حدیث شریف میں ہے جس کوعد نی نے اپنی تاریخ میں اور ابو میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور ابو تھی نے حضرت مولی علی کرم اللہ وجہ سے روایت کی

قال رسول الله عيه وسلم : خرجت من نكاح ولم اخرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدني ابي وامي\_ (صديث خضائص بـص٣٧) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے قرمایا: میں نکاح سے ظاہر ہوااور آ دم علیه السلام کے زمانہ

ے میں بغیر نکاح کے ظاہر نہیں ہوا یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ نے بیدا کیا۔

ال حدیث شریف سے ثابت ہوگیا کہ حضور نبی کریم اللہ کا جسم پرنور آ کیے ابوین شریفیں ہے

پیدا ہوا۔اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ابوطالب اور حضرت فاطمہ بنت اسدرضی اللہ عنہما سے پیدا ہوا اور حضرت فاقوا درجزیوں فاطریزیوں اکا حضوں نبی کر تم برا الصاری التسلیم ان جوزیں اور الم مندس نہ پیدا ہوا

اور حضرت خاتون جنت فاطمه زہرا کا حضور نبی کریم علیہ الصلو ۃ وانتسلیم اور حضرت ام المومنین خدیجے الکبری رضی اللّٰدعنہا ہے بیدا ہونا ،اور حضرات حسنین کریمیں کا حضرت علی اور حضرت خاتون جنت رضی

اللّٰه عنہم سے پیدا ہونا ہرمسلمان جانتا ہے۔لہذاان حضرت پنجتن پاک کے اجسام کا بے واسطہ خدا کے **نور** سے پیدا ہونے کا قائل وہی شخص ہوسکتا ہے جس میں بیدینی وجہل یا جنون و دیوائگی ہے۔

اوراگری شاعریہ کہے کہ پنجتن ہے مرادا جسام نہیں بلکہ ان کی ارواح مراد ہیں اور شعر کا مطلب بیہ کہ ان پنجتن کی ارواح خدا کے نور سے پیدا ہوئیں۔

تو اولا ار واح پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ شعر بھر میں نہیں ہے۔

ٹانیابصورت فرض اگران کی ارواح خدا کے نورسے پیدا ہوئیں تو وہ یا بلا واسطہ پیدا ہوئیں ہوگی ا بالواسطہ۔اگر بلا واسطہ پیدا ہوئیں توبہ بات صرف روح پاک صاحب لولاک حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ فقط انہیں کی روح پاک بے واسطہ نورصدیت سے پیدا ہوئی اور ان کے واسطہ سے تمام انوار وارواح۔اجسام واشباح بلکہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا جیسا کہ اوپر کی تصریحات سے ٹابت ہو چکاحتی کہ انوار انبیاء بھی اسی نور کے واسطے سے پیدا ہوئے ہیں۔

چنانچه علامة سطلانی مواهب لدنیه مین تفسیرا بن کثیر سے ناقل میں:

ان الله تعالى لما خلق نور نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم امره ان ينظر الى الوار الانبياء عليهم السلام فغشيهم من نوره ما انطقهم الله به فقالوايا ربنا من غشينا نوره فقال الله تعالى هذا نور محمد بن عبدالله على المنتم به جعلتكم انبياء فقالوا آمنا به وبنبو ته مدان من مرابب لدنيم مرى م م م ا

بیشک جب اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورکو پیدا کیا تو اسے رہے تم فر مایا کہ وہ انو ارا نبیا علیہم السلام کی طرف نظر کرے، تو اس نور نے انہیں ڈنھانپ لبااور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح ناطق کیا کہ انہوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب ہمیں کس کے نور نے ڈھانپ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فأوى اجملية / جلداول الله المحالية المحالة الم

فرمایا بیچھ بن عبداللہ کا نور ہے ،اگرتم ان پرایمان لاؤ گے تو تنہیں انبیاء بنادونگا۔انہوں نے عرض کیا کہ ہمان پراوران کی نبوت پرایمان لائے۔

علامه ذرقانی کی شرح میں فرماتے ہیں:

المراد لما خلق نوره الحرج منه انوار بقية الانبياء ثم امر هم بذلك (زرقاني مصرى ص مهم جم)

مرادیہ ہے کہ جب اللہ نے ان کےنورکو پیدا کیا۔ تواسی نور سے باتی انبیا کے انوارکو ظاہر فر مایا پھر پانتھم فریا ہا

توجب انواروار واح انبیاء مرسلین بھی بے واسط نورخداہے پیدائہیں ہوئیں توان حضرات پنجتن میں سے چہارتن کی ارواح بے واسط نورخداہے کس طرح پیدا ہوئیں ۔لہذا چہارتن کی ارواح طیب کو بے واسط نورخداہے پیدا ہونے کا تھم بالکل باطل اور بےاصل ہے۔

اورا گرشاعریہ کیے کہان حضرات بنٹے تن کی ارواح طیبہ نورخدا سے بالواسطہ ہوئیں۔ تو بیھی باطل ہے۔ کہان میں حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک بھی تو ہے تو اسکے لئے یہ کہنا ( کہ روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بالواسطہ نورخدا سے پیدا ہوئی کھلا ہوا باطل عقیدہ ہے اور منقوا تھے جارت کرخلاف میں۔

بالجملهاس شعر کامضمون کسی طرح تھیجے نہیں قرار پاتا۔ تواس نامشر وع شعر کا پڑھنانا جائز ونا درست ہے، اور بکر کا قول تھیج ہے جبیبا کہ ہماری پیش کر دہ عبارات سے ثابت ہو چکا۔ اور بکر کی ہیہ بات کہ پیشعر کسی شیعہ کا ہے قرین قیاس ہے کہ حضرات پنجتن پاک کے فضائل کثیرہ صیحہ کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی غلط اور بے اصل باتیں گڑھ کر کہنا نہیں کا شعار ہے اور زید نہ ایسا باطل عقیدہ رکھے نہ بھی اس شعر کو پھر پڑھے بلکہ استعفار و تو بہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۲) شب معراج حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے براق پرسوار ہوتے وقت یا عرش پر تشریف لے بات پر سال مسلی الله تعالی علیہ وسلم کے براق پرسوار ہوتے وقت حضور غوث پاک رضی لله عنه کی روح مبارک کا سرکار کے پائے اقدس کے پنچے اپنے دوش مبارک کوزید بنانا۔اس کوتفری الخاطر وغیرہ کتب مناقب میں لکھا ہے،اگر مجھے کتاب دستیاب ہوجاتی تو عبارت بھی نقل کردی جاتی۔

ماں میرے مرشد برحق ،امام اہلسِنت ،مجددین وملت ،مفتی شریعت ، شیخ الاسلام والمسلمین ،سند

كتاب العقا ئدوالكلا

الحققتين وأمفتيين ،اعلحضر ت مولا نامولوي الحافظ شاه احمد رضا خانصا حب قدس سره فتاو نے افریقه میں اس سوال کے جواب میں سی تحریفر مایا ہے:

تفريج الخاطر وغيره ميں بيەندكور ہے كەحضوراقدس سيدعالم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شب معراج حضور سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے دوش مبارک پریائے انورر کھ کربراق پرتشریف فرماہوئے اوربعض کے کلام میں ہے کہ عرش پرحضورا قدس کے تشریف کیجاتے وقت ایسانہوا۔ نہ یہ کہ حضورغوشیت ئے اقدیں کندھے پرلیکرشب معراج خودعرش پر گئے۔ ( فتاوے افریقہ ص ۲۵)

اورمجموعه فتأوى عرفان شريعت حصه سوم مين اس سوال كاجواب يالنج صفحات مين نهايت شرح وبسط کے ساتھ لکھااور بیٹا بت کیا کہ اس روایت کے مان لینے میں کوئی شرعی وعقلی استحالہ لازم نہیں آتا \_اوراس پراحادیث ہےاستدلال کیا۔اور پھراس مبسوط فتوی کوان الفاظ برختم فرمایا۔

بالجمله روايت مذكوره نهعقلا اورنه شرعامهجورا وركلمات مشائخ مين مسطوروما ثور \_اوركتب حديث میں ذکر معدوم نہ کہ عدم ندکور۔ نہ روایات مشائخ اس طریقه سند ظاہری میں محصور۔اور قدرت قا دروسیع وموفور۔اور قدر قادری کی بلندی مشہور۔ پھرر دوا نکار کیا مقتضائے ادب وشعور والحمد للہ العزیز الغفور۔ (مجموعه فتأوى عرفان شريعت حصه سوم)

لہذازید کا بیقول کہ حضورغوث یاک نے اپنا کندھالگا کرعرش پر پہنچایا ، بیدروایت میں مذکور تہیں بلکہ جس قدرروایت میں ہےوہ اوپر کے بیان سے ظاہر ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔ (٣)زیدکایی تول بےاصل ہے کسی سیحے سند سے ثابت نہیں واللہ اعلم بالصواب۔ اجمادي الأولي الأوسي

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۲۸)

کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید بدترین و ہابی ہے۔وہ ایک مسجد میں بعد نماز فجر اشرفعلی تھانوی کا ترجمہ پڑھتا ہےاوراس کے ساتھ کفروشرک کی بکواس کرتا ہے ،اورمن گھڑت باتیں بیان کرتا ہے۔اولیااللہ کاسخت دشمن ہے۔ انہیں آڑے بت اور کھڑے بت کہتا ہے ،اور گیار ہویں شریف کے کھانوں کو کم خزیرے بدتر بتا تا ہے ۔ جماعت میں بڑااختلاف ہوگیا ہے۔ بلکہ فساد کا اندیشہ ہے۔ کیازید کومسجد میں ایسے غلط اور ایسی باتوں کے بیان کرنے سے روکا جاسکتا ہے، یانہیں؟۔، فقط جواب جلد مرحمت فرمائیں۔ جماعت مسجد شطر نجی پورہ، ناگیور

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

اولیائے کرام اللہ تعالی کے وہ مقرب اور محبوب اور خاص بندے ہیں جن کے کمال ایمان و اخلاص عمل کا بیان اور جنگے لئے دارین میں خوشخبری اور بے خوف وغم ہونے کا ذکر قرآن کریم میں خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

الا ان اوليا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون \_ الذين امنوا وكانوا يتقون ـ لهم البشرى في الحيواة الدنيا وفي الاخرة \_ (سوره يوس - الم

س کو بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ پھھ خوف ہے نئم ، وہ ہیں جوایمان لائے اور پر ہیز گاری کرتے ہیں۔ ہیں ۔انہیں خوش فمری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ۔

آئے کر بہہ ہے حضرات اولیائے کرام کا اللہ تعالیٰ کامقرب ومحبوب ہونا ثابت ہو گیا تو جوان اولیائے کرام کارشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رشمن ہے۔

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔

ان الله تعالىٰ قال :من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب ـ

(جامع الصغير-ج اص٥٩)

الله تعالیٰ نے فر مایا جومیرے ولی ہے دشمنی کرے تو بیشک میں اس کو جنگ ہے آگاہ کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر کمی فقاوی حدیثیہ میں ان کلمات کی شرح میں فر ماتے ہیں:

فقد اذنته بالمجرب اى اعلمته انى محارب له ومن حارب الله لا يفلح ابد اوقال العلماء لم يحارب الله عاصيا الا المنكر على الاولياء و اكل الربوو كل منهما يخشى عليه خشية قوية حد امن سوء الحاتمة اذ لا يحارب الله الا الكافر \_ (فأوى حديثيه \_ 200) خشية قودة حد امن سوء الحاتمة اذ لا يحارب الله الا الكافر \_ (فأوى حديثيه \_ 200) خداوندقدوس في المحاتمة المحارب الله الا الكافر \_ (فأوى حديثيه \_ 200) مداوندقدوس في المحرب المحرب المحرب الله الا الكافر \_ في الله عند الل

گا۔علماء نے فرمایا گنہگار ہوکر اللہ ہے جنگ نہ کریگا مگر منکر اولیا اور سودخور کہان میں سے ہرایک پر بہت زیادہ سوء خاتمہ کا خوف کیا جاتا ہے کیوں کہ اللہ ہے جنگ تو کا فر ہی کیا کرتے ہیں۔

اس حدیث اوراس کی شرح سے ثابت ہوگیا کہ حضرات اولیائے کرام کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور وہ خدا سے لڑتا ہے جیسے کا فرخدا سے لڑتا ہے اور خدا سے کہ حض فلاح نہ پائے گا۔ تو اس زید کا حکم قر آن وحدیث سے معلوم ہوگیا کہ ہ بھی جب حضرات اولیائے کرام کا دشمن بلکہ سخت دشمن ہے تو بیاللہ تعالیٰ کا دشمن کھم ااور بیضدا سے لڑتا ہے ۔ کہ خدا تو اپنے اولیاء کا اعز ارفر ما تا ہے ، انہیں فضل تقر ب سے نو از تا ہے ۔ اور بیزیدا سکا مقابلہ کرتا ہے ۔ پھر زید گیار ہویں شریف کے کھانے کو خنز رہے بدتر کہہ کر خدا کے حلال کوحرام کرنے والا قرار پایا اور حلال کوحرام اعتقاد کرتا ہے۔ کھا ہے کوخنز رہے بدتر کہہ کر خدا کے حلال کوحرام کرنے والا قرار پایا اور حلال کوحرام اعتقاد کرتا ہے۔ کھا ہے کوخنز رہے بدتر کہہ کر خدا کے حلال کوحرام کرنے والا قرار پایا اور حلال کوحرام اعتقاد کرتا ہے۔

فناوی عالمگیری میں ہے:

ان اعتقد الحرام حلالااو على القلب كفر\_

## (عالمگيري\_ج٢\_ص١٥)

یعیٰ جس نے حلال کوحرام باحرام کوحلال اعتقاد کیاوہ کا فر ہوگیا۔اور جب زید بدترین وہابی ہے تو پھرتو بین اولیائے کرام ہی کیا بلکہ تو بین انبیا کرام وتو بین خداجی کرتا ہوگا۔اور جب وہ اتناجری ہے کہ مسلمانوں کو بات برکا فرومشرک بنا تا ہے اور من گھڑت با تیں بیان کرتا ہے ، تو اس زید کا مسجد سے نکلوانا اور ایسے بیان اور غلط تر جمہ سے رو کنا ضروری ہے ۔حضرات صحابہ کرام نے ایسوں کو مجلس سے نکلوانا اور ز دوکوب کیا ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی القول الجمیل میں ایسے جاہل واعظ کے ذکر میں فرماتے ہیں :

ولا يذكر القصص المحازفة فان الصحابة انكر و اعلى ذلك اشد الانكا رواخرجوااولئك من المساحد و ضربو هم (شفاءالعليل ترجمهالقول الجميل ص١١٢) مولوى خرمعلى اس كاترجمه لكھتے ہيں:

اور واعظ کوچاہئے کہ بیہودہ قصول کو جور وایت صحیح سے ثابت نہیں ہیں ذکر نہ کرنے اس واسطے کہ صحابہ کرام نے قصہ خوانی پرسخت انکار کیا ہے۔ اور قصہ خوانوں کو متاجد سے نکال دیا ہے اور ان کو مارا ہے۔ علامہ ابن جرکی سے ایسے واعظ کے متعلق سوال ہوا جو وعظ کہتا ہوا ور تفسیر قرآن اور حدیث بیان کرتا

فأوى اجمليه / جلداول ١١٥ نام العقائد والكلام

ہے اور وہ صرف ونحو ، اور لغت واعر اب اور معانی و بیان وغیر ہ علوم جانتانہیں ، اور اپنی رائے سے وعظ کہتا ہے۔ تو کیا اس کے لئے قر آن وحدیث سے وعظ جائز ہے یانہیں ۔ تو حضرت علامہ نے اس کے جواب میں تحریفر مایا۔ فقا وی حدیثیہ میں ہے۔

واما اذا كان يتصرف فيه برايه او فهمه ولا اهلية فيه لذلك بان لم يتقن العلوم المتعلقة بذلك فانه يحب على اثمة المسلمين و ولا تهم وكل من له قدرة منعه من ذلك وزجره عن الخوض فيه فان لم يمتنع رفع الى بعض قضاة المسلمين لتعزير الشديد البالغ الزاجرله ولا مثاله من الجهال عن الخوض في مثل هذه الامور الصعبة لما يترتب على ذلك من المفاسد و القبائح الكثيرة الشنيعة \_ (فاوي حديثيم، ١٩٢٥)

لین جب وہ واعظ قرآن وحدیث میں اپی رائے اور قیم سے تصرف کرتا ہے اوراس میں اس وجہ سے اہلیت نہیں کہ وہ قرآن وحدیث سے تعلق رکھنے والے علوم ۔ (صرف نحومعانی لغت وغیرہ) سے مضبوط نہیں تو مسلمان بادشا ہوں اور حاکموں پر اور ہراس شخص پر جس کوقد رت ہواس واعظ کاتفسیر بالرائے سے روکنا اور چھڑ کنا واجب ہے۔ پھراگر وہ نہ بازآئے تو اس کی شکایت کسی مسلمان قاضی کی طرف لے جا کیں ، تاکہ وہ قاضی اس کو انتہائی شخت سزاد ہے۔ جو اس کے لئے اور اس کے شل اور ایسے جا ہلوں کے لئے وراس کے شاور ایسے جا ہلوں کے لئے جوابسے دشوار امور دین میں غور کیا کرتے ہیں ، کافی تنبیہ ہو۔ اور عبرت ہوتا کہ ایسے واعظوں پر بہت سے بڑے فسادات اور قباحتیں مرتب نہ ہونے یا کیں۔

ان عبارات ہے آ فاب کی طرح ثابت ہو گیا کہ جو واعظ صرف ونحومعانی وغیرہ علوم عربیہ سے نا واقف ہوا ور مالم دین نہ ہوا ور باوجو داس کے وہ محض باطل رائے سے نفیبرا ورفقط اپنی ناقص فہم سے شرح صدیث کر ہے۔ اور اپنے بیان میں من گھڑت با تیں کہے وہ ہی قصے اور موضوع روایات ذکر کر کے غلط احکام بتائے ، حلال کو حرام شہرائے ، مسلمانوں کو بلا وجہ شرک و کا فربنائے تو جولوگ صاحب قدرت ہوں وہ اس واعظ کوایسے وعظوں سے روکیس اور چھڑ کیس ، اور اپنی مساجد سے اسے نکالدیں۔ سوال سے فلا ہر ہے کہ زید کا حال بھی ایسا ہی ہے بلکہ اس میں گر ابنی اور محجو بان اللی سے دشمنی اور مسلمانوں پر افتر الم پر دازی کی فتیج صفتیں اور زائد بین تو متولی مجد پر اور ہر ذی قدرت محضی پر واجب ہے کہ زید کو ترجمہ کرنے ہے دوران کے غلط بیان سے جو فتنے پیدا ہونے والے ہیں ان کا جلد ہے درواز و بند کردیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم ،

كقبع : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۲۱\_۲۸\_۲۹)

تحمد ہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ

زيد باوجودتعليم يافتة ہونے كے حضرت امير معاويد ضي الله عنه كوظا لم اور غاصب اور غدار كہنے کےعلادہ انہیں نفرت کی نظر ہے بھی دیکھتا ہے۔ نیز اپنے پیر کی بھی تو ہین کرتا ہے۔اورا مام اعظم رحمۃ اللہ عليه کوبھی براجانتا ہے۔ برائے مہر بانی جواب مسئلہ مذکور کا قر آن وحدیث شریف سے مرحمت فر مایا

جائے۔ پھرعبارت عربی مفیداعتراض معترض کے مندرجہ ذیل ہیں ان کے جوابات علیحدہ علیحدہ عنایت

(۱) امام عالى مقام، جناب حسن رضى الله تعالى عنه كاخلافت سويتينا \_حضرت معاويه رضى الله تعالى عندكوا نكاخلاف شرطيز يدكا خليفه بناناب

(٢) سركارعليه الصلوة والسلام كابيفر مانا كه جس نعلى اور فاطمه اورحسنين رضي الله تعالى عنهم ہے جنگ کی اس نے مجھ سے کی ۔ کیا سی ہے ہے؟ ۔ اگر درست ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنه کا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ہے جنگ کرنا کیامعنی رکھتا ہے؟۔

(٣) حضرت على رضى الله تعالى عنه اور جناب امير معاويه بين بسلسله جنگ جو فيصله موا تها كيااس

يرمعاوبيرضي الله تعالى عنه كي طرف سےخلاف معاہدہ اقدام نہيں كيا گيا تھا۔

اللهم هداية الحق والصواب

حضرت معاوید رضی الله تعالی عنه بلاشک صحابی ہیں۔ بخاری شریف جلدایک ص-۱۳۵ میں حضرت ابوملیکه رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی۔

قال او تر معا وية بعد العشاء بركعة و عنده مولى لا بن عباس فاتي ابن عباس وقال فقال: دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_ لعنى حضرت معاويه نے فرض عشاء كے بعدور كى ايك ركعت پڑھى اورائے پاس حضرت ابن

فآوى اجمليه / جلداول كال كتاب العقائدوالكلام عباس کے غلام حضرت کریب تھے تو ان کریب نے حضرت ابن عباس سے بیدو قعد آ کربیان کیا حضرت ابن عباس نے انکوجواب دیا کہان پراعتر اض کر و کہ حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

تو حضرت معاویہ رضی للّٰد تعالیٰ عنہ کاصحابی ہونا حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کے قول سے ثابت ہوگیا۔اورایک حدیث شریف میں پیھی وارد ہے۔

دخل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على زوجته ام حبيبة و راس معاوية في حجرها و هي تقبله ففال لها اتحبنيه قالت وما لي لا احب اخي فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فان الله و رسوله يحبانه . (تطبير الجنان ص ٣٥)

یعنی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت ام الموشین ام حبیبہ کے پاس تشریف فرما 'ہوئے توان کی گود میں حضرت معاویہ کا سررکھا تھااور وہ محبت کے بوسے لےرہی تھیں۔ تو حضور نے فر مایا کہ کیاتم معاویہ ہے محبت رکھتی ہو،انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے بھائی ہے کس طرح محبت ندر کھوں ۔تو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر ما يا بيشك الله اوراس كارسول بھى معاويہ كومحبوب ركھتے ہيں۔ و تواس حدیث شریف سے ظاہر ہوگیا کہ حضرت معاویہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ خداور سول کے محبوب و پیارے ہیں۔اورجو بدبخت ان سے نفرت کرتا ہے تو وہ محبوب خدااور رسول سے نفرت رکھتا ہے۔ بلکہ اس کی پنفرت هیقة خداورسول سے نفرت ہوئی۔جواس کے لئے دنیاوآ خرت کے خسارہ کا موجب ہے،اور

پھراس بدگوکا حضرت معاویہ کوظالم، غاصب غدار کہنا۔ اس کے مستحق لعنت ہونے کا سبب ہے کہ حدیث شریف میں ہے جس کو بالفاظ مختلفہ طبر انی اور حاکم اور دارقطنی راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔

فلا تسبواا صحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لعنیتم میرے صحابہ کو گالی مت دوتو جس نے صحابہ کو گالی دی ،اس برخدااور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔.

اور حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کاصحابی مونا بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ زید نے انکوظالم، غاصب،غدار کہہ کرانہیں منھ بحر کر گالیاں دیں تو زید پر بحکم حدیث خدااور فرشتوں اور سبالوگوں کی لعنت ہوئی ۔ تو زید جلدا بنی رافضیت اور تیمرا گوئی سے تو بہ کرے اور حضرت معاویہ کو گالی دیکر

اپی عاقبت کو ہر بادنہ کرے۔

(۲) حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جوعہد کیا تھااسکو
پورا کر دیا اور شرع کے خلاف کچھنہیں کیا۔ انہوں نے برید کوحضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کے وصال
کے بعد ولی عہد بنایا کہ حضرت امام کی وفات ۲۹ ھیں ہے اور برید کو ولی عہد ۵ ھیا ۵ ھیں بنایا۔
جیسا کہ تاریخ المخلفا وغیرہ میں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلاف عہد کا الزام لگانے
میں تبراکی بوآتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۲) اہل سنت کی کتب حدیث میں بیا حادیث کہیں نظر سے نہیں گذری۔ زیداس حدیث کو کسی معتبر کتاب سے معتبر کتاب کا حق حاصل ہو۔اس سے پہلے نہاس کواستدلال کا حق حاصل نہ الزام دینے کا حق حاصل ۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۳) التوائے جنگ صفین کتاب اللہ کے حکم بنالینے کے اعلان پر ہوئی۔ حضرت ابوموی اشعری اور حضرت عمروبین العاص کو فریقین نے اپنا اپنا حکم مان لیا تھا۔ بید دنوں اپنی گفتگو میں کسی ایک فیصلہ پر انقاق کی حد تک نہیں پہنچ سکے تو ان میں کوئی متفقہ معاہدہ ہی طے نہ ہو سکا نو کسی فریق کے خلاف معاہدہ اقدام کرنے کا الزام ہی پیدائبیں ہوتا۔ اب حضرت معاویہ کواس کا مور دالزام بنانا تیرائہیں ہے تو اور کیا ہے۔ مولی تعالی زید کو قبول حق کی تو فیق عطافر مائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

٣رماه صفرالمظفر ١٣٧٥ ه

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العدم المحمد الجمل عفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل



& Y >

# باب التوسل وطلب الحاجات مسئله (۵۰ ـ ۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۳ ۵۲ )

(۱) چەمى فرمايندعلائے دين ومفتيان شرع متين اندريں مسله كے شخصے نز دقبررفته سوال نمود كه اے فلاں برائے من دعاكن تامراد من حاصل شود \_للہذاعند كم سوال است كەمردگان برائے غيردعا خواہند كر ديانه \_ واہل سنت و جماعت دران چەقائل است؟ \_

(۲) نیز شخصیز دقبررفته الل قبرراگفت که اے فلال برائے من پسرے عطاکن و نیز فلال فلال چیز بدہ شرک خواہد شدیا نه ۔ اگر شرک ست کدام شرک ۔ دریں جابحث وسیله نیست چونکه خلاف جائز - بینوا بیانا کاملا بادلة الواضحة و بالکتب المعتبرہ و الحدیث و القرآن و الفقه ۔ المرسل عبدالصمد جا تگامی بگال ساکن بر جمارہ و اکنانه مران پور شعبان المعظم و سرسا ج

الجواب

(1) الحمد لله الذي امر نا وابتغوا اليه الوسيلة والصلوة والسلام على من هو اقرب الوسائل الى جنابه الرفيعة وعلى اله واصحابه المتوسلين في حياته وبعد وفاته الشريفة وعلى عباد الله الضلحين هم في أعلى مراتب الطاعة واليقين فبقضا ء الله تعالى با لتوسل بهم حوائج عظيم \_

قرآن عظیم واحادیث نبی کریم علیه الصلا قوالتسلیم واقوال رہنمایاں صراط متعقیم اس مضمون میں بیشار ہیں۔اگران کے عشرعشیر کو بلغ کیا جاوے تو ایک مبسوط کتاب ہوجائے، میں بوجہ عدیم الفرصتی کے چنداقوال اپنے جواب میں نقل کروں گا۔انشاءاللہ وہی منصف کے لئے کافی وافی ہوں گے۔ اختاءاللہ وہی منصف کے لئے کافی وافی ہوں گے۔ اقول و ہاللہ التوفیق: انبیائے کرام واولیائے عظام جبزائرین کی حاجت روائی فرماتے

ہیں تو پھران کے دعا کرنے یانہ کرنے کا سوال عجیب ترمعلوم ہوتا ہے۔ نفوس قدسیہ اپنے زائرین موسلین کو برابر نه صرف حیات میں بلکہ بعد وصال بلکة بل وجود بھی اپنے فتوح تصرفات ہے متمتع فر ماتے ہیں۔ چنانچہامم سابقہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے حضور کے تو سل سے اپنے دشمنوں پر فتح طلب کرتی تھیں۔

تفير جلالين مير مين مين اللهم انصر نا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. الہی ہمیں مددد ہےان پر بتوسل نبی آخرالز مان صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے جن کی نعت ہم تورات میں یاتے ہیں۔

بلکہ اس مضمون کی تصدیق قر آن عظیم میں بھی موجود ہے۔ چنانچے قوم یہود کے تذکرہ میں اللہ عزوجل فرماتا ہے:

وكا نوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو ا فلما جاء هم ما عرفو اكفر وابه (سورة البقرة\_پاره الم ركوع ٩) فلعنة الله على الكفرين.

لیعنی بیلوگ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے کا فروں بران کے وسلے سے فقح

جاہتے پھر جب وہ جانا بہجانا ان کے پا*س تشریف لایا منکر ہو بیٹھے تو خدا کی پٹھ* کارمنکروں پر۔

ملاحظه ہو كد قرآن عظيم نے قبل وجود كے توسل كرنے كوجائز ركھا۔ بالجمله بيا كيك مثال تو قرآن کریم کی تھی۔اب اسی مضمون کی ایک حدیث بھی کیجئے اور بیوہ حدیث ہے جس کے حاکم ہیہ چی ،طبرانی، ابوقعيم ءابن عسا كرراوي اوربيسب حضرات حضرت امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله تعالى عنه سے راوي كه حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بير\_

لما اقترف آدم الخطيئة قال رب اسالك بحق محمد (ﷺ)لما غفرت لي قال: و كيف عرفت محمدا قال :لما خلقتني بيدك فنفخت في من ر وحك، رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لااله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم يضف الى اسمك الا احب الخلق اليك قبال: صدقت ينا آدم! لو لا محمد ما خلقتك ( وفي رواية عند التحاكم فقال الله تعالى: يا آدم انه لا حب الخلق الى اما اذا سألتني بحقه فقد غفرت لك ولو لا محمد على لله المعارث وماحلقتك.

( نقله الامام احمد رضا قدس سره في تحلي اليقين )

فأوى اجمليه /جلداول الآل كتاب العقائد والكلام لعني آدم عليه السلام نے اپنے رب سے عرض كيا: اے رب ميرے! صدقة محمصلى الله تعالى عليه ولم كا كه ميري مغفرت فرما فرمايارب العلمين نے : تو نے محرصلي الله تعالی عليه وسلم كو كيوں كرجانا؟ عرض ک کہ جب تونے مجھے اپنے وست قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح والی میں نے سراٹھایا تو عرش ك يايون برلا اله الا الله محمد رسول الله لكهايايا - جانا كتوف اين نام كساتهاس كانام طايا ہے جو تحقیے تمام مخلوق سے زیادہ بیارا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:اے آ دم تونے بیج کہا، بیشک وہ مجھے تمام گلوق سے زیادہ پیارا ہے۔اب تو نے ان کے حق کا وسیلہ کر کے مجھ سے مانگا تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں،اورا گرمحمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تیری مغفرت نہ کرتا نہ مجھے بنا تا۔ الحاصل اس آیت وحدیث سے بیدواضح طور پر ثابت ہو گیا کہ حضور کوظہور سے پہلے وسیلہ بنایا گیا اورآپ کے توسل سے نہ فقط امم سابقہ بلکہ حضرات ابنیائے کرام علیہم السلام برابرا پنی حاجتیں طلب کر تے رہے ہیں۔احیاسے توسل کرنااس کی مثبت بکثرت آیات واحادیث ہیں۔صرف ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے زمانہ میں ا کی مرتبہ خشک سالی پڑی توامیر المؤمنین نے ان الفاظ سے وعاکی اللهم انا كننا نتو سل اليك بنبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاسقنا یعنی اے اللہ عز وجل! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا توسل کرتے تھے تو توہم کوسیراب کرتا۔اوراب ہم تیری بارگاہ میںا پنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا (حضرت عباس رضی اللہ عنہ) کا توسل کرتے ہیں ہیں ہم کوسیراب کر۔ اس میں حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عند نے دوطرح کا توسل کیا ،حضور کے ساتھ توسل اور رحلت شریفہ کے بعد حضرت عباس کے ساتھ توسل آپ کے زمانہ حیات میں ۔للہذا انھوں نے بیت عبیہ فر مادی کہ میہ ہردوطرح کا توسل ایسا جائز ہے کہ اس کوخود ہم کر رہے ہیں ۔اور نیز جولوگ صرف جواز توسل بالانبیاء کے ہی قائل ہیں ان کے اس حیلے کی بھی جڑ کا ہے دی کہ حضرت عباس کے ساتھ توسل کیا۔ الحاصل اس حدیث سے احیاء کے ساتھ توسل کرنا ثابت ہو گیا اور ہمارے حضرات مانعین بھی احیاء کے، ساتھ توسل کر نا جائز کہتے ہیں ،اگر ان کو اعتر اضات ہیں تو صرف توسل بالاموات میں باوجود يكه جس طرح اموات غيرخدا بين اسي طرح احياء بھي غير خدا بيں \_للبذا تھم شرک ميں دونوں برابر

ہیں۔بالجملہاب ہمارے ذمہ صرف جواز توسل بالاموات کا مطالبہ باتی رہا۔للہٰ ایک ثبوت تو اس کا کی حدیث ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللّٰدعنہ نے حضور کے ساتھ بعد رحلت شریفہ کے توسل کیا۔اب چونکہ مجھے زیادہ اختصار مدنظر ہے۔اس لئے اسی حدیث کو کافی سمجھ کر چندمثالیں توسل بالاولیا، کی پیش کروں۔ چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب شامی جلداول میں ہے:

( قـولـه ومـعـروف الـكـرخـي ) بـن فيـروزمـن مشائخ الكبار مستجاب الدعوات يستسقى بقبره وهو استاذ السرى السقطي \_

یعنی حضرت معروف کرخی ابن فیروز رحمة الله تعالیٰ علیه کبار مشائخ ہے ہیں ہستجاب الدعولة ہیں،ان کی قبرشریف سے زمانہ قحط سالی میں پانی طلب کیا جاتا ہے اور پید حضرت سری تقطی کے استاذین نیزای شامی ای جلد میں اس ہے ایک ورق قبل امام شافعی رحمة الله علیه کا قول قل کرتے ہیں: قال اني لا تبرك بابي حنيفة واجيء الي قبره فاذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت الى قبره وسئالت الله عنده فتقضى لى سريعا.

یعنی امام شافعی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں: کہ ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے میں تنبرک حاصل کرتا ہوں اوران کی قبر پر جاتا ہوں اور مجھے جب کوئی جاجت پیش آئی ہے نماز پڑ ھتا اوران کی قبرشریف کی طرف آ کرخدائے تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں ، کچھ در نہیں لگتی کے حاجت روا ہو جاتی ہے۔ علامه مفتى الحجازيشخ شهاب الدين احمد بن حجر بيتمي مكي رحمة الله تعالى عليه ايني كتاب منتطاب الخیرات الحسان کی پینتیسویں قصل میں فرماتے ہیں:

لـم يـزل الـعلماء وذو الحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنده في قضاء حوائحهم ويرود نحح ذلك

لیعنی ہمیشہ سے علماء واہل حاجت امام ابوحنیفہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی زیارت کر تے اور حاجت روائیوں کو ہار گاہ الٰہی میں ان ہے توسل کرتے اور اس سے فور أمرادیں یاتے ہیں۔ اور حضرت علامه مفتى احمد بن زين وحلان مكى رحمة الله تعالى عليها بني كتاب ' الدور السنيه "مثل حضرت امام ابوالحن شاذلى رحمة الله تعالى عليه كامقول قل فرمات بين:

من كانت له الى الله حاجة واراد قضاء ها فليتوسل الى اللَّه تعاليٰ بألامام الغزالي یعنی جس کواللہ تعالیٰ کی طرف کوئی حاجت ہواور وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہوتو اسے جاہ**ے کہ دا**  الله تعالی کی درگاه میں امام غزالی رحمة الله تعالی علیه کا توسل کرے۔

حضرت عارف بالله سيدى عبدالوهاب شعرانى قدس سره اينى كتاب ميزان الشريعة الكبرى " من فرماتے بين:

ان اثمة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم ويلا حظون احدهم عند طلوع روحه وعند سوال منكر ونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط لايغفلون عنهم في موقف من المواقف \_

لینی بیشک سب پیشوااولیاءوعلاء اپنے اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں، اور جب ان کے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں، اور جب ان کے پیروؤں کی روح نکلتی ہے، جب منکر نگیراس سے سوال کرتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب اس کا مامال کھلتا ہے، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، جب اس کے ممل تلتے ہیں، جب وہ صراط پر چاہے، ہروفت ہر حال میں اس کی تگہ ہائی کرتے ہیں، اصلا کسی جگہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔

چلاہے، ہروفت ہر حال میں اس کی ملہباں کرتے ہیں، اصلا کی جلیہ ان سے عاصی کی ہوئے۔ لہٰذان عبارات سے نہایت واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ علماء واولیاء امت کے ساتھ توسل تمام امت کا طریقہ رہا ہے، اور وہ ہر حاجت میں ان پیشوایان ملت سے توسل کرتے رہے۔ نیز ان عبارات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تصرفات کی قدرت عطا فر مائی ہے، اور وہ بارادہ الٰہی اپنے مؤسلین کی حاجت روائی فر ماتے ہیں۔ لہٰذا اب جو اس شاہراہ کو چھوڑ کر نیا طریقہ نکا لے وہ اپنا تھم اس حدیث میں تلاش کرے۔

يدا لله على الحماعة \_ الشيطان من يخالف الحماعة والله تعالىٰ اعلم بالصواب واليه المرجع والماب \_

(۲) کسی قبر پر جا کرصاحب قبر کو مخاطب اور پھراپی حاجت کا اظہار کرنا نہ صرف اقوال علاء سے طاہر بلکہ احادیث سے ثابت ہے۔ بطور مثال ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ چنا نچہ حضرت سیدا حمد بن زی دحلان قدس سرہ بہتی سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں ،اس حدیث کوامام ابو بکر بن ابی شیبہ استاذ امام بخاری وسلم نے اینے مصنف میں بطریق سند سجیح ذکر کیا۔

ان الناس قد قحطوا في خلافة عمررضي الله تعالىٰ عنه فحاء بلال بن الحارث رضى الله تعالىٰ عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الى قبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلكوا فاتاه زسول الله صلى اللُّه تعالىٰ عليه وسلم في المنام فقال :ائت عمر فاقرأه السلام واخبره انهم يسقون (قرة العينين و درر السنيه ) (المحديث)

لیعنی عبد فارقی میں ایک بار قحط پڑا، حضرت بلال بن حارث رضی اللّٰد تعالیٰ عنه جوحضور **کے محا**ر ے ایک صحابی ہیں ، مزار اقد س حضور ملجاء بیکسال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہوکر عرض کی : یارسول اللہ ا آب اپنی امت کے لئے یانی طلب سیجئے کہ وہ ہلاک ہوئے جاتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وحم ان صحابی کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا :عمر کے پاس جا کراے سلام پہنچانا اور لوگوں **کوئر** و سے کداب یانی آیا جا ہتا ہے۔

پھریمی علامداس حدیث کے استفادہ میں فرماتے ہیں:

ليس الاستدلال بـا لـرويا للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فانه ر وياه وان كانت حقا الاتنسب بهاالاحكام لامكان اشتباه الكلام للرائي لا يشك في الرويا وانعا الاستبدلال بنفيعيل المصحابي وهو بلال بن الحارث رضي الله تعالىٰ عنه فاتيانه لقبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم و ندائه له وطلبه منه ان يستسقى لامته دليل على ان ذلك حاتر وهـو مـن بـاب التوسل والتشفع والا ستعانةبه صلى اللّه تعالىٰ عليه و سلم وذلك من اعظم

لیمنی اس حدیث ہے جواستد لال کیا جاتا ہے کہ وہ حضور کے خواب میں و <u>تکھنے</u> کی وجہ ہے <del>نہیں</del> اگرچہ آبیکا خواب میں دیکھنا بھی حق ہے۔اب رہاخواب سے احکامات کا ثابت نہ ہوناوہ اس لئے ہ خواب دیکھنےوالے پر کلام کا مشتبہ ہو تاممکن ہے، نہ رید کہ خواب ہی میں شک بلکہ استدلال حضرت بلال ابن حارث صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعل کے ساتھ کیا جارہا ہے کہ یہی دلیل جواز ہے اور بیر حضور مطل الله تعالى عليه وسلم كحساته توسل وشفع واستغاثه بكه بياعظم ترين قربات سے ب بالجمله سوال كاجواب تواسى حديث سے نہايت واضح طور پرمعلوم ہو گيا مگر چونکه ہمار مع مخالفين حضرات اس سوال پر بہت نازاں ہیں اس سلئے اس کی قدر تے تفصیل کی جاتی ہے۔

> اقول و بالله التوفيق\_اس يرمخالفين كے جاراعتر اضات كئے جاتے ہيں۔ (۱)صاحب مزاركويكارنا (۲) ان سے اين حاجت طلب كرنا

(۳) ان کومتصرف سمجھنا (۴) ان کی طرف صریح نسبت ہونے کی وجہ سے ایہام شرک ہونا۔

فادی اجملیہ /جلد اول کتاب العقائد والکلام جواب (۱) بیمنی صاحب مزار کو پکارنا ہے بلاشک جائز ہے۔ چنانچہ ایک ثبوت تو وہی عدیث بلال ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ان کے اس فعل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اقر اراور کی صحابی کا افکار ثابت نہ ان کو کسی کی تنمیہ مسوع علاوہ اس کے ایک وہ قول پیش کرتا ہوں جس کے بعد انکار

ک گنجائش ہی باقی تہیں رہتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ جوان مانعین کے بھی پیشوااور مقتدا ہیں اور

حظرے ماہ وی الدصاحب مدت راہ ول مدل مراب میں است میں است

ر هذیت بن انا سرورن و ما بدن بسب مالی علیه افضل الصلوة و اکمل التحیات والعسلیمات ندا کندز اروخوارشده فصل شیخ اگر مخاطبه جناب عالی علیه افضل الصلوة و اکمل التحیات والعسلیمات ندا کندز اروخوارشده

بشکت گی دل واظهار بے قدری خود باخلاص در مناجات و بناه گرفتن باین طریق اے رسول خدا! اے بہترین مخلوقات عطائے ترامی خواہم روز نے فیصل کردن -

نیزیبی شاه صاحب قول جمیل میں فرماتے ہیں:

اذا دخل المقبرة قرأ سورة انافتحنا في ركعتين ثم يحلس مستقبلا الى الميت مستدبر الكعبة فيقرأ سورة الفاتحة احد عشر مرة ثم مستدبر الكعبة فيقرأ سورة الفاتحة احد عشر مرة ثم يقرب من الميت فيقول يارب يا رب احدى وعشرين مرة ثم يقول: يا روح يضربه في السماء يا روح الروح يضربه في القلب حتى تحد انشراحا ونوراثم ينتظر لما يفيض من صاحب القبر على قلبه -

یعنی مشائخ چشتیہ نے فر مایا کہ جب قبرستان میں داخل ہوتو سورۃ انافتخنا دورکعت میں پڑھے پھر میت کی طرف سامنے ہوکر کعبہ معظمہ کو پشت کر کے بیٹھے، پھر سورہ ملک پڑھے پھر اللہ اکرلا الدالا اللہ کہے اور گیارہ بارسورہ فاتحہ پڑھے پھر میت کے قریب ہوجائے پھر کیے یارب یارب اکیس بار پھر کیے یاروح اور اور کی اور میں ضرب کرے یہاں تک کہ کشائش اور نور اور ایک کے کشائش اور نور پائے پھر منتظرر ہے کہ اس برصا حب قبر کا جو فیض ہواس کے دل پر۔

پے پر سررہ ہے دہ ان پر ملا سب برہ ، وہ من ان مصوری ہوں ہے۔ اس عبارت القول الجمیل کا ترجمہ میں نے اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ یہ مناسب سمجھا کہ مولوی خر معلی صاحب مصنف تصیحت المسلمین کا ترجمہ نقل کر دیا ، یہ مما کد کبرائے حضرات ما نعین ہیں۔ لہذا ان عبارات سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ صاحتب مزار سے نداکر نی جائز ہے۔ جواب (۲) یعنی صاحب مزار سے اپنی حاجت طلب کرنا۔ اولا: اسکے جواز میں وہی حضرت بلال ابن حارث والی حدیث کہ انھوں نے مزاراقدس پر پہو گج کرعرض کی: یسار سبول السلّب استسبق لامتك۔ لیعنی یارسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو سراف فرمائے۔

ٹانیا: خیرات الحسان والی عبارت کو ہمیشہ سے علماء اور اہل حاجت امام صاحب کے مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور حاجت روائیوں کو بارگاہ اللی میں ان سے توسل کرتے ہیں۔ ٹالٹا: شامی کی عبارت کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب کوئی حاجت پیش آتی تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر عاضر ہوتے۔

رابعا: شاہ ولی اللہ صاحب نے ہمعات میں حدیث نفس کا یوں علاج بتایا۔ بارواح طیبہ مشا**گ** متوجہ شود و برائے ایشاں فاتحہ خواندیا بزیارت قبرایشاں رود واز ان جاخبرات دریوز ہ کند۔

بالجملہ ان پیشوایان دینی کے کلامول سے نہایت وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ مزارات ہے قضائے حاجات نہ فقط جائز بلکہ امت کامعمول ہے۔

جواب(۳) یعنی صاحب مزار کومتصرف جاننا۔

اولا: اس کے جواز کا اشارہ بھی بلال ابن حارث والی حدیث میں ہے کہ آخرانھوں نے حضور ملی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کومتصرف ہی سمجھ کرتو امت کی حالت عرض کی۔

ثانيًا: خيرات الحسان اورشامي كي عبارت جوجواب اول ميں گذر چكيں\_

ثالثا: حیات الموات میں جامع البر کات ہے بناقل ہیں۔اولیاءاللہ را کرامات وتصرفات دراکو

ان حاصل است وآن نيست مرارواح ايثال را چون إروح باقيست بعدازممات نيز باشد

رابعا: کشف السعطاء میں ہے۔ارواح کمل کہ درحین حیات ایشاں بسبب قرب مکانت ومنزلت از رب العزت کرامات وتصرفات وامداد داشتند بعد از ممات چو باہمہ قرب باقی اند نیز تصرفات دارند چنا نکہ درحین تعلق بحیات داشتند یا بیشتر از اں۔

خامسا: حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوۃ شریف میں فر ماتے ہیں۔

یکے از مشائخ عظام گفته است دیدم چهار کس رااز مشائخ تصرف میکنند در قبورخود ما نند تصرفها ع ایشال در حیات خود یا بیشتر \_شیخ معروف کرخی وعبدالقا در جیلانی رضی الله تعالی عنهماود و کس دیگراز اولیاء

<u> شمر دو مقمود حصر نیست آنچه خود بدیده یافته است گفته -</u>

لہذا ان عبارات سے نہایت واضح طریقہ پر ثابت ہو گیا کہ اولیائے کرام نہ فقط اپنی ظاہری حیات میں بلکہ بعد وفات بھی تصرف کرتے ہیں مگریہ قدرت تصرف ان کو بذات خودنہیں ہو سکتی کہ ذات حق جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے اور نہ اس کے یہ پیشوایان ملت قائل ہو سکتے ہیں۔ لا جرم بعطا ہی یہ قدرت ان کو حاصل ہے۔

بالجملہ ہرمنصف ان تصریحات کے ہوتے ہوئے اولیائے عظام کے لئے قدرت علی التصرف نا مانیگا اور منکرین کواگر حوصلہ ہوتو ان علمائے امت پر اپنافتوی جڑیں۔

جواب (مم) یعنی ان کی طرف صرح نسبت ہونے گی دجہ سے ایہام شرک ہونا۔اس نمبر میں قدر نے تفصیل کی جاتی ہے کہ بیاعتر اض مخالفین کے ہرخاص وعام کی زبان پر جاری ہے۔

کدر سے میں کا میں تا عدہ ہی غلط ہے کہ ہرنسبت جوغیر خدا کی جانب ہودہ نسبت حقیقی ہے اور سے اولاً:منگرین کا بیر قاعدہ ہی غلط ہے کہ ہرنسبت جوغیر خدا کی جانب ہودہ نسبت حقیقی ہے اور سے شرک ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ہرغیر خدا کی طرف نسبت موجب مشرک ہوتو پھر کیا تمہارے فتوے سے دنیا بھر میں کوئی مسلمان نکل سکتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ۔ پہلے ذرار وزمرہ کے محاورات ہی کودیکھو۔

- (۱) هذا الطعام اشعبي لينى اس طعام (كھانے) نے ميراپيك جرديا
  - (٢) هذا الماء ارواني يعنى ال يانى في محصيراب كرديا
    - (m) هذا الدواء شفاني يعنى اس دوائے مجھے شفادى
  - (۴) هذا الطبيب نفعني ليني اس طبيب نے مجھے نفع ويا۔
    - (۵) قتله السم يعنى اس كوز مرف مارو الا

وغیرہ وغیرہ استعالات جونہ فقظ ہند میں بلکہ ہر ملک کےمسلمانوں کی زبان پرجاری ساری ہیں۔لہذاایسےالفاظ بولنےوالوں پرحکم شرک لگاؤاور بیکہو

(۱) پیٹ بھرنا توخدا کا کام ہے اوراس قائل نے کھانے کو پیٹ بھرنے والا کہا۔

(۲) اورسیراب کرنا تو هقیقة الله تعالی کافعل ہے اوراس نے پانی کوسیراب کرنے والاشہرایا۔

' (٣) شفاء دیناتوحق الله عزوجل کے ساتھ خاص ہے اور اس نے دواکوشفادینے والی ٹابت کیا

(س) نافع تو مولا تبارك وتعالى ہے اور اس نے طبیب كونا فع كها۔

(۵) مارنا توحميت جل جلاله كاخاص فعل ہے اوراس نے زہر كو مارنے والا بتايا۔

لہذا بیسب کے سب ہمار نے فتوے سے کا فرمشرک خارج از اسلام ہیں۔ تو نہایت دلیری الا جوان مردی کی توبیہ بی بات ہے کہ تمہار نے فتوے سے کوئی دنیا میں مسلمان باقی ندر ہے اور پھراسی پر بی نہیں ہے بلکہ تمہارا یہ فتوی او پر یہو نج کر بھی کسی کو نہ چھوڑے گا کہ قر آن شریف میں بہت سی اس قم کم آیات ملیں گی۔ چونکہ اختصار مدنظر ہے اس لئے فی الحال صرف تین آیات پیش کی جاتی ہیں آیات ملیں گا۔ چونکہ اختصار مدنظر ہے اس لئے فی الحال صرف تین آیات پیش کی جاتی ہیں جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کوزیادہ کرتی ہیں۔

لہذادیکھوکہایمان کازیادہ کرنااللہ عزوجل کافعل ہے مگر قرآن عظیم یہ کیا کہتا ہے کہ آیتیں ایمان کوزیادہ کر تھے ہیں۔

(۲) یوما یحعل الولدان شیبا گیخی وه دن (یوم قیامت) بچوں کو بوڑھا کردیگا۔ للہذاغور کرد کہ بچوں کا بوڑھا کرناحق جل جلالہ کا کام ہے لیکن اس کتاب اللہ میں کیا کیا کھاہے کہ دن بچوں کو بوڑھا کردیگا۔

(۳) اغنهم الله ورسوله من فصله لین ان کوالله اورالله کے رسول نے دولت مند کردیا۔ لبذا ذرآ تکھیں پھاڑ کردیکھو کہ هیقة دولتمند کرنارب العزت کے ساتھ مختص ہے لیکن قرآن کرئے رسول رؤ ف رجیم علیه النحیة و النسلیم کوبھی دولت مند کرنے والا ظام کرر ہاہے۔

بالجملہ پہلے امور میں تو تمہیں بیرجائے عذر باقی بھی تھا کہ بیلوگ نادان ہیں شایدانہوں نے تقویۃ الایمان نہیں دیکھی اگراس کود کھے لیتے توان نے احکام سے بھی داقف ہوجاتے اورا بیسے کلمات شرکیدا پی زبان سے نہ نکالتے مگر کیا سیجے کہان آیات میں تو خود خدانے ایسافر مایا۔ کہیں آیوں کو ایمان کازیادہ کرنے والا بتایا۔ کہیں دن کو بچوں کو بوڑھا کرنے والا قرار دیا۔ کہیں رسول کریم علیہ المحقة والتسلم کو دولت مند کرنے والا بتایا۔ تو نعوذ باللہ کیااس وقت خدا تقویۃ الایمان کو بھول گیا تھا جوالی شرک کی با تیں اس نے اپنی اس کتاب میں نازل فرمائیں۔ لہذا تقویۃ الایمان کے مانے والو ابولو کہم تقویۃ الایمان پر ایمان لائے ہویا قرآن عظیم پر؟ مگر بات بیہ کے قرآن چھوٹے تو چھوٹے لیکن تم سے تقویۃ الایمان کیا جھوٹے لیکن تم ہویا قرآن عظیم اور جواس کے تھوٹے والے ایمی حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ اور قرآن عظیم اور جواس کے تصدیق کرنے والے یعنی حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ اور قرآن عظیم اور خودقر آن یا کہانازل فرمانے والا یعنی حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ اور میں اس میں اور خودقر آن یا کہانازل فرمانے والا یعنی حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ اور میں اسے مشرک ہیں ساری امت اور خودقر آن یا کہانازل فرمانے والا یعنی حق عزاسمہ تمام ہارے فتو سے مشرک ہیں ساری امت اور خودقر آن یا کہانازل فرمانے والا یعنی حق عزاسمہ تمام ہارے فتوں سے مشرک ہیں ساری امت اور خودقر آن یا کہانازل فرمانے والا یعنی حق عزاسمہ تمام ہمارے فتوں سے مشرک ہیں

اورشرك كورائج كرنے والے نعو ذبالله من هذه الحرا فات والضلالالت

خلاصه کلام کاید که کاید قاعده نصرف غلط بلکه کفروضلالت کاسر چشمه به جس کاادنی بیان معروض موار مهار برز دیک اس طرح کی آیات اور محاورات میں جو بظاہر غیر خدا کی طرف نسبت موربی به ورض موار مهازی به به بین خدیث میں حدیث به ورضی بین خدیث کاری رحمة الله تعالی علیه "حرز ثمین شرح حصن حمین" میں حدیث معز ت عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه کے لقضی الحاجة لی کے افاده میں فرماتے ہیں۔ وفی نسخة بصیغة الفاعل ای لتقضی الحاجة لی والمعنی تکون سببا که حصول

حاجتي ووصول مرادي فالاسناد محازي\_

ایک نیخہ میں صیغہ معروف ہے۔ مطلب میہ ہے کہ یارسول اللہ آپ میری حاجت کو پورافر مائیے یواس کے بہمعنی ہیں کہ میری ووصول حاجت اور وصول مراد کا سبب بن جائیں۔ لہذا میان احجازی ہے، الحاصل میتمام اسنادیں مجازی ہیں اور اس کے بہت شاہد ہیں، چنداقوال آئندہ نمبروں میں آئیں گے۔

ثانیا: زا رُکامسلمان اورموحد ہونا خوداس امرکی دلیل ہے کہ صاحب مزار کو نہ وہ خالق نہ فاعل مستقل جانتا ہے۔ چنانچہ امام علامہ قائم المجتہدین تھی الملة والدین محدث فقیہ ناصر السنة ابوالحسن عبدالکا فی سبکی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ شفاءالسقام میں استمدادوا عانت کو بہت احادیث صریحہ سے ثابت کر کے ارشاد فرما تے ہیں۔

ليس المراد بنسبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الحلق والاستقلال بالا فعال هذالا يقصده مسلم فصرف الكلام اليه ومنعه من باب التلبيس في الدين والتشويش على عوام الموحدين.

یعن حضور صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم سے مدد ما تکنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کوخالق اور فاعل مستفل کھہراتے ہوں، یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا تو اس معنی پر کلام کوڈ ھال کراستعانت کومنع کرنادین میں مغالط دینا اورعوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

نیز علام محقق عارف بالله امام ابن حجر کی رحمة الله تعالی علیه ' جو ہر منظم' میں حدیثوں سے استعانت کا شبوت دیکر فرماتے ہیں۔

فالتوجه والاستعانة له صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ولغيره ليس لهما معنى في قلوب

المسلمين الاطلب الغوث حقيقة من الله تعالى و محازا بالسبب العادى من غيره و لايقصد احد من المسلمين غيرذ لك المعنى فمن لم يشرح لذلك صدره فليبك على نفسه نسئال الله العافية فالمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى واما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو واسطة بينه وبين المستغيث فهو سبحانه وتعالى مستغاث به حقيقة والغوت منه بالحلق والايحاد والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مستغاث به محازاوالغوث منه بالكسب والسبب العادى.

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یا حضور کے سواا بنیاءاولیا علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ
اور ان سے فریاد کے بہی معنی مسلمانوں کے دل میں ہیں کہ حقیقة فریاد کا طلب کرنا الله تعالیٰ سے ہاور
مجاز اباعتبار سیب کے غیر خدا سے ۔اس کے سواکوئی مسلمان اور معنیٰ کا قصد نہیں کرتا، تو جس کا دل اسے
قبول نہ کرے وہ آپ اپنے حال پر روئے ہم الله تعالیٰ سے عافیت ما نگتے ہیں، حقیقۂ فریا در بعز وہل
کے حضور ہے اور نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اور اس فریادی کے بیج میں وسیلہ اور واسطہ ہیں ۔ تو الله
عز وجل کے حضور اس کی فریا درسی یوں ہے کہ مراد کو خلق وا بجاد کر ہے۔ اور نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے
حضور فریاد ہے اور حضور کی فریا درسی یوں کہ حاجت روائی کے سبب ہیں اور اپنی رحمت سے وہ کام کریں
حضور فریا دہاور حضور کی فریا درسی یوں کہ حاجت روائی کے سبب ہیں اور اپنی رحمت سے وہ کام کریں
جس کے باعث اس کی حاجت روا ہو۔ نیز علامہ شخ الاسلام رحمۃ الخاص والعام سیدا حمد بن زینی دھلان کی

اذا قال العامى من المسلمين نفعنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم او اغاثنى او نحو ذالك فانما يريد الاسناد المجازى والقرينة على ذلك انه مسلم موحد لا يعتقد التاثير الالله فحعلهم ذالك وامثاله من الشرك جهل و تلبيس على عوام الموحدين واتفق العلماء على انه اذا صدر مثله هذا الاسناد من الموحد فانه يحمل على المجاز والتوحيد يكفى قرينة لذلك لان اعتقاد الصحيح هو اعتقاد اهل السنة والجماعة واعتقادهم ان الخالق للعباد وافعالهم هو الله تعالى لا تاثير لاحد سواه لا لحى ولا لميت فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض \_

یعنعوام مسلمانوں سے جب کس شخص نے بیکہا کہ مجھکو حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفع دیا جضور میری فریاد کو پہو نچے اوراس کے مثل کہا تو وہ اسناد مجازی کے سوا بچھارادہ نہیں کرتا اور اس پر

قرینہ یہے کہ وہ مسلمان موحد ہے۔اعتقاد تا خیر کا اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کواوراس جیسے کو شرك پر ڈھال لینا جھل محض اورغوام سلمانوں کومغالطہ دینا ہے اوراس پرعلاء کا تفاق ہے کہ جب ایسی ا ان اکسی موحد سے صا در ہوتو یہ مجاز پر محمول ہوگی اور اس کے لئے تو حید کافی قرینہ ہے۔ اس لئے کہ مجمح اعتقادو ہی ہے جوال سنت و جماعت کااعتقاد ہےاوران کا بیاعتقاد ہے کہ بندوں کااوران کےافعال کا خالق الله تعالی ہے اس کے سواکسی زندے اور مردے میں حقیقة ً تا ثیر کی قدرت نہیں للہذا یہی اعتقاد خالص توحيد ہے۔

لہزاان نتیوں عبارتوں میں مسئلہ کوآ فتاب ہے زیادہ روش کر دیا۔ کہ سلم موحدا بنیاءاوراولیاء کیہم الصلوة والسلام = اپنی کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو وہ ندان کوخالق سمجھتا ہے، نہ فاعل مستقل جانتا ہے

اورنه مؤثر حقيقي اعتفادكرتا ہےاور نه حقیقة ان كومستغاث بیقر اردیتاہے بلکدان نفوس قد سیه کی طرف توجہ ہویااستغاثہ یاصلب سب مجاز اُہوتی ہیں اوران کو وسلہ اور واسطہ بنانا اس سائل کی غرض ہوا کرتی ہے تو

اب منکرین کااس ٔوز بردستی معنی شرک پر ڈھال لیناان کی سراسر جہالت ہےاور عام مسلمانوں کومغالطہ دینااورسراسردهو که میں ڈالناہےاور بیان کواستعانت اوراستمد ادھے نے کرناہے۔

الحاصل ابمنکرین کو چاہئے کہ ان عبارتوں کودیکھ کراینے خیالات فاسدہ سے تو بہ کریں ، در نہ بقول علامه ابن حجر رحمة الله تعالى عليه كے اپنے حال پر روئيں۔

ثالثًا: به بنگرین هقیقة توسل ہی کاا نکار کرتے ہیں۔اس لئے وہ ہرتوسل کرنے والے کوشرک کہتے ہیں، ورندا کران کا انکار کسی احتیاط کی بناپر ہوتا توجو ناواقف تصان کوآ داب توسل تعلیم کرتے اور ان کے نز دیک جوموہم الفاظ ند تھے وہ سکھاتے ،مگران کا شرک کا فتوی ہرعام و خاص پراور ہر جاہل وعالم

چنانچه شخ عبدالحق محدث دہلو لی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہاشعۃ اللمعات میںان منکران استعانت والدادكا تذكره كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

لیت شعری چه می خواهندایشاں باستمد ادوامداد کهاین فرقه منکراندآ نراچه مافی فهم ازاں ست که دائمی دعا کندوتوسل کند بروحانیت این بنده مقرب یا ندا کندای بنده مقرب را کهای بندهٔ خداولی شفاعت کن مراد بخواه از خدا که بدید مسئول دمطلوب مرااگراین معنی موجب شرک باشد چنا نکه منکرزعم می كندبايد كمنع كرده شودتوسل وطلب دعااز دوستان خدا درحالت حيات واين مستحب ومستحسن است

باتفاق وشائع است دردین و آنچهمروی محکی است از مشائخ آبل کشف دراستند ادازارواح کمل واستفاده از ان خارج از حصرست و ندکورست در کتب در سائل ایشال و مشهوراست میال ایشال حاجت نیست که آنراذ کر کنم و شاید که مشکر متعصب شودنه کنداورا کلمات ایشال 'عافا ناا لله تمن ذلك '' کلام درین بحداطناب کشید برزعم مشکرال که در قرب این زمال فرقه پیدا شده اندکه مشکراستمد ادواستعانت رااز اولیائے خداوم توجهان بجناب ایشال رامشرک بخداو عبده اصنام می دانندومیگویند آنچه میگویند

اورعلامه سیداحمد بن زینی دحلان مکی رحمة الله تعالیٰ علیه نے '' الد در' میں ہمارے مسائل کا پورا جواب ہی ارقام فرمادیا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سوال وجواب دونوں کفقل کر دیا جائے۔

فان قال قائل ان شمله هولاء الما نعين لتوسل انهم راو بعض العامة يا تون بالفاظ توهم انهم يعتقدون التاثير لغيرالله تعالى ويطلبون من الصالحين احياء وامواتا اشياء حرت العادة بانهالاتطلب الا من اللَّه تعالى ويقولون للولى افعل لي كذا وكذا اوانهم ربما يعتقدون الولاية في ا شخاص لم يتضعوا بها بل اتضعوا بالتحلية وعدم الاستقامة وينسبون لهم كرامات وخوارق عادات واحوالا ومقامات وليسواباهل لها ولم يوجدفيهم شي منها فاراد هو لاء الما نعون للتوسل ان يمنعواالعامة من تلك التوسعات دفعا للايهام وسدالذريعةوان كانوا يعلمون ان العامة لا يعتقدون تا ثير ا و لا نفعا و لا ضرر لغير الله تعالى ولا يقصدون بالتوسل الاالتبرك ولو اسندوا للاولياء اشياء لا يعتقدون فيهم تاثيرا فنقول لهم اذا كان الامركذ لك وقصد تم سد الذريعة فما الحاصل لكم على تكفيرالامة عالمهم وجاهلهم، حاصهم وعامهم وما الحامل لكم على منع التوسل مطلقا بل كان ينبغي لكم ان تمنعو االعامة من الالفاظ الموهومة لتاثيرغير الله تعالى اتامر وهم بسلوك الادب في التوسل مع ان تلك الالفاظ الموهومة يمكن خملها على المحاز من غير احتياج الى التكثير للمسلمين وذالك المحاز عقلي شائع معروف عند اهل العلم ومستعمل على السنة حميع المسلمين ووارد في الكتاب والسنة \_

پھر چندمثالیں مجازعقلی کی فل کر کے فرماتے ہیں:

فالمسلم الموحد متى صدر منه اسناد لغير من هو له يجب حمله على المحاز العقلي والاسلام والتوحيد قرينة على ذالك المحاز كما نص على ذالك علماء المعاني في كتبهم واجمعوا عليه واما منع التوسل مطلقا فلا وجه له مع ثبوته في الاحاديث الصحيحة ورووه عن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واصحابه وسلف الامة وخلفها فهولاء المنكرون للتوسل المانعون عنه منهم من يجعله محرما ومنهم من يجعله كفرا واشراكا وكل ذالك باطل لانه يؤدى الى احتماع معظم الامة على ضلالته ومن تتبع كلام الصحابة وعلماء الامة سلفها وخلفها يجد التوسل صادرا منهم بل ومن كل مؤمن في اوقات كثيرة واحتماع اكثر الامة على محرم او كفر لا يجوز كقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجتمع امتى على الضلالة -

یعن اگر کوئی کہنے والا ہے کے کہ ان منکرین توسل کا ایک شبہ ہے کہ انھوں نے بعض عوام کودیکھا ہے کہ وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں جس سے ہوہم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی تا غیر کے معتقد ہیں اور وہ اولیائے کرام احیاء واموات سے ایسی چیزیں طلب کرتے میں جواللہ ہی سے طلب کی جاتی ہیں، اور یہ کی وئی سے کہتے ہیں کہ میرے لئے ایسا ایسا کر دو۔ اور بیعوام بھی ولایت کو ایسے اشخاص میں اعتقاد کر لیتے ہیں جواس کے ماتھ متصف ہیں اور ان کے لئے کر امتیں اور خار ت ماتھ متصف ہیں اور ان کے لئے کر امتیں اور خار ت ماتھ متصف ہیں اور ان کے لئے کر امتیں اور خار ت میں کوئی ولایت کا شائب لہذا ان منکرین توسل نے بیارادہ کیا کہ عوام کو ان تو سعات سے اس لئے متا کہ وہ کی ولایت کا شائب لہذا ان منکرین توسل نے بیارادہ کیا کہ عوام کو ان تو سعات سے اس لئے متا کہ وفع ایسا م اور سد ذریعے ہوا، اگر چہ ہم جانتے ہیں کہ عوام خدا کے سواکس کے لئے تا غیراور مالے اور ضرر کواع تقاد نہیں رکھتے ہیں کہ عوام خدا کے سواکس کے اور اگر اولیاء کی طرف کسی چیز کی اسناو کریں تو ان میں تا غیر کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔

علامہ مکرین کے اس اعتراض کا جواب دیے ہیں، جب بیہ بات ہے کہم کوسد باب مقصود ہے تو پھرتما مامت، عالم و جاهل، خاص و عام سب کے کا فربتانے پر تمہیں کس نے مجبور کیا؟ اور بالکل توسل کے انکار پر تمہیں کس نے ابھار؟ بلکہ تمہیں بیر مناسب تھا کہ عوام کوا بیے موہم الفاظ سے روکتے ۔ جن میں غیراللہ کے تا ثیر کا اعتقاد ہواور ان کو توسل میں سلوک سکھا دیتے باوجود یکہ ان موہم الفاظ کا مجاز پر حمل کرنا ممکن ہے بغیراس احتیاج کے کہ سلمانوں کو کا فربنایا جائے اور ایسا مجاز عقلی علمائے کرام میں مشہور ومعروف ہے اور تمام مسلمان کی زبانوں پہ جاری ہے اور قرآن شریف واحادیث میں وارد ہے ۔ لہذا جب کسی موحد مسلمان سے غیراللہ کی طرف اساد صادر ہوتو اس کا معنی مجاز پر حمل کرنا واجب ہے ۔ ہاں اس جب کسی موحد مسلمان سے غیراللہ کی طرف اساد صادر ہوتو اس کا معنی مجاز پر حمل کرنا واجب ہے ۔ ہاں اس

کے مجاز ہونے پراس کا مسلمانوں اور موحد ہوناز بردست قرینہ ہے۔ اس پرعلمائے معانی نے اپنی کتابوں میں نص کر کے اجماع کیا ہے۔ اب رہا توسل کا بالکل انکار قواس کی کوئی و بنہیں کہ اس کا ثبوت صحیح حدیثوں میں ہے اور بیتو سل حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اور صحابہ اور سخت اور خلف امت نے کیا۔ اور بیتو سل کہ بعض ان کے توسل کو حرام اور بعض کفروشرک کہتے ہے۔ البذا ان کے یکل اقوال باطل ہیں کہ اس امت مرحومہ کے گراہی پرجمع ہونے کن طرف پہنچاتے ہیں ، رجو صحابہ اور علم علمائے امت سلف وخلف کا کلام تلاش کر یگا تو ان سے توسل صاور پرنے گا، بلکہ ہر مسلم نے کثیر علمائے امت سلف وخلف کا کلام تلاش کر یگا تو ان سے توسل صاور پرنے گا، بلکہ ہر مسلم نے سے کثیر اوقات میں ، حالا نکہ امت کا اجماع حرام یا کفر پر جا تر نہیں کہ حضور اقد سلی اللہ تعالی سے وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری امت کی گراہی پرجمع نہ ہوگی۔

بالآخر جواب کا خلاصہ میہ ہے کہ اولیائے کرام کے مزارات پر حاضر ہوکرا پنی وہ جت روائی کی در خواست کرنا اورا بنی مراد میں ان کومخاطب بنا کر پیش کرنا ان عبارات سے روز روشن کی طرح ثابت جس میں کسی منصف کوا نکار کی تخوائش ہی باقی نہیں رہی۔اب منکر کا اس وشرک کہد دینا گویا تم مامت کومشرک بنانا ہے اور تمام امت تو مشرک ہو ہی نہیں سکتی۔الہذا میشرک اس کی طرف رجوع کریگا اور وہ خود گراہ بد دین ہوجائےگا۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى انتدعز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بيدة سنجل

## مسئله (۵۲)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئنہ میں

زیدکاعقیدہ ہے کہ حاجت کے وقت "یاشیخ عبدالقادر حیلانی شیئا لدہ" کہنا اوران کے توسط سے دعا مانگنا جائز ہے مگر بکر کاعقیدہ ہے کہ وقت حاجت ایسا کرنا جائز نہیں اس مئلہ میں جوشرع شریف کا حکم ہوتح رفر مائیں۔

## الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

زید کاعقیدہ مجمح ہے خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہیں:

من استغاث بي في كربة كشف عنه فمن ناداني باسمي في شدة حرجت عنه فم:

توسل لى الى الله عز و حل في حاجة قضبت له \_ ( بجة الاسرار شريف مصرى ١٠٢) جو مخص مجھے کسی غم میں فریاد کرے تو میں اس ہے اس غم کو دور کر دونگا اور جومیرا نام کیکر مجھکو مصیبت میں بکارے تو میں اس کی مشکل کشائی کروں گا اور جواللہ عز وجل کی طرف میرے ساتھ توسل کی حالت میں توسل کر ہے تو میں اس کی حاجت روائی کروں گا۔

اس عبارت سے صاف طور پرزید کے عقیدہ کی صحت معلوم ہوگئی اور بکر کے عقیدہ کا بطلان اور غلط ہونا ثابت ہو گیا۔اب بکر ذراہمت وجراکت کرے خودحضور سرایا نورغوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتوى لگا كرايى دنياوآ خرت كوبر بادكر ب-والله تعالى اعلم بالصواب -

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمرا جمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

## مسئله(۵۵)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں زید کاعقیدہ ہے کہ وقت مصیبت یارسول الله (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) یاعلی یاغوث اعظم رضی الله تعالى عنهما كهدكر بكارے تو خداوندكريم جل جلاله كے حكم سے مددفر ماتے ہیں بكر كاعقیدہ اس كے خلاف ہے لہذا شریعت کا حکم جا ہنا ضروری ہے۔

اللهم هداية الحق والصواب

زید کاعقیدہ شریعت کے مطابق ہے چنانچہ اس بہتہ الاسرار شریف کی عبارت سے ثابت ہو گیا اور جب حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم شریف کا مصیبت کے وقت بکارنا ثابت ہو چکا تو حضرت سیدالا ولیاعلی مرتضی کااسم گرامی کیکروفت مصیبت بکارنا اوران کا مدادفر مانا کیامحل کلام ہوسکتا ہے اور جب ان حضرات کے ساتھ بیتمام امور ثابت اور جائز ور واتو ان کے آقاومولی حضرت سیدانبیاء حبیب کبریا احمیجتی محم مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کا نام اقدس کیرمصیبت کے وقت پکار نے اور حضور کا اس مصیبت زدہ کے مدوفر مانے میں کسی مسلمان کوتو شک ہونہیں سکتا کہ بیآ قاتو تمام رسل کرام اور کاف انام كا وسيله بين اور نائب رب العلمين خليفة الله الأعظم مختار كل عالم كائنات بتقرف موجودات حلال المصائب درمشکلات ہیں ان کے حاجت رواومشکل کشاا ورفریا درس غمز دہ ہونے میں کسی بدرین ہی کوکلام

فأوى اجمليه /جلداول كتاب العقا ئدوالكلام (IPY) ہوگا۔لہذازید کاعقیدہ درست وحق ہے شرع کے موافق ومطابق ہے سلف وخلف کی تصنیفات اس کی مؤید ہیں اور بکر کاعقیدہ غلط و باطل ہے کتب شرع کےخلاف ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبرجمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله (۵۲) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں زید کاعقیدہ ہے کہ اذان میں نام اقدی حضور پرنورشافع یوم النشو رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرانگوشا چوم کر درود پڑھنا اور آنکھوں سے لگانا باعث اجرعظیم ہے مگر بکر کاعفیدہ اس کےخلاف ہے لہذا شرع شریف کا تھیم معلوم کرنا ضروری ہے۔ اللهم هداية الحق والصواب زیدکا قول فقہ وحدیث کے موافق ہے۔ علامه شامي قبستاني سے ناقل بيں: يستحب ان يقال عند سماع الاوليٰ من الشهادة يـارسـول صلى الله تعالىٰ عليه و سلم وعندالثانية منها قرت عيني بك يارسول الله ثم يقول اللهم متعغى بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الابهامين على العنين فانه عليه السلام يكون (شامی مفری جاص ۱۷۹) قائدا له الى الجنة \_ متحب ہے اذان میں پہلی شہادت کے ساع کے وقت ''صلی الله علیك یار سول الله" پھر آ تکھوں پرانگو تھے رکھکر کیے۔ اللهم متعنى بالسمع والبصر \_ تو اس کوحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں لے جائیں گے۔اسی طرح طحطا وی کنز العمال۔ فتاوی صوفیہ - کتاب الفردوس - مقاصد حسنہ ۔ دیلمی وغیرہ کتب میں ہے ۔لہذا زید کا قول شرع کے مطابق ہےاور بکر کا قول شریعت اوران تمام کتابوں کےخلاف ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

كتاب العقا ئدوالكلام وى اجمليه / جلداول

مسئله (۵۷)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں

زید کاعقیدہ ہے کہ گیار ہویں شریف اورعشرہ محرم کی شرینی وشربت سامنے رکھکر فاتحہ پڑھنااور فني وسكين كوتبرك سجه كراس كاكها ناجائز ہے بكرنا جائز كہتا ہے لہذا شرع شريف كاحكم معلوم كرنا ضروري

اللهم هداية الحق والصواب

زید کی سے بات بھی علماء امت کے موافق ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی اپنے فتاوی

طعاميكه ثؤاب آل نياز حضرت امامين نمايند برال فاتحه وقل ودرودخواندن تبرك ميشودخوردن ( فناوى عزيز پيجتبا ئي ص ۷۵) بسيارخوب است -

لعِنی وہ نیاز کا کھانا جس کا ثواب حضرات امامین کو پیش کریں وہ فاتحہاورقل اور درود شریف پڑھنے

ے متبرک ہوجاتا ہے اس کا کھانا بہت بہتر ہے۔

اوريبي شاه صاحب تحفد مين ابلبيت كرام كے ساتھ امت كامعمول ذكركرتے ہوئے تحريفر ماتے

ي - فاتحه ودَرود وصد قات ونذرمنت بنام ايثال رائج ومعمول گرديده چنانچه جميع اولياءالله جميس معامله

لعنی فاتحہ درود صدقے نذر منت ان کے نام کی معمول ورائج ہے جبیا کہ تمام اولیاء اللہ کے ساتھ یمی معاملہ ہے لہذا زید کا بغل علماء امت کی تصریحات کے مطابق ہے اور بلاشبہ جائز ہے اور بکر کا

قول امت کے معمول کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ كقب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل،

العبدمجمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله(۵۸)

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں

مندرجہ بالا چارعقا ئد کے خلاف اگر کوی امامت کرے تو کیااس کے پیچھے اہلسنت والجماعت کی ناز ہوسکتی ہے؟۔ نماز ہوسکتی ہے؟۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

جوشخص ان چارامور کے خلاف عقیدہ رکھتاہے وہ کتب شرعیہ معتبرہ کی مخالفت کرتاہے علائے امت اولیائے ملت کے خلاف نیا فد جب ایجاد کرتا ہے اقوال علمائے حق کو غلط جانتا ہے اعمال امت کومیٹا علمت کے خلاف نیا فد جب ایجاد کرتا ہے صراط متنقیم سے روگردانی کرتا ہے بے دینی اور گمراہی کو اختیار کرتا ہے بے دین کونہ امام بنایا جائے نہ اہلست اس کی اقتداء کریں نہ اہل حق کی اس کے وقتی نماز ہوسکے۔

ان تمام سوالات کے سائل کی حیثیت کے لحاظ سے جوابات دیئے لہذا ایک ایک دودوعبارات مرایک کے اعتبار سے نقل کر دی ہیں۔مولی تعالیٰ سب کوقبول حق کی توفیق عطافر مائے۔آ مین۔ مسلم ایک کے اعتبار سے نقل کر دی ہیں۔ مولیٰ تعالیٰ سب کوقبول حق کی توفیق عطافر مائے۔آ مین۔ مسلم نے المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عز وجل، العبد محمد الجمل غفرلہ الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

### مسئله (۹۰۵۹)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں۔

(۱) ایک مسلمان شخص کابیان ہے کہ میں نے کلیر شریف میں خودا پی آنکھ سے بیدوا قدد یکھا کہ کسی مسلمان شخص کے لڑکے کا انتقال مزار شریف پر ہو گیانہیں معلوم کہ کس بیاری میں ہوا میں نے خودا ال کومروہ دیکھا دن میں تین مرتبدو ہاں جا کردیکھا تو لڑکا مردہ تھا اس واقعہ کواور بہت سے لوگوں نے بھی دیکھا کہ لڑکا مردہ ہے سب لوگوں نے اس لڑکے کے والدین سے کہا کہ اس لڑکے کو فن کردیا جائے اور چند بار کہالیکن اس کے والدین اس بات کو شکر بہت آہ وزاری کرتے تھے۔

اور کہتے تھے کہا سے صابر صاحب دنیا تو تم سے اپنی مرادیں حاصل کر کے اور پھے نہ پھی کیر جاتی ہے اور ہم اپنالڑ کا دے چلے ہم تو لڑکا تم سے لینگے تمام با تیں کہتے تھے لیکن اس لڑکے کوفن کرنے پر رضا مندنہیں ہوتے تھے جب رات کو ہم تقریبا ۱۲ ہے تو الی شکر واپس آئے تب یہی لڑکا و ہیں پر مردہ حالت میں پڑا تہا اور والدین اس کے قریب رورہے تھے میں نے خوداین آئھوں ہے دیکھا اس کے بعد میں اپنی راؤٹی پرآگیا تخییناً تین یا جار بج تڑ کے میں نیاشور ہوا کہ لڑکا زندہ ہوگیا چونکہ وہ وقت ناوقت فااورکٹیرا ڈرھام تھا میں اس لڑکے کونے و کھے سکا جب دن نکلا اورا ڈرھام کم ہوا تخیینا دس بج دن کے میں نے خورآ نکھ سے وہاں دیکھا کہ لڑکا زندہ ہے لڑکے کے والدین سے بوچھا کہ یہاں کیا واقع ہوا تو اس کے والدین نے بیان کیا کہ ہم نے رات یہ بات دیکھی کہ ایک بزرگ لڑکے کے قریب تشریف لائے اور فرایا کہ ایک ایک بزرگ لڑکے کے قریب تشریف لائے اور فرایا کہ ایک بزرگ لڑکے کے قریب تشریف لائے اور فرایا کہ ایک ایک میں کہ کو کیوں بدنام کرایا ہے اٹھ تیرے سبب سے ہم کو بدنا می حاصل ہوتی ہے لڑکا زندہ ہوگیا اور وہ بزرگ تشریف لے گئے بیوا قع جواو پرورج کیا گیا ہے۔نا اور بھی تمثیلیں اس قتم کی میں اور فرورج کیا گیا ہے۔نا اور بھی تمثیلیں اس قتم کی میں اور فرورج کیا گیا ہے۔نا اور بھی تمثیلیں اس قتم کی میں اور فرورج کیا گیا ہے۔نا اور بھی تمثیلیں اس قتم کی میں اور فرورج کیا گیا ہے۔نا اور بھی تمثیلیں اس قتم کی میں اور فرورج کیا گیا ہے۔نا اور بھی تمثیلیں اس قتم کی میں اور فرورج کیا گیا ہے۔نا اور بھی تمثیلیں اس قتم کی میں اور میں میں کی بھی تھی کر بھی تیں کیا گیا ہو کہ کا کہ کی کہ کیا گیا ہے۔نا اور بھی تمثیلیں اس قتم کی میں اور میں کر بھی تھی کی کیا گیا ہے۔نا اور بھی تمثیلیں اس قتم کی میں اور میں کی کیا گیا ہے۔نا اور بھی تمثیلیں اس قتم کی کیا ہے۔

ر کہ بیت میں میں میں ہے۔ اور پر روں یہ پیا ہے۔ دو ایس میں اس میں اس میں ہیں ہے۔ اس میں اس میں اس میں اس میں اس ایس تدبیرای پرایک شخص نے کہادوسال ہوئے کہ دو شخص پیران کلیئر شریف میں تشریف لے گئے تھے ان کابیان ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جونہر پر ہیٹھا تھا ب<del>ل سے</del> نہر میں بغرض نہانے کے کودااور غرق ہو گیا ہر چند

کوشش کی گئی لیکن وہ تخص زندہ یا مردہ نہر میں نہیں ملادوسر ہے یا تیسر ہون جب کہ اس لڑکے نے ورہاء مزارشریف پرجا کرروئے پیٹے تو وہاں پرکوئی شخص ہزرگ ہستی یا پولیس میں تھے جواس کے وار ثال کولیکر نہر آئے اور غوطہ خور اپنے ہمراہ لائے چنا نچہ لاش باون کھا تک پرجال میں بھنسی برآ مہ ہوئی جو نکالی گئی سے لاکا باہر نکلنے پڑتی لیتا اس کو مزارشریف پر لا یا گیا اور جب سے آہ وزاری صابر صاحب کی خدمت میں لے گئے اور کہا گیا کہ و نیا تو تم سے بچھ لے کرجاتی اور ہمارا بچہ یہاں ختم ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص زندہ ہوگیا اس واقعہ کو شکرا کی شخص نے نہاں ختم ہوتا ہے کہ خداوند تعالی بوڑھا ہوگیا ہے جواس نے بہت سے اختیارات بزرگان دین کو دےرکھے ہیں پچھا ختیارات صابر صاحب کو اور پکھا ختیارات خواجہ صاحب کو بقیا اور ہمارہ پخش کو دیدئے ہیں (اب دریا فت طلب بیام اور پکھا ختیارات خواجہ صاحب کو بھی انہیں ما درہو گئی الزام می کرامتیں صاور ہو گئی ہوئی ہوتا ہے بیا ہو ہو ہو گیا ہے یہ کہنا شرعا درست ہوئی این ہو تا ہوگیا ہے بیا ہمارہ میں خارج ہوایا نہیں اور اگر خارج ہوئیا ہے بیہ کہنا شرعا درست ہوئی ہوئی ایان کلمات کا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوایا نہیں اور اگر خارج ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہے تو بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا خردی ہوئی ہوئی ہوئی این ہیں اور اگر خارج ہوئی ہے ہوئی ہے دوبارہ نکاح کرنا خردی ہے یا نہیں یا ان کلمات کا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوایا نہیں اور اگر خارج ہوئی ہوئی ہیں ۔

اللهم هداية الحق والصواب

اولياءامت محدييلي صاحب التحية والثناء كامردول كوزنده كرنا بكثرت روايات كتب معتره معمده

علامه ابن حجر مکی علیہ الرحمة نے اپنے فتاوی حدیثہ میں اولیائے امت کے احیاء موتی کے بیان میں ایک متقل مطلب بیان کیا جس میں ایسے دا قعات چندصفحات میں تحریر فرمائے بطور نموندایک واقعه لکیاجا تاہے۔

اخبرني مغربي صالح عالم اعتقده باسناده ان بعض اصحاب الشيخ ابي يوسف الدهماني مات فاحزن عليه اصله فاتي وقال قم باذن الله تعاليٰ فقام وعاش بعد ذلك ماشاء الله تعالى من الزمان \_ (قاوى حديث مصرى ص ٢١٥)

مجھے خبر دی ایک مغربی مقی عالم نے جن کی سند کامیں معتقد ہوں کہ حضرت شیخ ابو یوسف کے خدام سے ایک مخص کا انقال ہوگیا اس پر اس کے اہل وعیال غم میں ہوئے اسے حضرت کی خدمت میں لائے حضرت نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوجاوہ کھڑ اہو گیااوراس کے بعد جتنے ز مانہ تک اللہ

تعالیٰ نے چاہازندہ رہا۔ اس طرح علامہ شیخ نورالدین ابوالحس علی ابن پوسف کخی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ستطاب پھتا : پیران میں اس میں میں اس میں ابوالحس علی ابن پوسف کنی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ستطاب پھتا الاسرار میں اولیائے کرام کے احیاء موتی کے بہت واقعات نقل فرمائے جنہیں بخوف طوالت نقل نہیں کیا جاتا جس کوشک ہووہ ان کتب کا مطالعہ کرے بلکہ سلمان کوتواس میں شک ہی نہیں کرنا چاہیئے کہ عقائد الاسلام كاليعقبيره ہے۔

حضرت امام الائم سراح الامة امام ابوحنيف رحمة الله عليه اين كتاب فقدا كبرمين فرمات بي-الكرامات للاولياء حق\_ يعنى اولياء كى كرامتين حق بير\_

اور منجملہ انہیں کرامات کے احیاء موتے بھی ہےاب باتی رہا پیشبہ کہ اولیاء کو بعدوصال بھی ایسے كرنے كى قدرت بے تواس كے متعلق۔

علامه نورالدین نے بجۃ الاسرار میں اور شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی تصنیف اشعة اللمعات شرح مشكوة اوريحيل الايمان وجذب القلوب ميں اس كا اثبات فر مايا اور

(اشعة اللمعات كشوري جاص ١٥)

مثائخ عظام میں ہے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے مثائخ سے چار شخصوں کو بیددیکھا کہ وہ
اپی قبروں میں ایسا تصرف کررہے ہیں جیسا کہ وہ اپنی حیات میں تصرف کرتے ہتے بلکہ اس سے زیادہ
ایک شیخ معروف کرخی دوسرے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللیہ تعالی عنہما اور اولیاء میں سے دواور
صاحبوں کے گنایاان کامقصوداس سے حصر نہیں ہے جیساانہوں نے خود پایا ویسافر مایا۔

اس عبارت سے واضح ہوگیا کہ اولیاء کرام اپنی حیات سے زائد وفات کے بعد تصرف کرتے

حاصل جواب میہ ہے کہ حضرت مخدوم صابر صاحب علیہ الرحمہ کی بزرگی اور صاحب کرامت ہونا قابل انکار چیز نہیں اگر فی الواقع میدونوں واقع جو ذکور فی السوال ہیں ظہور میں آئے تو اس پراعتراض کرنا عقیدہ اسلام سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے پھراس کے بعد بینا پاک جملہ کہدینا'' خدابوڑھا ہوگیا ہے جواس نے بہت اختیارات بزرگان دین کو دے رکھے ہیں' صریح کلمہ کفر ہے اور شان الوجیت میں کھلی ہوئی گتاخی اور ہے اور شان الوجیت میں کھلی ہوئی گتاخی اور ہے اور ہی ہے لہذا اس قائل کے کافر ومر تد خارج از اسلام ہونے میں کوئی شک باتی نہیں ، چنانچہ علامہ قاضی عیاض شفا شریف میں اور علامہ کی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

لاحلاف ان ساب الله تعالى بنسبة الكذب او العجز اليه اولحوف ذلك من دشر حشفامهم كالمري ٢٦٩ (اليه اولحوف ذلك من

المسلمين كافر ـ (شرح شفام مرى ج ٢٥ ا ٢٩)

بلاخلاف مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ یا بھزیا اورا یسے عیب کی نسبت کرکے گالی دینے والا کا فرہے۔

# مسئله (۱۲ ۲۲)

كيافر مات بين علمائ كرام ومفتيان عظام مندرجه ذيل مسائل ميس كه

(۱) اولیاء کرام رضی الله تعالی عنهم سے مدوجاً مناجا کزیے یانہیں؟

ایک شخص بیرکہتا ہے کہ مدد جا ہنا بلا واسطہ خدا جا ئزنہیں ۔ نیعنی اس طرح جب مزار ولی ہے کہنا کہم دو اتم جاری میں اور بوری کر و سے مائر نہیں سال مائی طبیعے کہنا ہوائن میں کتم اللہ سے میں ا

جم کو بیٹا دو۔ یاتم ہماری بیرمراد پوری کرو۔ بیرجا ئزنہیں۔ ہاں اس طرح کہنا جائز ہے کہتم اللہ سے دعا **کرو** وہ ہم کو بیٹا دیدے۔ یا بیرمیری مراد پوری کر دے۔ کیا شخص مذکور کا قول سیحے ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو شخص مذکور پر کیا حکم شرعی ہے؟۔

(٤) پيدوونو ل شعرشر عا جا ئز ٻيں يانہيں؟ \_

خدافرماچکا قرآن کے اندر میر مے تاج ہیں پیرو پیمبر

وہ کیا ہے جونہیں ملتا خداہے جےتم ما نگتے ہواولیا ہے

کیا خداعز وجل نے بیفر مایا ہے کہ پیرو پیمبرمیر ہے تاج ہیں یانہیں۔اگرنہیں تو جو یہ کہتا ہے کہ

خدانے فر مایا ہے کہ بیرو پیمبرمیر ہے تاج ہیں اس پرشرعاً کیا تھم ہے؟ \_ بینواتو جروا۔ المستفتی خادم حفاظ محمد عمران قادری رضوی مصطفوی غفرلہ محلّہ منیر خال

پلی بھیت شریف ۱۸ رصفر یکھیے

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) غیرخدا سے مدد ما نگنے کا علم قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

يا يها الذين آ منو ااستعينو ابا كصبر والصلوّة \_ (سوره بقره ع١٨)

يعنى اسے ايمان والواصر اور نماز سے مدوحيا ہو۔

حدیث شریف میں ہے۔ابن ماہہ میں ،اور حاکم نے متدرک میں ،اور طبر انی نے کبیر میں ،پیمل نے شعب الایمان میں حصرت ابن عباس صنی اللہ تعالیٰ عنہما ہے راوی :

> استعینو ا بطعام السحر علی صیام النهار و با لقیلو له علی قیام اللیل \_ (جامعصغیرج ارس ۳۳)

یعنی دن کے روز ہ پر تحر کے کھانے سے مد دچا ہو۔اور رات کے قیام پر دو پہر کے لیٹنے ہے مدد

(IMP)

دیلمی نے مندالفردوس میں حضرت عبداللہ بن عمرورضی الله تعالی عندے رادی:

استعینوا علی الرزق بالصدقة \_ (جامعصغیرجارص ۳۳)

رزق کے لئے صدقہ سے مدد جا ہو۔

حاكم متدرك ييراوي: استعينوا على كل صنعة با هلها ـ

(از كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للمناوي مصري ج ارص ٣٥)

مرصنعت كيليخ اس كے كاريگر سے مدد خا ہو۔

اس آیت اورا حادیث میں صبر، نماز ، طعام سحر، قیلولہ ،صدقہ ، کاریگر سے مدد جا ہے کا جواز قرآن وحدیث سے ثابت ہوا تو اولیاء کرام سے مدد چاہنے کا حکم بھی انہیں نصوص سے ثابت ہو گیا۔لیکن فاص ان کے حق میں بھی حدیث پیش کی جاتی ہے۔

طرانی میں حضرت عتبہ بن غزوان رضی الله تعالی عندے مروی که حضور اکرم الله نے فرمایا: اذا ضل احد كم شيئا او ارا دعو نا و هو با ر ض ليس فيها انيس فليقل يا عبا د

الله اعينو ني و في را وية اغيثو ني فا ن لله عبا د الا تر و نهم. قال العلامة ابن حجر في

ماشية على ايضاح المناسك و هو محرب \_ (الدرالسدية مصرى للسيد احدوطان) لعنی جبتم میں کسی کی کوئی چیز تم ہوجائے یاراہ بھولے اور مدد چاہے اور الیم جگہ ہو جہال کوئی

ہم دم نہ ہوتو اسے جاہئے کہ بیوں پکارے۔اےاللہ سے بندو!میری مدد کرو۔اور دوسری روایت میں ہے مری فریاد کو پہنچو کہ اللہ کے کھ ہندے ہیں جھیں تم نہیں ویکھتے۔

علامدابن حجرنے ایضاح المناسک کے حاشیہ میں فرمایا کیمل حدیث مجرب ہے۔اورحصن تقین اوراس کے ترجمہ جلیل میں روایت ہے۔اس حدیث سے حضرات اولیاء کرام ہے مدد چاہنے کا حکم ٹابت ہوگیا۔اب جواس کےخلاف بیکہتاہے کہ مدد مانگنا بلا وسطہ خدا جائز نہیں وہ کا ذب اور جھوٹا ہے اور ان آیات وا حادیث کامنکر ہےاور سخت جاہل کہ غیر خدا کے لئے خدا کو واسط قرار ویتا ہے۔اس نے نہ خدا کاعزت وجلال کو جانا نہ غیر خدا کے مرتبہ کو پیچانا۔ اس نادان سے پوچھوکیا تیرے نز دیک خدا کے مرتبہ سے غیر خدا کا مرتبہ ایسا ہے کہ تو انکے لئے خدا کو واسطہ تھرا تا ہے۔اب باتی رہایہ امر کہ سی بزرگ کے مزار پرحاضر ہوکران کومخاطب بنا کرید کہنا کہ میری پیرحاجت یا مراد پوری کرویہ نہ شرک ہے بنہ جرام ۔خودتعل

صحانی سے ثابت ہے۔

بيهق اورابن الى شيبدنے باسناد مجھے ميد مديث روايت كى ہے:

ان البناس اصا بهم قحط في خلافة عمر رضى الله تعالى عنه فحاء بلال ابن حارث رضى الله تعالى عنه فحاء بلال ابن حارث رضى الله عنه و كان من اصحاب النبي مَنْظُة في المنام الى قبر النبي مَنْظُة فقال الله الله عَنْظَة في المنام فقال: اتت عمر رسول الله مَنْظَة في المنام فقال: اتت عمر فاقرأه السلام و احبره انهم يسقون \_ (از الدررالسنيم ٩٠)

لینی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو اصحاب نی ہوگئے۔
میں سے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ قبرانور نجی ہوگئے کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی: یار سول
اللہ علیہ اللہ عنہ المی طلب سے بحثے کہ وہ ہلاک ہور ہے ہیں ، تو نبی کریم ہوگئے خواب میں
اللہ علیہ لائے اور انہیں خبر دی کہ وہ لوگ سیرا ب کر دئے گئے۔اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ قبر پہ
حاجت روائی کے لئے آنا اور صاحب قبر کونا م کیکر پکارنا ااور اس سے اپنی مراد ذکر کرکے طلب کرنا فقط جائے
نہیں ہے بلکہ سنت صحابہ ہے اس بنا پراکا برامت نے اس پڑھل کیا۔

علامه شامی در مختار میں فرماتے ہیں:

معرو ف الكرحى بن فيرو زمن المشائخ الكبار مستحاب الدعوة يستسقى قبره \_

یعنی حضرت معروف کرخی بن فیروزا کا برمشائخ سے جومستجاب الدعوات ہیں اوران کی قبرے سیرا بی طلب کیجاتی ہے۔ سیرا بی طلب کیجاتی ہے۔

حضرت شیخ تصیرالدین مجمود چراغ دیلی حضرت شیخ محمدترک علیه الرحمة کے دوضه اطهر پرنارنول میں حاضر ہوئے اور مراقبہ کیا۔ پھر مراقبہ سے اپنا سراٹھا کرفر مایا جس کوکوئی دشواری اور مشکل پیش آئے وہ اس دوضہ پرحاضر ہوتو اس کی دشواری آسان ہوجانے کی امید ہے۔

اخبارالاخياريس ب:

شخ نصرالدین محرسر در مراقبہ برد چوں سراز مراقبہ برداشت فرمود ہر کرا ہمی صعب پیش آیدوہالا روضہ متوجہ گرددا میدست که آن دشواری آسان گردد۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت علی متقی رحمۃ الله علیہ کے مزار برجا ضربوکرا لیا

ماجت ومراد پیش کی ۔

اخبارالاخبار مين اسكاوا قعداس طرح تحريفر ماياب:

فقیردر بقتیکه در مکه معظمه خدمت حضرت شخ عبدالو باب بزیارت قبرایشال می رفت روز بر تجرایشال رفته عرفی در مقید در محالت بشارت از جانب ایشال کردم شب بخواب می بینم که ایشال بر بالائے مقام حنی برسر برنشسته اندوفقیر در حضورایشال ایستاده -عرض داشتم که فقیر در خدمت خلیفه شاشخ عبد الو باب می باشم سفارش فقیر بایشال بکنند تا التفات وعنایت بیشتر نمایند بهمیل معنی برسر قبرایشال عرصه نموده بودم می فر مایند که مقصود شا حاصل ست انشاء الله تعالی خاطر جمع دارید والسلام بدامی که در این الاخیار ۲۲۲ که الله می الفتال می در الفتال می در الفتال می در الو المی الای الاحیار ۲۲۸ که مقصود شا حاصل ست انشاء الله تعالی خاطر جمع دارید والسلام

اس شم کی کثیر عبارات پیش کی جاسکتی ہیں۔ان چند عبارات ہی سے بیٹا بت ہو گیا کہ مزارات اولیاءکرام پرحانمر ہوکر بیہ کہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ میری اس حاجت ومرا دکو پوری کرو۔اور بیامر ظا ہر ہے کہ مسلمان کی مرا داس سے نسبت مجازی ہوتی ہے کہ حقیقۃ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی اور صاحب مزار ہے توسل مقصود ہوتا ہے۔

علاء سلف ائمه کرام اس فعل کوکرتے رہے ہیں۔ چنانچید حضرت علامہ ابن حجر تکی الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:

اعلم انه لم يزل العلماء و ذو الحاجات يزو رو نقبره و يتو سلو نعنده في قضاء حوا تجهم و يرو ن نحح ذلك منهم الامام الشا فعي رحمه الله لما كان ببغدا د فانه قال انه لا تبرك با بي حنيفة و احتى الى قبره فا ذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين و حتت الى قبره و سالت الله عنده فتقضى لى سريعا

#### (خیرات الحسان مفری ۲۳)

یعنی جانو کہ ہمیشہ سے علاءاور اہل حاجات امام اعظم کی قبر کی زیارت کرتے رہے ہیں اور وہاں اپنی حاجوں کے پورا ہونے میں توسل کرتے ہیں اور اس کو کا میا بی جانتے ہیں۔ انہیں میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جب وہ بغدا دمیں تھے تو ان سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فر ما یا کہ میں ابوطنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں اور جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور امام اعظم کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور وہاں اللہ سے سوال کرتا ہوں تو

وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔

لہٰذا شخص مٰدکور کا قول غلط قرار پایا اور بیقر آن وحدیث اور اقوال سلف وخلف سب کامنکر کھیم ااور اس نے اسی کے شمن میں تمام سلف وخلف بلکہ عامۃ المسلین سب کومشرک بتایا۔مولی تعالیٰ اس کوقبول حق کی توفیق دے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۲) تمام انسان جن بلکه ساری مخلوقات وممکنات بلاشک الله تعالیٰ کے محتاج ہیں ۔ یہی اہل اسلام کاعقیدہ ہے۔قرآن کریم میں جویہ فرمایا ہے:

ياا يها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد \_

تواس کے عموم میں حضرات انبیاء دادلیا تھی داخل ہیں۔اب رہااس شاعر کا پیشعر۔ خدا فر ماچیا قرآن کے اندر میر مے تاج ہیں پیرو پیمبر

تواس کی اگراس سے میمراد ہے کہ خدا کے مختاج پیرو پیغیبر ہی ہیں اور کوئی مختاج نہیں تواس کا بید اللہ تعالی اور قرآن کریم پرافترا ہے اوراگر میمراد ہے کہ خدا کے جیسے مختاج پیرو پیغیبر ہیں ایسامختاج اور کوئی انسان نہیں ہے۔ تو جب بھی اس شاعر کا اللہ تعالی اور قرآن عظیم پرصرت کے افترا ہے۔ اوراگر میمراد ہے کہ جینے مختاج اور بے اختیار اور انسان ہیں اسنے ہی مختاج پیرو پیغیبر بھی ہیں تو اس شاعر کا یہ بھی اللہ تعالی اور قرآن مجید پر کھلا ہواا فترا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں حضرات انبیاء واولیاء کے اختیار ات بکثرت بیان فرما تا ہے بخیال اختصار چند آیات پیش کرتا ہوں۔

آیت نمبر:(۱) فسخر ناله الریح تجری با مره رخاء حیث اصاب و الشیطین کل بناء و غواص \_

یعنی حضرت سلیمان کیلئے ہوا کوبس میں کر دیا کہ اس کے حکم سے زم زم چلتی جہاں جا ہتا اور ہر معمارا ورغوطہ خور وں کوبس میں کر دیا۔

آیت تمبر(۲)و اذ تحلق من الطین کهیئة الطیر با ذنی فا نفخ فیها فیکو ن طیرا باذنی و تبری الا کمه و الا بر ص با ذنی و ا ذتخر ج المو تی با ذنی ـ

لیحنی اور جبتم (ایسیلی) بناتے مٹی سے پرندے کی می مورت میرے حکم ہے، پھر تم پھونک مارتے اس میں تو وہ پرندہ ہوجاتے میرے حکم سے۔اوراچھا کر دیتے تم ما درزا داند ھے کو سفید داغ والے کومیرے حکم سے۔اور جبتم نکالتے (قبرسے) مردوں کوزندہ کر کے میرے حکم ہے۔ آیت نمبر (۳) اغناهم الله و رسو له من فضله به بعن بار از نبیس فضل غنی کردا

یعنی اللہ ورسول نے انہیں اپنے فضل سے عنی کر دیا۔ سات

آیت نمبر (۴۰) انا مکنا له فی الا رض و اتینا ه من کل شنی سببا -لعنی ہم نے ذوالقرنین کوزمین میں تصرف کی قدرت دی اور ہر چیز کاانہیں اختیار دیا۔ا

یکی ہم نے دوا صرین کورین میں صرف کا مدرت دل اور پھراس میں پھونک مار کرزندہ پر ندکر حضر یہ عیسیٰ علیہ السلام کومٹی ہے پرند کی مورت بنانے اور پھراس میں پھونک مار کرزندہ پرند کر

دیے کا ختیار دیا۔اور مادرزاداند ھے کو بینا کردینے کا اختیار دیااور جزا می کواچھا کردینے کا اختیار دیا۔اور

مردوں کو زندہ کر دینے کا اختیار دیا۔اورحضور نبی کریم اللہ کا گفتی کر دینے کا اختیار دیا۔اور حضرت ذوالقرنین جو پیغیبرنہیں ہیں بلکہ ولی اور پیر ہیں ان کوزیین میں تصرف کرنے کی قدرت دی اور ہر چیز کا

سامان عطا کردیا اور ہرسا مان کا مالک کیا۔ پیدھنرات انبیاءکرام اوراولیاء کے وہ اختیارات ہیں جوقر آن کی تمہر نزیں فرور سرسناونی اور مامان انوں کر کا انکوائن قدریت انزلاختیار قر آن کریم نے بیان

کریم نے بیان فرمائے۔ بخلاف اور عام انسانوں کے کہ انکواتی قدرت اتنااختیار قر آن کریم نے بیان نہیں کیا۔ اگر مخالفین اس کونہیں مانتے ہیں تو وہ قر آن کریم ہی ہے ثابت ہوگیا کہ جتے محتاج عام انسان

میں بیٹ ہوتا جے پیغیبراور پیرنہیں ،تو پیرو پیغیبر کی مختاجی اور انسانوں کی مختاجی کی برابری کہاں ہو گی۔للہذااس میں استے مختاج پیغیبراور پیرنہیں ،تو پیرو پیغیبر کی مختاجی اور انسانوں کی مختاجی کی برابری کہاں ہو گی۔للہذااس مدہ برید شد مصالح مدہ مصالح

شاعر کا پیشعر ہرطرح غلط اور باطل ہے اور اس شعر میں اللہ تعالی پر افتر اکیا۔قر آن کریم پر افتر اکیا۔اور عوام انسانوں کی مختاجی کی برابر حضرات انبیاء کیہم السلام کے لئے مختاجی ثابت کر کے ان کی شان گھٹانے

عوام انسانوں کی مختاجی کی برابر حضرات انبیاء یہم انسلام کے کتے محکا بی ثابت کر کے ان می سال' والا اور ان کی تو ہین و تحقیر کرنے والا قرار پایا اور شاعر سخت گستاخ و بے ادب اور گمراہ ضال تھہرا۔

اب رباس كايددوسراشعر-

وہ کیا ہے جونبیں ملتا خدا ہے جسے تم مانگتے ہواولیاء سے

اس میں پہلی صلالت بیہ ہے کہ حضرات اولیاء کرام کو واسطہ عطاالٰہی نہ جانا۔ دوسری صلالت پیرکی کہ ان کی عطا کوعطاءالٰہی نہ قرار دیا۔

روسرن مناف میں میں کے حضرات انبیاء کوخدا کا مقابل بنادیا۔ تیسری صلالت میہ ہے کہ حضرات انبیاء کوخدا کا مقابل بنادیا۔

چوتھی ضلالت بیہ ہے کہ اولیاء کی عطا کوستقل بالذات کھہرایا۔

یا نچویں صلالت بیہ ہے کہ اولیاء کیلئے مستقل عطا ثابت کر کے انہیں خدا بنایا۔ خچھٹی صلالت بیہ ہے کہ اولیا ہے بتوسل ما تگنے والوں کومشرک قرار دیا۔

ساتویں صلالت بیہ ہے کہ اولیا کی خدا دا وقوت وتصرف سے انکار کیا۔ تو جب اس شعر میں اس

كتاب العقا ئدوالكلام

قدر صلالتیں ہیں تو وہ کیسے جائز ہوسکتا ہے۔اس شعر کا تحقیقی جواب شعر ہی میں یہ ہے۔ توسل کرنہیں کتے خداہے اے ہم مانگتے ہیں اولیا ہے۔

اوراس شعر کاالزامی جواب شعرمیں بیہ۔

وہ چندہ ہے ہیں ملتاخدا ہے۔

لہٰذا ہیدونو ں شعر مٰدکورہ فی السوال کا شاعر گمراہ وضال ہےاوراس کے دونو ں شعر گمرا ہی و صلالت ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ میم جمادی الاخریٰ۲ کے اچھ

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبرمجمراجمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنهجل

مسئله (۲۳)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین دامت برکاتہم النوری مسائل حسب ذیل میں کہ زید ریے کہتا ہے کہ جو بیجے کہ جو بچھ مجھ کو ملااس صاحب مزار سے ملایہ شرک ہے کہاس نے غیر خدا کو ۔ نفع ونقصان بہچانے کاحق دار سمجھا۔ بیشرک ہوا۔ دریافت طلب ہے کہسی ولی دمقربین خداومحبوب ر**ب**ا لعالمین کے مزار شریف کے متعلق صاحب مزارای نسبت سے ہوئے پیکہنا کہ جو کچھ مجھ کو ملاہے وہ اس

الجواـــــــ

ہوگیا۔

نحمد ونصلي على رسوله الكريم

زید کا قول غلط و باطل ہے بلاشک اولیا کرام کے مزارات پرمرادیں حاصل ہوتی ہیں ہنتیں پوری کی جاتی ہیں،حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ کے مزار پرحاجت کیکر آتے اوران کی مرادفوراً پوری ہوتی ۔ شامی میں ہے۔قال انسی لاتبرك بابی حنیفة و اجبی الی قبرہ فاذا عرضت لي حاجة صليت الركعتين و سألت الله تعالى عند قبره فتقضى سريعا\_

(شامی جاص ۱۳۹۹) تو زید نے اس کوشرک قرار دیکر حضرت امام شافعی کومشرک بنا ڈالاتو زید کےقول کا باطل ہونا ظاہر كقبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل،

العبد محمدا جمل غفرلهالا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# ﴿ 4﴾ باب السنّت والبدعت

## (Mr) alima

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ

فاتحدم وجه جائز ہے یانہیں؟۔اگر جائز ہے تواس حدیث کا کیا جواب ہے؟۔

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم :من احدث في امرنا هذا ماليس منه

فهورد\_

یعنی فرمایاحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوشخص ہمار ہے اس کام (یعنی دین) میں وہ چیز ایجاد کرے جواس میں ہے نہیں تو وہ چیز رد ہے۔

رہے ہوا ک میں سے بیل ووہ پیر روہ ہے۔ اور نیز حضورا قدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت کے تہتر (۷۳) فرقے ہوں

گے،سب دوزخ میں جائیں گے مگرایک فرقہ ۔ صحابہ نے عرض کیا: وہ ایک فرقد کونسا ہے؟ ۔ ارشادفر مایا وہ

فرقه جواس طريقه پر ہوجس پر ميں ہوں اور مير عصابه ہيں-

پس جس کام کا ثبوت نہ حضور پاک علیہ السلام ہے ہو، نہ صحابہ سے وہ گراہی ہے۔ اکثر بدعتیں جواس زمانہ میں مروح ہیں اس میں واخل ہیں۔ فاتحہ مروجہ بھی انہیں طریقوں میں داخل ہے۔ شریعت کی بات صرف اسقدر ہے کہ زندوں کے مل کا ثواب مردوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اسکے اندر قیدوں کو لگا وینا اور ان قیدوں کو ضروری جاننا کہ اگر کو کی شخص ان قیدوں کی پابندی نہ کرے اس کو براسمجھا جائے میشریعت کی بات نہیں ہے، یہ اہل بدعت کی ایجا داور اس وجہ سے واجب الترک ہے۔ واللہ ہو الہاری۔ کتبہ سعیدا حمد عفی عنہ۔ بینواتو جروا

الجواس

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

کے وہ دنوں سے ایک گمراہ فرقہ وہا بی دیو بندی پیدا ہوگیا ہے جس نے مسلمانوں کو کا فرمشرک بتانا مان کے اعمال پر بے در یغیشرک اور بدعت کا فتوی دیدینا اپناشعار کھی ہرار کھا ہے۔ اس فرقہ کی گمراہی کے لئے اتنی بات ہی بہت کا فی ہے کہ بیا ہے مسائل وعقائد کو قرآن وحدیث سے ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ عوام مسلمانوں کو دھو کا دینے کے لئے آیت یا حدیث کا نقل کر دینا اور اس کا اپنی طرف سے غلط ترجمہ اور مطلب بیان کر دینا اس کا رات دن کا کام ہے۔ چنانچہ اس فاتحہ کو ناجائز اور بدعت ثابت کرنے کے لئے اس جماعت وہا بید کے پاس کوئی آیت وحدیث نہیں ہے۔ اس تحریر میں جو حدیث پیش کی ہے اس میں فاتحہ کا ذکر بی نہیں ہے۔ اس تحریر میں جو حدیث پیش کی ہے اس میں فاتحہ کا ذکر بی نہیں ہے۔ اس حدیث یا مسلمانوں کو دھو کا اور فریب دینا فاتحہ کا ذکر بی نہیں ہے۔ اس حدیث سے فاتحہ کو ناجائز ثابت کر دینا مسلمانوں کو دھو کا اور فریب دینا فاتحہ کا ترجمہ خود بی ہے گیا۔

جو خص ہمارے اس کام ( یعنی دین ) میں وہ چیز ایجاد کرے جواس میں ہے نہیں ہے تو وہ چیزرو

-

مولوی صاحب نے ترجمہ تو لکھد یالیکن افسوں خودا پنے لکھے کوآپ بھی نہ سمجھے (دین میں ہونے ) کا کیا مطلب ہے۔آیا یہ مطلب ہے کہ وہ چز بعینہ دین میں پائی جائے ، تو پھر مدرسہ بنانا ، حدیث کی کتابیں لکھنا ، مدرسہ میں منطق فلسفہ کی کتابیں پڑھانا ، ہرسبق کے لئے گھنٹہ مقرر کرنا ، جعہ اور رمضان شریف کو تعطیل کے لئے مقرر کرنا ، اس ہیئت خاص کی معجد بنانا ، بنی ٹی کتابیں تصنیف کرنا ، بخاری شریف کا مقدمہ وغیر کے لئے ختم پڑھنا ، اور تیج میں کلمہ پڑھنے کے لئے چھالیوں کو مخصوص کرنا ، بعد وفن کے مقدمہ وغیر کے لئے ختم پڑھنا ، کھنڈ سالکی تجارت کرنا ، علم دین پڑھانے پر تخواہ ماہا نہ مقرر کر کے لینا۔ بیسب کھڑے ہوکر فاتحہ پڑھنا ، کھنڈ سالکی تجارت کرنا ، علم دین پڑھانے پر تخواہ ماہا نہ مقرر کر کے لینا۔ بیسب ناجا کرناور بدعت کھم ہر سے اوراس حدیث سے ردقر ارپائے۔ وہا بیوں کو چا ہے کہ ان سب باتوں پر بدعت کا فتوی دیں ، ورنہ فاتحہ میلا دشریف و تیجہ وغیرہ کو بھی انہیں باتوں کی طرح ناجا کرناور بدعت کہنے میں داخل کا فتوی دیں ، ورنہ فاتحہ میلا دشریف و تیجہ وغیرہ کو بھی انہیں باتوں کی طرح ناجا کرناور بدعت کے تم میں داخل شہیں۔ اوراگر یہ مطلب ہے کہ دین میں جس شی کی کوئی اصل نگلتی ہے تو وہ اس حدیث کے تم میں داخل شہیں۔ ابدا اب فاتحہ کواس سے جہا کرنا ہمنا خودا پنی اس تحریف کے خلاف ہے کہاں میں یہا لفاظ موجود ہیں۔ کہنچا سکتا ہے۔

میں ہے' کوئی مفتی ایصال تواب کا منکر نہیں''

تو فاتحہ کے بدعت کہنے کے لئے باوجوداس اصل کے حدیث کو پیش کرنا بے ملمی اور جہالت ہے ۔اس لئے کہ حدیث شریف میں تو بیفر مایا گیا کہ دین میں وہ چیز ایجاد کرے جواس میں ہے۔اور فاتحہ یعنی ایصال ثواب با قرار وہاہیہ دین میں سے ہے تو سے حدیث فاتحہ کو ناجائز نہیں کرتی۔اب مولوی صاحب کا فاتحہ کو بدعت کہنے کے لئے اس حدیث کو پیش کرنا صریح مکر وفریب ہے۔اب باقی رہی زمانہ الدس اور زمانه صحابہ کرام کی بحث لہذااس پر نہ مولوی صاحب نے کوئی آیت پیش کی نہ کوئی حدیث نقل کی ادر نہ انشاء اللّٰہ تعالٰی الیمی کوئی آیت وحدیث پیش کر سکتے ہیں جس سے بیثابت ہو کہ زیانہ حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم اور زمانہ صحابہ کرام کے بعد جو چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت اور حرام ہوتی ہے۔مولوی صاحب کے اس قاعدہ سے وہ تمام چیزیں جواو پر بیان کی تمکیں یعنی مدرسہ وغیرہ بنانا سب گمراہی قرار یا ئیں ۔ان سب سے بڑھکریہ بات ہے کہ جاروں اماموں نے جوالیے مسائل ایجاد کئے جن کا زمانہ حضورصلی الله تعالی علیه وسلم وز مانه صحابه کرام میں اس صورت خاص کے ساتھ وجود نہیں تھا،سب بدعت گمرا ہی گھیرے بلکہ جومولوی صاحب کے اس قاعدہ ہے اس وقت ہے اب تک جتنی فقہ کی کتابیں لکھی کئیں اور امت نے ان پھل کیا بیسب گمراہی اور ضلالت قرار پائٹیں۔ مگرافسوس تو ہے کہ بیرقاعدہ بھی اپنے اوپر جاری نہیں کیا جاتا، بھی پی خیال نہیں ہوتا کہ زمانہ اقدس اور زمانہ صحابہ کرام میں دین کی تعلیم پر كسي طرح كا معاوضه اور شخواه لينانهيس پايا جاتاتها بلكه ان دونول باتول ميں دين كي تعليم پر شخواه اور معاوضہ لینا جائز سمجھتے تھے۔اس پر بھی مولوی صاحب نے بدعت اور گمراہی کا حکم نہیں دیا اور نہان کو بیہ حدیث یاد آئی۔ مگر بیتکم اور بیسارے قاعدے میلا دشریف اور فاتحہ وغیرہ پر بی لگائے جاتے ہیں کہ عداوت توانہیں چیزوں ہے۔

اب باقی رہیں قیودات ان کو نہ کوئی فرض جانتا ہے، نہ واجب ، نہ سنت ۔ مولوی صاحب کا پیہ ملمانوں پر افتراء و بہتان ہے کہ وہ ان قیودات کوضروری جانتے ہیں۔شریعت میں ضروری کم از کم واجب ہوگا۔اگرقول کے سچے اور بات کے یکے ہوتو کسی عالم اہلسنت و جماعت کی کسی کتاب میں بیدو کھاؤ کہ انہوں نے ان قیو دات فاتحہ وغیرہ کو واجب وضروری لکھا ہو۔ مولوی صاحب کے دعوی میں اگر ذراسی

فيَّا وي اجمليه إجلداول مِن العقائدوالكلام بھی صدافت کی بو ہے تو اپنے اس دعوی کو ثابت کریں ور نہا ہے اوپر لاحول کا وظیفہ پڑھ کر دم کریں۔ علاوہ پریں خاص ان قیودات کے ناجائز اور حرام ہونے پر کونی آیت وحدیث شاہد ہے۔ بے دینو!محض اہے دل سے کڑھ کر حکم لگاتے ہو۔

الحمد للداس تحرير مندرج فی السوال کی و هجيال اڑا دی گئيں ۔اب اگر مولوی صاحب ميں پچھايے لکھے کی حمیت اور غیرت ہے تو ہمارے سارے الزامات کا جواب دیں اگرخودنہیں دے سکتے ہیں تو ساری یارتی ہے دلوا تیں۔

اب رہا فاتحہ کے متعلق امت محمر یعلی صاحبہاالصلو ۃ والثناء کاعمل اس کے لئے بنظر اختصار ایک دوحوالے ایسے علما کے پیش کئے جاتے ہیں جومولوی صاحب اور ان کی ساری جماعت کے پیشواء ومقترا

چنانچ چھزت خاتم المحد ثنین سندامحققین حضرت مولنا شاه عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی" تحفہ ا ثناعشریهٔ میں فرماتے ہیں۔

حضرت اميروذريت طاهرهٔ اوراتمام امت برمثال بيران ومرشدان مي پرستند وامورتكوييندا بایشال دابسته می دانند وفاتحه درود وصدقات ونذرومنت بنام ایشال رائج ومعمول گردیده چنانچه باجمع اولیاءاللهٔ جمیں معاملہ است۔ (تحفیدا تناعشریص ۲۲۸)

تمام امت حضرت مولیٰ علی اوران کی اولا دکرام کی پیروں اور مرشدوں کی طرح تعظیم کرتی ہے ، عالم کے کاروبارکوان سے دابستہ مانتی ہے ، فاتحہ درود وصد قے نذرومنت ان کے نام کی معمول ورائج ہیں جیسے تمام اولیاءاللہ کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔

نیزیبی شاہ صاحب مرحوم اپنے فتادی عزیز بیمیں فرماتے ہیں۔

طعامیکه نوّاب آل نیاز حضرت امامین نماید بر آل فاتحه وقل درود دخواندن تبرک میشود خوردن اوبسيارخوب است - (ناوي عزيزيي ٥٥)

وه نیاز کا کھانا جس کا ثواب حضرت امام حسن وحضرت امام حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کو پیش کریں وہ فاتحہ وقل درود شریف پڑھنے سے متبرک ہوجا تا ہےاوراس کا کھانا بہت خوب ہے۔

نیزیبی شاہ صاحب عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تفییر'' فتح العزیز'' میں گنہگار مسلمان کے متعلق فرماتے ہیں۔ بعدازمردن اورا بآئین مسلمانان عسل باید داد ونماز بایدخواند و درمقابر مسلمین فن باید کرد ولعنت براو وتبرااز و دبغض اورااز جهت دین حرام است بلکه امداد او باستغفار و فاتحة درود وصد قات و خیرات لازم باید شود - (تفییر فتح العزیز پاره الم ص۱۸۲)

" اس کومرنے کے بعد مسلمانوں کے طریقہ پرغسل دینا چاہئے اور نماز پڑھنی چاہئے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو فن کرنا چاہئے اور اس پرلعنت اور تبرااور اس سے دشمنی بوجہ دین کے حرام ہے۔اس کی امدا کے لئے استغفاراور فاتحۃ اور درودوصد قات اور خیرات لازم شارکرنی جاہئے۔

اب مولوی صاحب کے گھر کے پیراس جماعت کے امیر تقویۃ الایمان والے اسمعیل وہلوی اپنی کتاب''صراط متنقیم'' میں لکھتے ہیں۔

نه پندارند که نفع رسانیدن باموات باطعام و فاتحه خوانی خوب نیست چهاین معنی بهتر وافضل -(صراط متقیم ص ۱۲)

یہ نہ مجھیں کہ مردوں کے لئے فاتحہ خوانی نے نفع پہنچا ناا چھانہیں ہے بلکہ بہتر وافضل ہے۔
نیزیہی مولوی اسمعیل صاحب اپنی اس کتاب کے ۵۵ پر لکھتے ہیں۔
پس درخو بی اینقد رامراز امور مرسومہ فاتحہا واعراس ونڈ و نیاز اموات شک وشبنیست۔
(صراط متقیم ۵۵)

تواس قدر بات که مردوں کی فاتحہ عرس نذرونیاز امور مرسومہ پراچھے ہونے میں کوئی شک وشبہ

ال یں ہے۔ کہنے مولوی صاحب کچھ آنگھیں کھلیں۔اب گھر کے بیروں پر کیا فتوی لگاتے ہو۔ بیلوگ کس تھم کے مستحق ہوں گے؟ان کا تھم فقط بدعت و گمراہی تو ہونہیں سکتا،اس لئے کہ شاہ صاحب تو فاتحہ وغیرہ کو تمام امت کا معمول بتاتے ہیں اور آ کچے بیر جی مولوی آسمعیل صاحب اس میں شک وشبہ تک لانے کو منع کرتے ہیں۔لہذا بیلوگ آپ کے طور گمرا ہوں کے پیشوا بدعتیوں کے مقتدا بڑے کچے کئے گمراہ گرمشرک

علاوہ بریں شاہ صاحب کی تحفہ والی عبارت سے بیہ ثابت ہوا کہ فاتحہ نذرونیاز وغیرہ تمام ملمانوں کاطریقہ اور معمول رہا ہے اور مسلمانوں کے طریقہ کا حکم قرآن پاک دیتا ہے اور مسلمانوں کے طریقہ کے خلاف سے خت ممانعت کرتا ہے۔ ومن يتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولي ونصله جهنم وساءت مصيرا\_

لہذااس آیت سے میاثابت ہوا کہ جومسلمانوں کے طریقہ کے خلاف کوئی نیا طریقہ تکا لےوں

جہنی ہے اور مسلمانوں کاطریقہ فاتحہ ونذرونیاز کرنے کا ہے۔لہذااب مولوی صاحب آپ کااس طریقہ کے خلاف کرنااینے آپ کو گمراہ دجہنمی کہناہے۔ لیجئے آپ کااور آپ کے مذہب کا حکم قرآن کریم ہے تو

ے علاق ترباہ ہے اب و سراہ و ملی اہما ٹابت ہو چکااب ایک حدیث بھی سنئے:

مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن\_

مسلمان جس چیز کواچھاسمجھیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھی ہے۔

اورا بھی بیثابت ہو چکا کہ تمام امت نے فاتحہ نذرونیاز وغیرہ کواچھا سمجھا تو بیفاتحہ نذرونیاز خدا کے نز دیک بھی اچھی ہو گی۔

دیکھئے یہ ہے فاتحہ نذرو نیاز کا ثبوت ۔اب اپن تحریر کوسا منے رکھکر خودا پنے ہی او پرلعنت کہویٹم نے محض مسلمانوں کو دھوکا وفریب دینے کے لئے محض اپنے دل سے گڑھکر فاتحہ نذرو نیاز وغیرہ کو بدعت

وگمراہی تہد یا اور پھر بیدمکاری کداس پر بالکل بے تعلق ایک حدیث بھی نقل کردی۔اگرتمہارے مذہب میں پچھ بھی صدافت وراستبازی کی ہوہے،اگرتم میں اور تمہارے بڑوں میں پچھ بھی اپنے جھوٹے دین کی محبت اور غیرت ہوتو ہمارے اس مختصر فتوی کا جواب دواوراپنی قابلیت کے جو ہر دکھاؤ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بالصواب\_

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

### مسئله (۲۷\_۲۲)

کیا فر ماتے علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں ۔ بینی بابت مصافحہ ومعانقہ کے جواز متعلق کا کیا حکم ہے۔

(۱) اوراس کا کرناسنت ہے یا واجب یامستحب یا بدعت حسنہ ہے یا کیا ہے۔

مصافحہ کرنے کا کوئی خاص وقت شریعت نے مقرر فرمایا ہے یا کہ ہروفت اور ہرمقام پراس کوادا کر سکتے ہیں مقیم یا مسافر کی قیدتو نہیں ہے کہ مسافر کر سکتا ہے اور مقیم نہیں۔

شہروں میں عام طور ہے دیکھا گیا ہے لوگ طریقہ مسنون مجھکر مسجدوں میں بعد نم از ہنجگا نہ ہم

كتاب العقا ئدوالكلام اوي اجمليه /جلداول ب ملمان باہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور حضور پر درود شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے واسطے گنا ہوں کے مغفرت طلب کرتے ہیں اور بلکہ خاص طور پر بعد نماز صبح وبعد ازعصر وبعدنماز جمعه بعدنمازعيدين مصافحه ومعانقة بهمى كرتے ہيں توبيطريقه شريعت محمدى صلى اللنه تعالى

يۇنلم مىں جائز ہے يانا جائز؟ \_ (۲) زید کا کہنا ہے کہ او پر لکھا ہوا طریقہ اس وجہ سے نا جائز ہے کہ اس کا ثبوت نہ تو حضرت صلی للدتعالى عليه وسلم سے ملتا ہے اور نہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے نہ تابعین سے نہ تبع تابعین رحم للهليم ہے ثبوت ملتا ہے۔ زید کہتا ہے کہ سوائے مسافر کے مقیم کومصافحہ ومعانقہ دونوں کرنا ناجائز بلکہ رام بتلا تا ہے واقعی اگرزید کا کہنا قابل تسلیم ہے تب تو اس عمل کوتر ک کر کے آئندہ کے لئے تو بہ واجتناب کرنا چاہئے۔اورا گرزید کا قول شریعت کے خلاف ہے تو پھر ہم کوایسے تو اب عظیم سے ہرگز ہرگز محروم نہ رہنا چاہیئے اس لئے حضور سے استدعا ہے کہ بحوالہ کتب حدیث صحیحہ سے مفصل جواب مرحمت فر مایا ا المستفتى حاجى محمدا بإصاحب سيثهم تولى مسجد مقام اٹاری ضلع ہوشنگ آباد

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) مسلمان ہے مصافحہ کرنا سنت ہے حدیث شریف میں دارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللئہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:

(مشکوة شریف ص ۴۰۱)

تصافحوا يذهب الغل یعنی مصافحه کرو که مصافحه کینه کودور کردیتا ہے۔

ورمختار مي ب-تحوز المصافحة لانها سنة قديمة متواترة لقوله عليه الصلوة

والسلام من صافح اخاه المسلم وحرك يده تناثرت دنو به \_(ورمخارج ۵۵ ۲۵۲)

یعنی مصافحہ کرنا جائز ہے اس لئے کہ مصافحہ کرنا سنت ہے اور پہلے انبیاء سے بالتواتر ثابت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللیٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی سے تھافحہ کیااوراس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیںان عبارات سے معلوم ہو گیا کہ مصافحہ کرناسنت ہےاورسبب مغفرت گناہ ہےای طرح معانقہ بھی سنت ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابوذررضی الله تعالی عنہ ہے دریافت کیا گیا: هـل كـان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يصافحكم اذ لقيتموه قال مالقيه قط الا صافحني و بعث الى ذات يوم و لم اكن في اهلى فلما حثت احبرت فاتيته وهو على سریرفالتزمنی فکانت تلك اجود اجود رواه ابو داؤد \_(مشكوة شریفص۴۰۲) یعنی کیاتم ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جب تم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے معالی

فرماتے حضرت ابوذ رنے فرمایا: میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو**تا تو حضور** ہمیشہ مصافحہ فر ماتے۔ایک دن حضور نے میرے بلانے کوآ دمی بھیجا، میں گھر میں نہ تھا، جبآیا تو **جھے بر** دی گئی، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حضور تخت پر جلوہ فر ما تھے تو حضور نے مجھ سے معانقہ فر مایا ہیں پر اورزياده جيراورتفيس طريقه تقا-

*بداییش ہے*:قالوا الخلاف فی المعانقة فی ا زا رواحد امااذکان علیه قمیص او حبه فلاباس بها بالاجماع وهو الصحيح - (برايجلرمم ٢٢٧)

لیعنی فقہانے فرمایا کہ اختلاف اس معانقہ میں ہے کہ جس میں فقط ایک تہبند بندھا ہوا ہولی<del>ل</del>ن جب اس پرقمیص یا جبہ ہوتو ایسے معانقہ میں بالا جماع کوئی حرج نہیں اور یہی سیجے مذہب ہے۔ عینی شرح کنزالد قائق میں ہے:

قـال الامام ابو المنصور الماتريدي المكروه من المعانقة ماكان على وجه الشهوة واما على وجه البر والكرامة فجائز\_ (عيني مصرى ج٢ص٢١١)

یعنی امام ابومنصور ماتریدی رحمة اللیٰ تعالیٰ علیہ نے فرمایا که معانقه جب مکروہ ہے کہوہ ہر بنائے شہوت ہولیکن جب بر بنائے نیکی اور بزرگی ہوتو جا نزہے۔ان عبارات سے ظاہر ہوگیا کہ معانقہ بھی **نہ** صرف جائزے بلکہ سنت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

مصافحہ کے لئے کسی مکان پاکسی شخص کوخاص کرنا ثابت نہیں بلکہ مصافحہ ہروفت سنت ہے۔ چنانچ طحطاوی علی مراقی الفلاح میں ہے:

المصافحة سنة في سائر الاوقات لما اخرج ابو داؤد عن ابي ذر مالقيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الا وصافحني الحديث \_ (طحطاوي ١٨٦) لیعنی مصافحہ تمام اوقات میں سنت ہے بہ سبب اس حدیث کے جس کی ابودا وُدیے حضرت ال**وذر** 

ناوى اجمليه / جلداول ماران کے اللہ تعالیٰ عنہ ہے تخ تنج کی کہ میں نبی صلی اللیٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب بھی ملا قات کرتا تو حضور مجھ رضی اللہٰ تعالیٰ عنہ ہے تخ تنج کی کہ میں نبی صلی اللیٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب بھی ملا قات کرتا تو حضور مجھ

كتاب العقائد والكلام

ے مصافحہ بھی قرماتے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب نماز پنجگانداور خاص کرنماز صبح اورنماز عصراورنماز جعدکے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے۔

مجمع البحار ميں ہے: كَانِت الـمصافحة في اصحابه صلى الله تعالىٰ عليه و سلم هي سنة مستحبة عند

كل لقاء واماما اعتاده بعد صلوة الصبح والعصر لا اصل له في الشرع ولكن الاباس به وكونهم حافظين عليها في بعض الاحوال مفرطين فيها في كثير منها لايخرج ذلك البعض عن كونه فما ورد الشرع باصلها وهي من البدع المباحة ـ (جمع البحارج عص٥٦)

شامی میں علامہ نووی کی کتاب الا ذکارے ناقل ہے۔

اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء واماما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلومة الصبح والعصر فلااصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لاباس به فان اصل المصافحة سنة وكونهم حافظو عليها في بعض الاحوال وفرطوا في كثير من الاحوال او أكثرها لايخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصلها الخ قال الشيخ ابو الحسن البكري وتقييده بما بعدالصبح والعصر على عادة كانت في زمنه والا فعقب الصلوات كلها كذالك كذافي رسالة الشرنبلالي في المصافحة ونقل مثله عن الشمس الحانوتي واذه افتي به مستدلا بعموم النصوص الواردة في مشروعيتها \_

#### (かりちのかいな)

ورمختار میں ہے:

واطلاق الممصنف تبعا للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقي وغيرها يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصر وقولهم ا نه بدعة اي مباحة حسنة كما افاده النووي في

اذ کاره وغیره فی غیره \_ (حاشیرردالمحتارج ۵ ۲۹۲) خلاصه مضمون ان عبارات کا بدہے کہ مصافحہ صحابہ کرام میں سنت سمجھا جاتا تھا اور ہرابتدائے ملاقات پرمستحب ہے اور نماز ، بنجگا نہ کے بعد خاص کر صبح وعصر کے بعد مصافحہ کی عادت مقرر کر لینے میں

کوئی حرج نہیں ہے یہ بدعت مباحد حسنہ ہے اور بیاسی مصافحہ کے حکم میں ہے جس کا مسنون ہونا مرا ے ثابت ہے اس کئے اس کا جواز درر، کنز، وقابیہ، نقابیہ، مجمع ملتقی وغیر ہا کتب فقہ سے مستفاد ہوااوراں كى مشروعيت يرعلامة تس الدين حانوتى رحمة الله عليه في فتوى ديا-

اب باقی رہانماز جمعہ نمازعیدین کے بعد مصافحہ کرنااور خاص کرعیدین کے بعد معافقہ کرنا ہوگی جائزہے چنانچہوشاح الجید میں مسویٰ سے بحوالہ امام نو وی تقل کرتے ہیں۔

هكذا ينبغي ان يقال في المصافحة يو م العيد والمعانقة يوم العيد \_ اى مين'' السمنا صحة في تحقيق مسائل المصافحة" ــــــ بحوالة كملة شرح اربعين مثول

مشروعية المصافحة مطلقا اعم من ال تكون عقب الصلوات الحمس والحمة والعيدين وغير ذلك لان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يقيدها بوقت دون وقت غيية مي إلى المصافحة بل هي سنة عقب الصلوة كلها \_

خلاصہ ان عبارات کا بیہ ہے کہ نماز پنجگا نہ اور نماز جمعہ وعیدین کے بعد مصافحہ کرنا اور خصوصا عیدین کے بعدمعانقہ کرنامشروع وجائز ہے۔

اب باقی رہا بیامر کہ بوقت مصافحہ درود شریف پڑھا جائے تو بیٹھی حدیث ہے ثابت ہے۔ رساله شرنبلاليه ميس ب:

نـقـل عـن الشيـخ مشـائخنا العلامة المقدسي حديث من صافح مسلما وقال عنه المصافحة اللُّهم صل على محمد وعلى ال محمد لم يبق من ذنوبه شئ \_

یعنی جس مسلمان نے مصافحہ کیا اور مصافحہ کے وقت بیدرود پڑھا۔

اللَّهم صل على محمد وعلى ال محمد\_

تواس کے صغیرہ گناہوں میں ہے کچھ باقی نہر ہیگاای طرح ایک دوسرے کے لئے استغفار کرنا احادیث ہے متفاد ہے۔حاصل کلام یہ ہے کہ بیطریقہ کتب فقہ کے موافق ہے جواس کا انکار کرے" ان تصریحات کامنکرہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم بالصواب

(۲) اس قدرعبارات اوراتن فقه کی تصریحات اوران احادیث سید کا ئنات علیه وعلیٰ الدومعی الصلوات والتسليمات کے ملاحظہ کے بعد زید کے قول کا بطلان آفتاب سے زیادہ روشن طور پر ظاہر ہوا

ہاورز ید کا بنے باطل قول کی تائد میں بی کہنا کہ

'' پیطریقہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس کا ثبوت نہ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے ، نصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہ تابعین نہ تبع تابعین رحم اللہ علیہم سے''

اور زیادہ نادانی و جہالت بلکہ گمراہی اور صلالت کی روشن دلیل ہے ہمارے ناواقف اہل سنت اس سے مرعوب ہوجاتے ہیں حالانکہ اس کی بید لیل سلف وخلف کی تصریحات کےخلاف ہے چنانچیہ

علامة شهاب الدين قسطلاني مواجب لدنية شريف ميس فرمات مين

ان الفعل يدل على الحواز وعدم الفعل لايدل على المنع - (موابب لدنيم صرى ج٢ص ١٦١)

یعنی کرنے سے توجواز سمجھا جاتا ہے اور نہ کرنے سے ممانعت نہیں سمجھی جاتی -

اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ شارع علیہ السلام اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کاکسی کام کو کرنا تو اس فعل کے جائز ہونے کی دلیل ہے اور کسی بات کا نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔ لہذازید کا اس طریقہ کے ناجائز ہونے کے لئے آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عدم فعل کو دلیل بنانا اس کی انتہائی جہالت ولاعلمی کی دلیل ہے۔

اب باقی رہاز بدکا پیول کہ

"سوائے مسافر کے مقیم کومصافحۃ اورمعانقہ کرنا دونوں ناجائز بلکہ حرام"

بیاس کا شریعت میں تصرف ہے اور محض اپنی رائے سے دین میں مداخلت ہے اور شریعت کے حلال کئے ہوئے فعل کونا جائز اور حرام شہرانا ہے اور کسی حدیث میں ،کسی فقہ کی کتاب میں ،مسافر وقیم کے تفرقہ کا ذکر نہیں حکم عام کو خاص کرنامطلق کو مقید کرنا فد جب پرافتر اہے ۔خودان مانعین کے پیشوامولوی خرمعلی اور مولوی محمد احسن صدیقی نانوتوی ترجمہ اردودر مختار میں اپنامسلک تکھتے ہیں۔

'' خلاصہ پیہے کہ اصل مصافحہ سنت اور خصوصیت وقت کی بدعت حسنہے''۔ ('' حدا میں ہے کہ اصل مصافحہ سنت اور خصوصیت وقت کی بدعت حسنہ ہے''۔

(ترجمه اردودر مختارج ۱۲۸ (

اس عبارت میں صاف اقرار کرلیا کہ خصوصیت وقت کی بعنی بعد نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ اور عیدین مصافحہ کرنا بدعت حسنہ ہے اور بدعت حسنہ ان کے عرف میں سنت کہلاتی ہے لہذا اب زید کو چاہیئے کہ وہ تو بہ واستغفار کرے اور شریعت کی مخالفت سے باز آئے اور مسلمانوں کوایسے ثواب عظیم کے فعل

ہے محروم نہ کرے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم پالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۲۷)

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ذیل کے مسئلوں میں کہ مصافحہ کرنا کیسا ہے؟۔ اور خاص کر پانچوں وفت کی نماز کے بعد اور جمعہ کی نماز کے **بعد** کیسا ہے؟۔اوراگرکو کی شخص مصافحہ کرنے کومنع کرےاس کے لئے کیاتھم ہے؟۔

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

مسلمان ہے مصافحہ کرنا سنت ہے، حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: تصافحوا یذھب الغل۔ (مشکوۃ ص ۴۰۷)

یعنی مصافحه کرو که مصافحه کینه کود ورکرتا ہے۔

ورمختار مين مي:تحوز المصافحة لانها سنة قديمة متواترة لقوله عليه الصلاة والسلام

من صافح اخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه . (درمخارج ۵ ۲۹۲)

یعنی مصافحه کرنا جائز ہے اس لئے کہ مصافحہ کرنا سنت ہے اور پہلے انبیاء سے بالتواتر ثابت ہے

اور حضور نبی کریم کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیااوراس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تواس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

ان عبارات ہے معلوم ہو گیا کہ مصافحہ کرنا سنت ہے اور سبب مغفرت گناہ ہے مصافحہ کے لگے کسی وقت کسی مکان کسی شخص کی خصوصیت ثابت نہیں بلکہ مصافحہ ہروقت اور ہر جگہ اور ہر شخص ہے سنت

چنانچ طحطا وی علی مراقی الفلاح میں ہے:

المصافحة سنة في سائر الاوقات لما اخرج ابوداؤد عن ابي ذرما لقيت النبي صا الله تعالىٰ عليه وسلم الاوصافحني الحديث. (طحطاوي مرا١٨٦٠)

یعنی مصافحہ تمام اوقات میں سنت ہے بسبب اس حدیث کے جس کی ابودا وُد نے حضرت!<sup>ا</sup>

فاوی اجملیہ / جلداول <u>آا</u> العقائد والکلام رضی اللیٰ تعالیٰ عنہ سے تخریج کی کہ میں نبی کر بیم صلی اللیٰ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جب بھی ملاقات کرتا تو حضور مجھے مصافحہ بھی فرماتے۔

نماز پنجگان اور خاص کرنماز صبح اور نماز عصر اور نماز جمعہ کے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے۔

مجمع البحارين م كانت المصافحة بين اصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم لاباس به وكونهم حافظين عليها في بعض الاحوال مفرقين فيها في كثير منها لايخرج ذلك البعض عن كونه مما ورد الشرع باصلها وهي من البدع المباحة \_

( مجمع البحارج عص ٢٥٠)

شامی میں ملامدنووی کی کتاب الاذ کارے ناقل ہیں:

اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء واماما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلوـة الـصبـح والعصر فلا اصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لاباس به، فان اصل المصافحه سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الاحوال وفرطوا في كثير من الاحوال واكثرها لايخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصلها احدها اه قال الشيخ ابو الحسن البكري وتقيده بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت في زمنه والا فعقب الصلوات كلها كذلك في رسالة الشرنبلالي في المصافحة ونقل مثله عن الشمس الحانوتي انه افتي به مستدلا بعموم النصوص الوادة في مشروعتيها\_ (かりょうかつ)

در مخار میں ہے:

واطلاق المصنف تبعا للدرروالكنز والوقاية والنقاية والمحمع والملتقي وغيرها يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصرو قولهم انه بدعة اي مباحة حسنة كما افاده النووي في اذ كاره وغيره في غيره - (ردامخارج٥٥ ٢٥٢)

خلاصه ضمون ان عبارات کا بیہ ہے کہ مصافحہ صحابہ کرام میں سنت سمجھا جاتا تھا اور ہرابتدائے ملاقات پرمتحب ہےاورنماز پنجگانہ کے بعد خاص کرمنے اور عصر کے بعد مصافحہ کی عادت مقرر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ بدعت مباحد حسنہ ہے۔اور بیاسی مصافحہ کے تھم میں ہے جس کامسنون ہونا شرع ے ثابت ہے۔ای لئے اس کا جواز درر، کنز، وقابی، نقابی، مجمع ملتقی وغیر ماکتب فقہ ہے مستفاد ہے۔اور

اس کی مشروعیت پرعلامیشس الدین حانوتی رحمه اللته کافتوی ہے۔

اب باقی رہانماز جمعہ کے بعدمصافحہ کرنا، یہ بھی جائز ہے، چنانچہ وشاح الجید میں بحوالہ کلملہ شرح اربعین منقول ہے۔

مشروعيت المصافحه مطلقا اعم من ان تكون عقيب الصلوات الخمسة والمجمعة والعيدين وغير ذلك لان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يقيدها بوقت دون

عَيْنَةً مِين ٢٠:ان المصافحة بل هي سنة عقيب الصلوات كلها\_

خلاصہ ان عبارات کا بیہ ہے کہ نماز پنجگا نہ اور نماز جمعہ وعیدین کے بعد مصافحہ کرنا اور خصوصا عیدین کے بعد مشروع وجائز ہے۔

بالجملها حاديث ادرفقه كي تصريحات سے مصافحه كا جوازنماز پنجگانهاورنماز جمعه كے بعد ثابت ہو چکا اب جواس کا انکار کرے اور لوگوں کو اس نیک فعل ہے منع کرے وہ ان تصریحات کے منکر ہیں اور شریعت میں ان سے مداخلت کرتا ہے اور اسلام کے حلال کئے ہوئے فعل کوحرام و ناجا تز کھہرا تا ہے۔ وہابیکا پیشوامولوی خرم علی ترجمہ درمختار میں صاف طور پر لکھتا ہے۔

خلاصه بيه ب كداصل مصافحه سنت باورخصوصيت وفت كى بدعت حسنه ب\_ (غاية الاوطارتر جمه در مختارج ٢٥٨ ٢١٨)

اس عبارت میں صاف اقر ارکرلیا که خصوصیت وقت کی لینی نماز پنجگا نہ ونماز جمعہ کے بعد مصافحہ کرنا بدعت حسنہ ہے اور بدعت حسنہان کے عرف میں سنت کہلاتی ہے لہذا اس منکر کو جاہیئے کہ وہ تو بہ كرے اور شريعت كى مخالفت سے باز آئے اور مسلمانوں كوايسے ثواب عظيم سے محروم نہ كرے والليٰہ تعالیٰ

### مسئله (۲۸)

مصافحہ دونون ہاتھ سے کرنا جا ہے یا ایک ہی ہاتھ سے کافی ہے؟۔ دونوں ہاتھ سے مصافحہ ک فضیلت بیان کریں۔وہابی لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں؟۔

سخاوت على ترودى

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

سنت بیہ کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے کیا جائے۔فقد کی مشہور کتاب در مختار میں ہے" السنة فی المصافحة بکلتا یدیه" اب جوایک ہاتھ سے مصافحہ کرے وہ خلاف سنت کرتا ہے اور وہائی توسنت کو بدعت بھی کہہ دیتا ہے۔واللہ تعالی اعلم

ZAY

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۲۹)

جناب عالی مرظله العالی بعد سلام علیک وادائے آداب دریافت کرتا ہول کہ سرور میں میں اور مردم بھی میں میں میں

کیافر ، نے ہیں علمائے دین چھاس مسئلے میں کہ میان کی سنجھ میں موبھر ان کے کی ضرب

مسلماند الوموتچھیں اور ڈاڑھی دونوں رکھنے کی ضرورت ہے یاصرف ڈاڑھی؟۔اورمونچھوں ک تعدادشر عاکس قرر ہے؟۔ پہلے بیسنا اور دیکھا گیا ہے کہ مونچھیں درمیان سے کتری یامنڈ وائی جاتی ہیں کہ مونچھوں کے ہمرے بھی باقی نہیں رہتے صرف ڈاڑھی برائے نام چہرے پر رکھی جاتی ہے جو کہ اوپر نیچ بلکہ ہر طرف ہے چھٹی چھٹائی ہوتی ہے۔ دریافت کرنے پر جواب ملا کہ یہی طریقہ اسلامی ہے۔ پوری مونچھوں کا منڈ وانا افضل واولی ہے۔ کہی ڈاڑھوں پر ڈاڑھی رکھ لیناہی کافی ہے۔ آپکافتو کی اور جواب مجھے پڑھے کھوں کو دکھانا و سمجھانا ہے اسلئے مناسب ہے کہ جواب مع حوالہ کتب مفصل و مدل عنایت ہوکہ سامعین اور مبصرین کے لئے پورے طور پر اتمام حجت ہوا و دعندالحاجت کام آئے۔ راقم الحروف محبوب سازمیندار بقلم خود

مورنده ررجب الرجب ١٣٦٧ه يوم شنبه

الجواب

الحمدلله و كفى و الصلوة على من اصطفى و على آله و صحبه المحتبى المحتبى المعارض و على الله و صحبه المحتبى اما بعد \_ بحرالله و ين اسلام كامل دين إورتمام تفصيلى احكام پرشمتل ہے اور سارے اسلامی طریقوں كامكمل بیان كتابوں میں درج ہے اسى ڈاڑھى مونچھوں كے متعلق بھى شریعت میں كافی تفصیلی

بیشک رسول النیون نے کم فرمایا مونچیس بہت کرنے اور داڑھیاں بڑمانیکا۔

مسلم شریف ص مذکور میں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی کہ حضور سیدعالم اللہ

حالفوا المشركين احفواالشوارب واوفوا اللحي \_

مشركين كى مخالفت كرومو چھيں پست كرواور داڑھياں وافرر كھو\_

مسلم شریف ۔ص ۔ مذکور میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ عنہما ہے مروی ہے کہ حضور نو رمجسم اللّٰہ

نے فرمایا

جزوا الشوارب وارخوا اللحي خالفوا المحوس

مونچیس کتر واور داڑھیاں بڑھنے دوآتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ .

مسلم شریف سے مذکوراور ترندی شریف سے مذکوراورابوداؤشریف اورابن اماجی ۲۵۵۔اور نسائی شریف ص ۲۳۷ ج۲، اورمسند امام احمد اور مسند ابن الی شیبہ میں حضرت عاکشہ صدیقتہ رضی الله عنہا سے مردی ہے کہ حضور سرایا نوع اللہ نے فرمایا:

عشره من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية الحديث \_

دس چیزیں شرائع قدیمہ انبیائے کرام علیم السلام سے ہیں، از آنجملہ کبیں تراشونی اورداڑھی مانی۔

تر مذى شريف كص مذكور مين حفررت ابن عباس رضى الله تعالى عند معمروى ب: كان النبى عَلَيْكُ يقص او ياحذ من شاربه قال كان حليل الرحمن ابراهيم يفعله.

(ترزى شريف ص٢٠١٠ج٢)

اور حضور نبی کریم اللی این موخیس کترتے اور فرمانے کہ اللہ تعالیٰ کے فلیل ابراہیم علیہ السلام بھی مرح کرتے تھے۔

تر ندی شریف میں ص۔ ندکور پر اور نسائی شریف کے ص ۲۳۷ ج۲ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس چاہیں نے فرمایا:

من کم یا حذ من شار به فلیس منا ۔جواپی مونچیس نہ کتر ہے تو وہ ہم میں سے ہیں۔

یہ (۲۱) احادیث منقول ہوئیں جن سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ مونچھوں کا پست کرنا
اور داڑھی کا بڑھا نا شعار دین سے ہا اور انبیائے کرام کی سنت متمرہ سے اور بت پرستوں اور آتش
پرستوں کی مخالفت ہے اور نبی مکرم اللہ کے کا ایسافعل ہے جس پر آپ نے مواظبت اور بیشگی فرمائی اور اس پر
صحابہ کرام وائمہ عظام وعلاء واولیائے عظام نے عمل فرمایا۔

اسی طرح داڑھی کی مقدار بھی احادیث اور کتب فقہ میں بتقریح موجود ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مروی ہے:

كا ن ابن عمر اذا حج اواعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه

#### (だしののころらい)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه جب حج یا عمر ہ کرتے تو اپنی داڑھی پرمشت رکھ لیتے اور جوزا کد ہوتا اس کو کتر والیتے ۔

اورابن الى شيبه في روايت كى:

ان اباهريرة كان يقبض على لحيته فياحذما فضل عن القبضة\_

(عاشية زمذى شريف ص٢٠١ج٢)

حضرت ابوہر پر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی پر مشت رکھ لیتے تو جتنا مشت ہے زائد ہوتا نتر والیتے۔

مسانیداما م اعظم مطبوعه حیدرآ با دص \_ ۳۰۹ ج۲ \_ اور کتاب آثارامام محمد میں ،ابوداؤ دشریف اورنسائی شریف وغیرہ میں مروی ہے:

ان ابن عمر كا ن يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة \_

مبیثک حضرت ابن عمر رضی الله عنهما اپنی داڑھی پرمشت رکھتے تھے پھرمشت سے نیچے جتنی ہو تی شتے۔

حضرت محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوۃ شریف مطبوعہ کشوری کی جلد اول ص۲۱۲ پر فر ماتے ہیں۔

اعفاءاللحیة فروگذاشتن وامرگردانیدن ریش ست ومشهورقد ریکمشت ست چنا نکه کمترازیں نیاید واگرزیاده برال بگزارد نیز جائز ست بشرطیکهاز حداعتدال نگزرد \_

#### (اشعنة اللمعات ١٢٥٢ج١)

اعفاءاللحیۃ لیعنی جھوڑ نا اور بڑھانا داڑھی کا ہے اورمشہور یکمشت کی مقدار ہے تواس سے کم نہ چاہیےاورا گریکمشت سے زائد چھوڑ ہے تو بھی جائز ہے بشرطیکہ اعتدال کی حد سے نہ گذرے۔

ورمختار مل عن السينة الشيلب واحد اطرف اللحية والسنة فيها القبضة

#### (شامی مفری ص ۲۲۹ج۵)

اورسفید بال لینے میں کوئی حرج نہیں اور داڑھی کے کنارون سے لینے میں پچھ نقصان نہیں اور داڑھی میں سنت کیمشت ہے۔

# علامه ابن عابدين ردامحتار مين محيط اورطحطا وي سے ناقل ہيں:

قوله السنة فيها القبضة وهو ان يقبض الرحل لحبته فما زاد منها على قبضته قطعه كذا ذكره محمد في الآثار عن الامام قال به نا خذ\_

#### (ردالمختارمصري٢٦٩٥)

سنت داڑھی کیمشت ہے اور وہ یہ ہے کہ آ دمی اپنی داڑھی کو کیمشت رکھے اور جوداڑھی کیمشت سے زیادہ ہواسکو کا ف دے۔ اس طرح امام اعظم سے امام محمد نے کتاب الآثار میں روایت کی اور فرمایا ہم اس کواخذ کرتے ہیں۔

والقص سنة فيها وهو ان يقبض الرجل لحيته فان زاد منها على قبضة قطعه كذاذكر محمد في كتاب الآثار عن ابي حنيفةٍ قال به ناخذ

#### (عالمگيري مجيدي ص١١١جم)

اورداڑھی کوکا ٹناسنت ہے اور وہ یہ ہے کہ آ دمی اپنی داڑھی کو کم رکھے نہ زا کداگر ایک مشت سے داڑھی زاکد ہوجائے تو اس کو قطع کردے ای طرح امام اعظم سے امام محمد نے کتاب الآثار میں روایت کی اور فرمایا ہم اسے اخذ کرتے ہیں۔

طحطا وی علی مراتی الفلاح میں بھی انہیں کتابوں سے منقول ہے،

اما اللحية فذكر محمد في الآثار عن الامام ان السنة ان يقطع ما زادعلى قبضة يد قال وبه نا خذ كذافي محيط السرخسي وكذايا خذعن عرضها ما طال وخرج عن السمت لتقرب من التدوير من جميع الحوانب لا ن الاعتدال محبوب

#### (طحطاوی مصری ص ۲۰۵)

لیکن داڑھی توامام محد نے امام اعظم سے کتاب الآثار میں ذکر کیا کہ بیٹک سنت ہے ہے کہ اگر کیمت سے جہ کہ اگر کیمت سے زاید ہوتو قطع کرے ،فر مایا کہ ہم اس کواخذ کرتے ہیں اس طرح محیط سرحتی میں ہے اور اس طرح داڑھی کے عرض سے جو دراز ہواس کو لے سکتا ہے تا کہ تمام جانبوں سے گولائی قریب ہوجائے اسکے کہ اعتدال پہندیدہ ہے۔

#### فآوی سراجیه میں ہے:

ولا باس بان يا حد من اطراف اللحية اذاطالت لا باس بان يقبض على اللحية

فاذازاد على قبضه شيىء حزه . (فأوى سراجيه برحاشيه خانيص ٢٥٠٠)

داڑھی کے کناروں سے لینے میں کوئی حرج نہیں ،جب داڑھی دراز ہوجائے اور پجھ نقصان نہیں کہ داڑھی پرمشت رکھ لے توجب یکمشت پر بچھ زائد ہوتو اس کو کتر سکتا ہے۔

ان تصریحات سے ثابت ہو گیا کہ داڑھی کی مقدار میمشت ہے اس طور پر کہ ٹھوڑی کے نیجے بھی بکمشت ہواوزرخساروں پربھی تکمشت ہو ہرطرف تکمشت ہوتا کہ داڑھی میں گولائی ہوجائے۔ ہا**ں** جب داڑھی عرض یا طول میں تکمشت ہے زائد ہو جائے تو اس پرمشت رکھ کرزائد کو کٹو اسکتے ہیں لیکن کسی جانب میں کیمشت ہے کم کرنا حرام ونا جائز ہے۔

چنانچه درمختار میں عبارت منقولہ کے بعد حرمت کی تصریح فر ماتے ہیں۔

يحرم على الرجل قطع لحية \_ (شام مري ٢١٩ ـ ٢٠٥)

اورآ دی پراین داڑ ہی کا کیمشت ہے کم کا کا ٹنا حرام ہے۔

حضرت محقق شیخ عبدالحق محدث و ہلوی اشعۃ اللمعات میں فر ماتے ہیں:

وحلق كردن لحية حرام است وروش فرنج وهنود وجوالقياني ست كهايشال راقلندريه گويندوگز اشتن آن بفدر قبضه واجب ست وآنکه آنرامهت گویند جمعنی طریقه مسلوک دین است یا بجهت آنکه ثبوت آل بسنت ست چنا نكه نمازعيد راسنت گفته اند المعات )

داڑھی کا منڈ وانا حرام ہےاورانگریز وں اور ہندوؤں اور جوالقیوں کا طریقہ ہے، جوالقی قلند**ری** کو کہتے ہیں اور داڑھی کا کیمشت کی مقدار چھوڑ نا واجب ہے اور اس کو جوسنت کہتے ہیں یا تو اسلئے کہ پیر دین میں عادت جاری ہےاورسنت بمعنی طریقہ کے مستعمل ہے یااس لئے کہاسکا ثبوت سنت یعنی صدیث شریف ہے ہے جیسے کہ نمازعید۔

لہذا داڑھی کا عرض وطول میں میکشت رکھنا واجب وضروری ہےاور میکمشت ہے کم کرنا یا منڈوانا حرام ونا جائز ہے۔اب ہاتی رہی موٹچھوں کی مقداراس میں اختلاف ہے۔

بخارى شريف ميں ہے:وكان ابن عمر يحفى شاربه حتى ينظرالي بيا ض الحلد ( بخاری شریف ص ۲۵۸ ج۲)

اور حضرت ابن عمر رضی الله عنه اپنی مونچھوں کو انتا پست کراتے تھے کہ ینچے کی کھال کی سفیدی نظر

نووی شرح مسلم شریف میں ہے: واما حد ما یقصه فالمعتار انه یقص حتی یبدو طرف الشفة و لا یحفه من اصله۔ (نووی شرح مسلم شریف مطبوعه اصح المطالع ص ۱۲۹ج۱) لیکن مقدار مونچھوں کے تراشنے کی تو مختاریہ ہے کہ اسقدر تراشے کہ ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہوجائے ادراہے جڑے ہی بہت نہ کرائے۔

علامهابن حجرنے حدیث کی تشریح میں فرمایا:

فيسن احفاء ه حتى يبدو حمرة الشفة العليا ولا يحفيه من اصل والسين احفاء ه حتى يبدو حمرة الشفة العليا ولا يحفيه من اصل (عاشية ترندى شريف ص٢٦ ج١)

مونچھوں کا پہت کرنا یہاں تک مسنون ہے کہ اوپر کے ہونٹ کی سرخی ظاہر ہوجائے اور انہیں بڑھ صاف نہ کرے۔

علامة محقق شخ عبدالحق محدث د ہلوی لمعات شرح مشکوة شریف میں فر ماتے ہیں:

دهب بعضهم بظاهر قول احفواالشورب الى استيصاله وحلقه وهم الكوفيون واهل الظواهر وكثير من السلف وخالفهم آخرون واولواالاحفاء بالاخذحتى تبدؤاطرف الشفة وهو المختارو روى عن ما لك حلقه مثلة ويؤدب فاعله وقدا شتهر عن ابى حنيفة انه ينبغى ان ياخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب وذهب بعض الحنفية توفير الشارب للغازى فى دارالحرب لا رهاب عدوه

(حاشيه نخاري شريف مصطفائي ص ١٤٨٥٢)

بعض علماء مونچھوں کے جڑتے لینے اور مونڈ نے کی طرف "احفوا الشوارب" کے ظاہر تول کی طرف "احفوا الشوارب" کے ظاہر تول کی طرف گئے اور میرکو فیوں اور اہل ظاہر اور بہت سے سلف کا قول ہے اور علماء نے ان کی مخالفت کی اور اتفاء کی بیتا ویل کی کہ مونچھوں کا اتنالینا کہ ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہوجائے ،اور یہی قول مختار ہے۔اور امام اللک سے مروی کہ مونچھوں کا منڈ انا مثلہ ہے اور منڈ انے والیکی تادیب کی جائے اور امام اعظم سے مشہور ہوا کہ مناسب میہ ہے کہ مونچھوں کو یہائتک لے کہ شل ابرو کے رہ جائے اور ابعض حنفیہ سے غازی کیلئے دار الحرب میں مونچھیں بڑھانے کی اجازت دی کہ بیر شمن کے خوف کا سبب ہے۔

علامه شخ محد طاهر في مجمع البحار مين اكثر عبارات والفاظ المعات تحريفر ماكرية الفاظ اورزا كد لكهے: و حير البعض بينه ما وليس ما ورد نصافي الاستيصال والمشترك بين جميعها التخفيف وهو اعم من ان يكو ن بالاحذمن طول الشعراو من مساحته وظاهر الالفاظ الاخذمن الطول ومساحته حتى يبدواطراف الشفة\_

#### (مجمع البحار مطبوعه كشوري ص ١٦٩ ج ١)

اوربعض نے زائد بیت کرانے اور منڈوانے میں اختیار دیا ہے اور جڑھے کتوانے میں کو کی نقس وار ذہیں ہوئی اور تمام اقوال میں تخفیف مشرک ہے اور بیعام ہے کہ بالوں کے طول سے لینا ہویا پیائش سے اور ظاہر الفاظ سے لینا طول اور بیائش سے بہانتک کہ ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو۔ محتہ شغریہ لیتہ

علام محقق شخ عبدالحق محدث و ہلوی اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں:

ومخارکوتاه کردن آنهاست چنا که پیداگر دوطرف لب و پست کردن آنهاست چنا نکه اثرازال ماندوحلق کردن مکروه است و ونز د بسیار ہے ازعلاء حلق نیز آمد واصل دریں باب ایں حدیث است که احفوا السلحی۔ واحفاء بست گردانیدن موئے لب است واختلاف درحدا هاء است که چه مقدار ست روایت کرده شده است ازامام ابوحنیفه که شارب بمقدار ابروبایدوغازیال رازیاده گراشتن نیز آمده ست که باعث بهیت درچشم اعدا است وزیاده گراشتن دنبالهائے بردت که آنراسباله گید نیز آمده است وازامیر المومنین حضرت عمرضی الله عند وبعض صحابه دیگر منقول ست۔ بند نیز آمده است وازامیر المومنین حضرت عمرضی الله عند وبعض صحابه دیگر منقول ست۔ (اضعة اللمعات صرح ۱۲۱۲ ج)

اور فعل مختار مونچھوں کا پست کرنا ہے اس طور پر کہ لب کا کنارہ ظاہر ہوجائے اور اتناتر اشنا کہ اٹکا نشان باقی رہے اور مونچھیں منڈ انا مکروہ ہے اور بہت سے علماء کے نزد کیک منڈ انا بھی جائز ہے اور الل باب میں اصل سیصدیث ہے۔احفوا الشوارب و اعفو اللحی۔

اوراحفاء کے معنی بالوں کا بہت کرنا ہے اوراختلاف حداحفاء میں ہے کہ کیا مقدار ہے اورامام اعظم سے مروی ہے کہ ابرو کے برابر چاہیے اور غازیوں کیلئے زیادہ چھوڑ نابھی جائز ہے کہ بید شمنوں کی نظر میں ہیبت کا باعث ہے۔ اور مونچھوں کے گوشوں کا کہ جسے (مسبلہ کہتے ہیں) بھی وارد ہے اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ رضوان الله علیم اجمعین سے منقول ہے۔ علامہ ابن عابدین روالح تاریس ملتقی اور مجتمی اور طحاوی سے ناقل:

وقوله قيل سنة، مشى عليه في الملتقى وعبا رة المحتبتى بعد ما رمز ط للطحاوي حلقه سننة ونسبه الى ابى حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى يو ازى الحرف الاعلى من ناوى اجمليه / جلداول الحال معرى من ٢٦٩ ج ٥) الشفة العليا سنة بالإحماع - (ردالمحتار مصرى من ٢٩٩ ج٥)

درمتار کا قول کہ کہا گیا سنت ہے۔ ملتقی میں اسے برقر اررکھااور مجتمی کی عبارت میں بعداس کے کہا گیا سنت ہے۔ ملتقی میں اسے برقر اررکھااور کھا ورامام محمداور امام بوسف کی کہا شارہ کیا کہ مونچھوں کا منڈواناسنت ہے اور اس کی امام اعظم اور امام محمداور امام بوسف کی طرف نبیت کی اور لیوں کا کا ثنا یہائنگ کہاوپر کے ہونٹ کے اوپر والے کنا ہے کی برابر کرنا باجماع سنت

ے۔ قبال الامام الاحفاء قبریب من الحلق واما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء وراه بدعة\_

امام نے فرمایا کہ بست کرنا قریب منڈانے کے ہولیکن مونچھوں کا منڈانا واردنہ ہوا بلکہ اسے بعض علاء نے مکروہ شہرایااور بدعت جانا۔

عالمگیری میں غیاثیہ اور طحاوی اور محیط سے منقول ہے۔

ويا حذمن شاربه حتى يصير مثل الحاجب كذافي الغياثيه فكان بعض السلف بنزك سالبيه وهما اطراف الشوارب كذافي الغرائب وذكر الطحاوي في شرح الآثاران قص الشارب حسن وتقصيره ان يو خذ حتى ينقص من الاطار وهو الطرف الاعلى من الشفة العليا قال والحلق سنة وهو احسن من القصر وهذا قول ابي حنيفة وصاحبيه كذا

في محيط السرخسي - (عالمگيري مجيزي ص١١١جم)

اورا پی موتجس لے یہا تنگ کہ ابر وکی مثل ہوجا کیں اسی طرح غیاثیہ میں ہے۔ تو بعض سلف دونوں سالبوں کو چھوڑتے اور وہ دونوں مونچھوں کے گوشے ہیں۔ اسی طرح غرائب میں ہے۔ اور طحاوی فیشرح الآ ثار میں بیان کیا کہ مونچھوں کا کا ثمانسن ہے اور تر اشنا اطار تک تر اشنا ہے اور اطار او پر کے ہوئٹ کا او پر والا کنارہ ہے۔ اور فر ما یا مونچھوں کا مونڈ نا سنت ہے اور میم کرنے سے زیا وہ اچھا ہے اور کیکا مام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کا قول ہے۔ اسی طرح محیط سرھی میں ہے۔

فآوی قاضی خال میں ہے۔

وينبغى ان يا حذالرجل من شاربه حتى يوازى الطرف العليا من الشفة العليا ويصير مثل الدعاجب \_ (خانيمصطفائيص ٢٩٣٣)

اور مناسب ہے کہ آ دمی اپنی مونچھوں کو بہانتک لے کہوہ او پر کے ہونٹ کے کنارے کے برا؟

ہوجائیں اورشل ابرو کے ہوجائیں۔

فاو سراجيدين ب

وينبغى ان يا خذالرجل من شاربه حتى يصير مثل الحاجب و حلق الشارب بدعة

فيل سنة \_ (فآو عراجيه برعاشيه فانيص ٢٠٠٥)

اور لا کُق ہے کہ آ دمی اپنی لبول سے اتنا لے کہ وہ مثل ابرو کے ہو جا کیں اور مونچھوں کا

منڈ انابدعت ہے اور بعض نے کہاسنت ہے۔

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ مونچھوں کے بست کرانیکے متعلق مختلف کثیرا قوال ہیں۔خودامام اعظم علیہ الرحمہ کی مختلف روایات منقول ہوئیں ۔بعض اقوال میں ان کی بستی کی مقدار مثل ابرو کے بیان

کی اور پیخودامام اعظم کی ایک روایت ہے۔اور بعض اقوال میں ان کی پستی میں اتن تخفیف ظاہر کی کہنچ کی کھال نظر آئے۔اور بعض اقوال میں ان کے مونڈ نے ہی کوسنت قرار دیا اور پیجی امام اعظم کی

دوسری روایت ہے۔اتنی بات پر تو سب اقوال منفق ہیں اور فقہاء کا اجماع ہے کہ انہیں اتنا پیت کرناست

ہے کہاو پر کے ہونٹ کے اوپر کے کنارے کی برابر ہوجا ئیں۔جیسا کہردالحتار کی عبارت سے معلوم ہوااور عالمگیری میں انے قل کرتے ہوئے علامہ طحاوی کا یہ فیصلہ قل کیا کہ مونچھوں کا اوپر کے ہونٹ کے

اوپر کے کنار ہے تک پست کرناحسن ہےاورمونڈ نااحسن ہےاورمونچھو نکے ہردوگوشوں کے بال بڑے

بڑے چھوڑنے کی بھی اجازت ہے کہ بعض سلف کی مونچھیں اس قتم کی تھیں۔ بیا قوال مونچھوں کی مقدار میں ایک میں میں ایک میں ایک میں اور ایک کے ایک میں ایک میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کی مقدار

کے متعلق تھے ۔ لیکن داڑھی کی مقدار تکمشت ہونے میں کسی کا اختلاً ف نظر سے نہیں گزرا۔ نہ بیا اختلاف دیکھا کہ تکمشت کی مقدار ٹھوڑی کے پنچے ہے اور اطراف میں نہیں ۔ بالجملہ داڑھی کے رکھنے اور موجیس

پت کرنیکی شرعی مقدار کامفصل بیان کردیا گیا۔لہذا یہی طریقہ اسلامی ہے۔اب اس تحقیق کے خلاف جو

ا پی ل<sup>علم</sup>ی کی بنا پرمحض جاہلوں کی بلا ثبوت با توں پراعتماد کر لے اس کی بات قابل التفات نہیں۔مولی تعالی مسلما نوں کواحکام شرعی کے اتباع کی توفیق دے اور انہیں اتن عقل وفہم دے کہ جس سے بیشعار دیں کو

پہچانیں اورا پی صورت وسیرت کوسلف صالحین کے موافق بنا نمیں اور بہوداور نصارے کی اندھی تقلیہ ہے محفوظ رکھے۔و ما علینا الاالبلاغ والله تعالی اعلم بالصواب ۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل،

العبر محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

#### مسئله (۲۷)

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ
نومسلموں کے لئے ختنہ کا کیا حکم ہے؟ ۔بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کامسلمان کرنا برکار ہے
ہبتک ختنہ نہ ہو۔اور ہڑا آ دمی ختنہ کا نام س کر جھجکتا ہے بلکہ وہ مسلمان ہونے ہی ہے رک جاتا ہے
اگر کم عمر ہوتو وہ کراسکتا ہے بخلاف جوان شخص کے ۔توالیے خص کو جوختنہ ہے انکار کرے شرم کی وجہ سے تو
اس کومسلمان کیا جائے یانہیں ؟۔ بینوا تو جروا۔

#### الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

اس کوضر ورمسلمان کیا جائے۔اورختنہ کرناسنت ہےاورترک سنت مسلمان کیے جانے کے منافی نہیں۔ختنہ کے متعلق عالم گیری میں بیا حکام بیان کئے۔عبارت بیہے:

الشيخ الضعيف اذا اسلم ولا يطيق الحتان ان قال اهل البصر لا يطيق يتعك لا ن ترك الواجب بالعذر حائز فترك السنة اولى كذا في الحلاصه قيل في حتا ن الكبير اذا امكن ان يحتن نفسه فعل والالم يفعل الاان يمكن ان يتزوج او يشتري حتانه فتختنه

(عالمگیری ص۱۱۱ج۳)

کمزور بوڑھا جب مسلمان ہوااورختنہ کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور جاننے والوں نے بھی کہا کہ بیہ طاقت نہیں رکھتا ہے اور جاننے والوں نے بھی کہا کہ بیہ طاقت نہیں رکھتا تو چھوڑ دی جائے۔اسلئے کہ بعذ رواجب کا ترک جائز ہے۔تو سنت کا ترک بدرجداو کی جائز۔اسی طرح خلاصہ میں ہے۔ جوان کی ختنہ کے متعلق کہا گیا کہ جب وہ اپنی ختنہ کر سکے تو کرلے۔ورنہ ختنہ نہ کیجائے ہاں جب وہ کسی ختنہ کرنے والی عورت سے نکاح کر سکے تو وہ عورت اس کی ختنہ کر

د\_\_\_

توجوبه کہتاہے کہ اگرختنہ نہ ہوتو اسکامسلمان ہونا بیکارہے اسکا بیقول لغواور بےاصل ہے۔لہذا اس کوخرورمسلمان کیا جائے۔واللہ تعالیے اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى دمرسل، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنصل

كتأب العقا كدوالكلام

# 

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں ۔مدلل اورمستند کتابوں ہے ارقام فرمایا جائے۔

روپٹہ مجداور غیرمسجد میں باندھنے کا کیا تھم ہے؟۔کیا زیرروپٹہ ٹوپی کا ہونا ضروری ہے؟۔زید ٹو پی زیررو پٹہ ہونے کے لئے متند کتاب جا ہتا ہے اور کہتا ہے کہٹو پی ہونا ضروری نہیں ہے۔ٹو بی ہونے کا مطلب جا ند کا ڈھکنا ضروری ہے۔ سومیں اپنے روپٹہ سے جا ند ڈھک لیتا ہوں۔ براہ کرم وضاحت کے ساتھ تحریر فر مایا جائے کہ اس ٹو پی کی صرف اتنی ہی ضرورت ہے جتنی زید بیان کرتا ہے میں نے علامار زیر رویٹے ٹو بی رکھے دیکھا ہے اس کے خلاف آج تک کوئی عالم میری نظر میں نہیں آئے اس وجہ سے خیال ہے کہ اسکا ہو نا ضروریات ہے ہے۔ ایک جھوئی سی کتاب میں پڑھا ہے کہ مسجد میں صافہ جب باندها جائے توبیکھکر باندها جائے اور غیرمتجد میں کھڑے ہوکر۔

نيازمند \_ممتازالهي اشرفي عفي عنه چندوي

اللهم هداية الحق والصواب

عمامه كور ع موكر باندها جائ مواجب لدني شريف مين سي: فعليك بان تتسرول قاعداوتتعمم قائما ـ (٣٢٣)

یعنی تھے پرلازم ہے کہ پائجامہ بیٹھ کر پہن اور عمامہ کھڑے ہو کر باندھ۔

اب باقی رہامسجداورغیرمسجد کافرق ہے سی معتبر کتاب میں نظر سے نہیں گذرا۔ پھر عمامہ کے نیچ

ٹونی رکھی جائے۔ تر مذی شریف کی صدیث شریف میں ہے ' قسال صلمی الله تعالی علیه و سلم فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلا نس\_ (مَثَكُوة شريفِص ٣٧٣)

یعن حضور الله نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان بیفرق ہے کہ ہمارے عمامے **ٹو پول** 

اشعة اللمعات مين ال حديث كر تحت مين فرمات بين:

(massam) ماعمامه في بنديم بركلاه وايشال عمامه في بندند بے كلاه-

لعنى ہم ٹو يى پرعمامہ باندھتے ہیں اور مشركين بےٹو يى كے عمامہ باندھتے ہیں۔

فاوي اجملية / جلداول العقائد والكلام

اس حدیث شریف سے ظاہر ہو گیا کہ بغیر تو پی کے عمامہ با ندھنا شعار مشرکین ہے اور شعار مشرکین ہے اور شعار مشرکین سے مسلمانوں کو احتر از لازم ہے۔ نیز اس میں مسلمانوں وکومشا بہت مشرکین سے پر ہمیز کرنیکی تا میں سے الحمال شارع علم السلام کا فر مان حدیث شریف ہے اس سے زیادہ مستنداور کیا حوالہ ہوگا۔

کید ہے۔ بالجملہ بیشارع علیہ السلام کا فرمان حدیث شریف ہے اس سے زیادہ متندادر کیا حوالہ ہوگا۔ مولی تعالیٰ قبول حق کی تو فیق عطا فرمائے ۔اور دین میں اپنی ناقص عقل اور غلط رائے کی مداخلت کی مولی تعالیٰ قبول حق کی رہائت یا علم الص

عادت سے محفوظ رکھے واللہ تعالے اعلم بالصوب -اگر زید کے صرف یہی دووارث ہیں تو نصف دختر زید کو پہنچتا ہے اور نصف باتی عمر کو واللہ تعالی

اللم بالصواب \_ 21 مفر ۱۸ مساجه **کتبه** : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی الله عز وجل ، العب**رحمد ا**جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

#### مسئله (۲۷)

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں

بعض نا واقف لوگوں کا خیال ہے کہ بغیر عمامہ کے نماز نہیں ہوتی بعنی امام کے سر پرعمامہ ضروری
ہے،اگرامام کے سر پرعمامہ نہیں ہے ٹو پی ہے تو کیا اس مام کے پیچھے نماز عمامہ والے مقتدی کی نہیں ہوگی؟
دس پندرہ مقتدی ہیں جن میں چاریا پانچے مقتدی عمامہ باندھے ہوئے ہیں باقی کے سر پرٹو بیال ہیں تو
کیا عمامہ باندھنے والے مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی؟۔ جبکہ امام کے سر پرٹو پی ہو۔

## الجوال

اللهم هداية الحق والصواب

ملمان مرد کے لئے عمامہ کا باندھناسنت ہشرح شائل ترندی شریف میں ہے: ' العمامة

سنة لا سيما للصلاة ولقصد التحمل لا خبأ ركثيرة " عمام سنت عضاص كرتماز اور حصول جمال كے لئے كر بكثرت احاديث اس ميں وارد ہيں۔

(شرح شائل مصری (ص ۸۷)

ای طرح ٹو پی کا اوڑھنا بھی سنت ہے۔ طبر انی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مردی کہ حضورا کرم اللہ سفیدٹو پی بہنتے تھے، یعنی بلاعمامہ کے صرف سفیدٹو پی استعال فرماتے۔ ابن عساکرنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کی:" کیا ن یلبس القلانس كتاب العقا ئدوالكام

تحت العمائم وبغير العمائم " (جامع معرى ص ١٠١٥٢)

حضورا کرم اللہ ٹو بیاں عماموں کے پنچاور بغیرعماموں کے پہنتے تھے۔

زاد المعاويس ب: "كان يلبس القلنسوة بغير عما مة (زاد المعادم صرى ص ١٦ اج ١)

حضورنبي كريم الله عنرهمامه كاثوني استعال كرت\_

ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ صرف ٹو پی کا پہننا بھی سنت ہے۔ تو جب عمامہ اور ٹو بی کا سنت

ہونا ثابت ہو چکا تو صرف ٹو پی پہننے والا امام اورعمامہ والامقتدی ہرا یک سنت پر عامل ہے اور بوقت نماز

عمامه ہونامتحب ہے۔ مراقی الفلاح میں ہے:" المستحب للرجل ان يصلي في ثلثة اثوا ب ازا روقميص

(طحطاوی مصری ص ۲۰۱۷)

مرد کے لئے نماز میں تین کیڑے تہبند کرتا عمامہ ستحب ہیں۔

تو ترک مستخب پریتهم دیدینا که بغیرعمامه کے نماز نہیں ہوتی ، یا عمامه والے مقتدیوں کی نماز ٹولیا

پہننے والے امام کے بیچھے نہیں ہوگی ، بیاحکام عوام کے ہیں۔اس طرح امام کے لئے عمامہ کو ضروری جمعی وا

جب کے قرار دینا جہالت ہے۔ان باتوں کا کتب فقہ میں وجود نہیں ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي دمرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله(۲۲)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع منین مسلد ذیل میں کہ

فاتحہ میں حضور علیقے نے کون سی سورت تلاوت فر ما کی ہے؟ کس حدیث شریف میں ہے۔ال حدیث شریف کانام مطبع اور صفحہ مونا جائے۔

اللهم هداية الحق والصواب

فاتحه میں بکثرت بیہ یانچ سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔(۱) سورۃ فاتحہ(۲) سورۃ کا فرون (۳) سورۃ اخلاص (٤٧) سورة فلق (٤٧) سورة الناس\_

یہ وہ سورتیں ہیں جن کے کلمات کم اور ثواب زائد ہیں۔ پھریہ ہرخوا ندہ اور ناخوا ندہ کو <del>یا د ہولا</del>

ہیںان کی زیادتی نواب کا بیان خودا حادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق وارد ہے۔ دیلمی نے مندالفر دوس میں حضرت ابو در دارضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی کہ حضورا کرم اللہ ہے نے فرمايا: " فاتحة الكتاب تحزئ مالاتحزئ شئي من القرآن ولوان فا تحة الكتا ب حعلت في كفة الميزا ن وجعل القرآن في الكفة الاحرى لفضلت فا تحة الكتاب على القرآن سبع (كنزالعمال ١٥٩٥)

سورة فاتحداثی کفایت کرتی ہے کہ قرآن کی کوئی شئی ایسی کفایت نہیں کرتی اورا گرسورة فاتحہ میزان کے ایک پلے میں رکھ دی جائے اور باقی قرآن کو دوسرے پلے میں تو سورۃ فاتحہ باقی قرآن سے

سورہ کا فرون کے متعلق حدیث میں ہے: تر مذی شریف میں حضرت عبداللّٰدا بن عباس وحضرت انس رضی الله تعالی تصم سے مروی که نبی کریم الله نے فر مایا:

قل ياايهاالكافرون تعدل ربع القرآن " (مشكوة شريف ص ١٨٨)

قل پایھاالکافرون کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔

سورہ اخلاص کے متعلق حدیث شریف میں ہے: بخاری شریف میں حضرت ابوسعیدا درمسلم شریف میں حضرت ابو در دااور تریزی شریف میں حضرت ابن عباس دانس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی م كرسول التُعليك في فرمايا: "قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن\_

(مفكوة شريف ص١٨٥)

قل ھواللہ شریف کا ثواب تہائی قرآن کے برابرہے۔ عقیلی حضرت رجا غنوی رضی الله تعالی عنه ہے مروی که حضورا کرم الله نے فرمایا:

من قرء قل هو الله احد ثلث مرات فكا نماقرء القرآن اجمع "

( جامعصغيرص١١٠٦٦)

جس نے قل ھوالٹد کوتین مرتبہ پڑھا تو گویا کہاس نے سار بے قر آن کو پڑھا۔ معو ذتین کے متعلق حدیث شریف میں ہے :مسلم شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی کہ حضورا کرم الطبیع نے فرمایا:

الم تر الى آيا ت انزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذبرب الفلق ،قل اعوذب رب

(مشكوة شريف ص١٨٢)

الناس

کیا تختے ان آیات کاعلم نہیں جوآج رات نازل ہوئیں جن کامثل ہرگز نیددیکھا گیا۔وہ قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس ہیں۔

ان احادیث سے ان پانچوں سورتوں کے ثواب کی کثرت ثابت ہوئی اور کثرت ثواب والی سورتوں کےابصال ثواب (ص۵۳)

میں پڑھنے کی خودحضورا کرم کیا گئے نے ترغیب دی۔ چنانچہ سورۃ کیلین کے متعلق حدیث شریف میں ہے جس کوتر مذی شریف وداری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنداور بہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بالفاظ مختلف مروی کہ حضورانو تو آلی نے فرمایا:

من قراً ينسن مرة فكانماقرأ القرآن عشرو ن مرات "

(جامع صغيرمصري ص ١٦٣١ - ٢٥ - ومشكوة ص ١٨٨, ٢٦)

جس نے سورۃ کلیین کوایک مرتبہ پڑھاتو گویااس نے قرآن کودس مرتبہ پڑھا۔

بہقی نے شعب الایمان میں حضرت معقل بن بیار رضی الله تعالی عنه سے مروی که حضور

عليه في المايا

من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له ماتقدم من ذنبه فا قرؤ ها عند مو تكم " (اجامع صغير لعلامة اليوطي مصري ص ١٦٢-٢٥٠)

جس نے سورہ یُس کواللہ کی خوشنودی کے لئے پڑھا تو اس کے پہلے گنا ہوں کی مغفرت کردی جائیگی ۔پس سورۃ یس اپنے مردول کے نز دیک پڑھا کرو۔

ان ہردواحادیث سے بیٹا بت ہوگیا کہ سورہ یس کا تواب دس قرآن کا تواب ہے اوراس کا پڑھنا پہلے گنا ہوں کی مغفرت کا سبب ہے ۔ تو حضرت سیدالا نبیاء احمر مجتبی محمر مصطفیٰ علیقی نے اس کواموات کے پاس پڑھنے کا حکم دیا۔ یعنی اس کے کثرت تواب کیوجہ سے اس کا اموات کے ایصال تواب کے لئے پڑھنا نہیں زیا دہ مفید ہے ۔ تو اس حدیث سے یہ تیجہ نکلا کہ ہر وہ سورت جسکا تواب زاکہ ہواس کا اموات کے ایصال تواب کے لئے زیا دہ مفید ہے ۔ تو یہ پانچ سورتیں بھی وہ ہیں جن زاکہ ہواس کا اموات کے ایصال تواب کے لئے دیا دہ مفید ہے ۔ تو یہ پانچ سورتیں بھی وہ ہیں جن میں زیادہ تواب ہے جسیا کہ اور کی احادیث سے منتفاد ہے بلکہ ان سورتوں کا اموات کے ایصال تواب کے لئے پڑھنا بھی زیا دہ مفید ہے اور اس حدیث سے مستفاد ہے بلکہ ان سورتوں کا اموات کے ایصال تواب

میں پڑھنا بھی خود حدیث شریف سے ٹابت ہے۔ چنانچہ دار قطنی اور رافعی اور ابو محرسم قندی نے حضرت امیرالمومنین مولی علی کرم الله وجهه سے مرفو عالیدراوایت نقل فر مائی۔

من مير على المقا بر وقرء قل هوالله احد احدى عشرة مرةووهب اجرا للا موات اعطى من الإجر بعددا لاموات \_ (شرح االصدور درللعلامة السيوطي ص١٣٠)

جو خض قبرستان پر گزرےاوراس نے قل ھواللہ احد گیارہ مرتبہ پڑھی پھراس کا اجرمر دوں کو ہبہ کیا تو وہ بمقد ارعد داموات کے اجرعطا کیا جائے گا۔

ابوالقاسم سعد بن علی زنجانی نے اپنے فوائد میں تخریج کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروى م:

قال رسول الله عَلَيْكُ من دخيل المقابر ثم قرء فا تحة الكتاب قل هو الله احد والهاكم التكاثر ثم قال اللهم اني قد جعلت ثوا ب ما قرأ ت من كلا مك لا هل المقا بر من المو منين والمو منات كا نو اشفاء له الى الله تعالى "

(شرح العدور بشرح حال الموتے والقبو رمصری ص ١٣٠)

رسول التُعَلِّقِينَة نے فرمایا جو محص قبرستان میں داخل ہو پھرسورۃ فاتحہاورقل هوالتُدشريف اورسورہ تکاڑ پڑھے پھر کہے اے اللہ میں نے تیرے کلام ہے جو کچھ پڑھااس کا ثواب اہل قبرستان کے مسلمان مردوں اورعور توں کو بھیجا۔ تو وہ مردے اس کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے شفاعت کرنے والے ثابت

امام ججة الاسلام محدغز انى نے احیاء العلوم میں حضرت امام احمد بن عنبل سے روایت نقل فرمائی: اذا دخيلتم المقيابر فاقرؤ ابفا تحة الكتاب ومعوذتين وقل هو الله احد واجعلوا لذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم - (شرح الصدور مصرى ص١٣٠)

جبتم قبرستان مبن داخل موتو سورة فاتحه اورسورة فلق وسورة الناس اورقل هوالله احديژها كرو اوراس کا ثواب اہل قبرستان کو پہنچاؤ کہ وہ ان کو پہنچتا ہے۔

ان اخا دیث سے نہایت واضح طور پرسورۃ فاتحہاور اخلاص ومعو زتین کا اموات کے ایصال نواب کے لئے پڑھنا خودحضورا کرم کیلیکے ہی کے قول سے ثابت ہو گیااور فاتحہ میں ان سورتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ کھذا فاتحہ کی ان سورتوں کا پڑھنا حضورا کرم الکھیے ہی کی حدیث سے ثابت ہو گیا۔اب وہابیکا اس کو

بدعت کہنا اوران کے پڑھنے کومنع کرنا پاسنت کو بدعت قرار دینا اور حدیث شریف کی مخالفت کرنا اور لوگون کوحدیث شریف کی مخالفت کرنا اور لوگون کوحدیث شریف پڑمل کرنے ہے دو کنا ہے۔ اب باقی رہا سائل کا اس کے متعلق حضور سید عالم اللیہ نعل کو دریا دنت کرنا یا تو اس لئے ہے کہ وہ قولی احادیث کا منکر ہے انکوقا بل عمل نہیں جا نتا ہے تو بیاس کی جہالت کی دین کا شوت ہے ۔ یا اس لئے کہ وہ فعلی احادیث کوقولی احادیث پرتر جیج دیتا ہے، تو بیاس کی جہالت کی روشن دلیل ہے ۔ بلکہ اسکا وجل وفریب اس امریس ہے ہے کہ اس کے پاس فاتحہ کے عدم جواز اور اس میں ان سورتوں کے نہ پڑھنے پرکوئی ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے تو وہ فعل کا مطالبہ کر کے عدم فعل کو حقیقة ولیل بنانا چاہتا ہے اور عدم دلائل شرع میں سے کوئی دلیل نہیں۔

چنانچ علامت قسطلانی مواجب لدنیه میس فرماتے ہیں:

الفعل يدل على الحوا ز وعدم الفعل لا يدل على المنع ـ

(موابب لدنيص ٢١١ج١)

سن چیز کا کرنا توجواز پردلالت کرتا ہے اور نہ کرنا ممانعت پردلالت نہیں کرتا۔ تو محض عدم فعل ہے کی چیز کا نا جائز و بدعت سینہ ہونا ثابت نہیں ہوسکتا۔الحاصل ہم نے تو فاتحہ کی سورتوں کو حدیث شریف ہی سے ثابت کر دیا۔اب اگر مخالف میں پچھ حوصلہ ہے تو ان احادیث کارد کر کے اپنے دعوے کے اثبات میں دلائل شرع پیش کرے ورندا پنے فدھب باطلِ سے تو بہ کرے ۔مولی تعالی ان کو قبول حق کی توفیق دے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

۱۵ر جمادی الاخری اسساھ

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۲۷)

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ
گرات کے مسلمان ہوہ عورت کا نکاح کرنے میں بہت گناہ سجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہما رے
پیروں نے ہمکواجا زت نہیں دیا ہے اور نہ ہمارے پیر کرتے ہیں خواہ عورت کم عمر کی ہویا زیا دہ لیکن
دوسرا نکاح کرنا ہمارے یہاں پرعیب ہے۔ للدرحم فرما کرمفصل جواب عنایت ہو۔ اس پرآپ کی مہر ہونا
بہت ضروری ہے۔

# 

اللهم هداية الحق والصواب

اہل ہنود کی رسم کی بناپر مسلمانوں کا بیوہ عورت کا نکاح نہ کرنا نہایت مذموم ہے کہ شرعاً بیوہ کا نکاح حلال ہے۔قرآن کریم میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے: ''احل لکم ماوراء ذلکم'' یعنی محرمات کے سواجواور عور تیں ہیں وہ تم پر حلال ہیں ) تو جب بیوہ محرمات میں ہے نہیں ہے تو اس سے نکاح یقیناً حلال ہوا۔اور بیوہ کے نکاح کو گناہ مجھنا گویا شریعت کا مقابلہ کرنا اور قرآن کی مخالفت کرنا اور خدا کے حلال سے ہوئے کو حرام قرار دینا ہے۔

الله تعالی اس کی بھی ممانعت فر ما تاہے:

"ياايها الـذيـن امـنوالاتحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين" (سورة الماكده 5 كـع١٢)

اے ایمان والو! حرام نہ فر ماؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیس اور حدے نہ بڑھو۔ بیشک حدے بڑھنے والے اللہ کونا پسند ہیں۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوگیا کہ بیوہ کا نکاح جسے شریعت نے حلال کھیرایا ہے کسی مسلمان کو یہ چین نہیں پہنچتا کہ وہ اس کوحرام وگناہ سمجھے یا عیب جانے کہ اللہ تعالی جس کی اجازت دے اور اسے عیب نہ قرار دیتو جہان میں کسی کوطافت ہے کہ اس کومنع کرلے بیاس کوعیب کھیرائے اور خدا کی اطاعت کے مقابل اپنی اطاعت کا حکم دے۔ پیر کی ایسی اطاعت جواطاعت خدا کے خلاف ہوشریعت کی روہے خود ممنوع ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے جو بخاری شریف وسلم شریف وابودا وُ دونسانی میں حضرت علی کرم اللّٰدو جہہے مروی کے حضور علیہ نے فرمایا ہے: " لاط عقالا حد فسی معصیة الله انسا الطاعة فسی المعروف "

الله کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں اطاعت تو نیکی ہی میں ہے۔ حضرت امام احمد نے اپنی مسند میں اور حاکم نے مشدرک میں حضرت عمران رضی الله تعالی تہمم سے مروی کہ حضورت اللہ نے فرمایا:" لاطاعة لمحلوق فی معصیة البحالق" (جامع صغيرللسيوطي مصري ص١٩٣ج ٢)

خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں۔

حضرت امام احمد نے اپنے مند میں حضرت انس رضی اللّٰہ تعالی ہے مروی کہ حضور علیہ نے فرماما

: لا طاعة لمن لم يطع الله " (جامع صغير مصرى ص ١٩٢ ج ٢)

جس شخص نے اللّٰہ کی اطاعت نہیں کی تواس کی اطاعت بھی نہیں۔

ان احا دیث سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کہ مخلوق کی اطاعت صرف نیکیوں میں ہوتی ہے نہ کہ گناہ میں ۔اوراس شخص کی کب اطاعت ہے جوخو داللہ تعالی کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔اورا یسے پیر جوخدا کے دیے ہوئے فعل کو نہ خود کریں اور نہ مریدوں کواس کی اجازت دیں تو جب وہ خود ہی اطاعت الہی نہیں کرتے تو مریدوں کواطاعت الہی کی طرف کیا دعوت دیں گے لے لفذ اایسے پیرخو د قابل اصلاح ہیں ان کا سندینا کرکسی گناہ کوکرنا خدا کے مواخذہ ہے

حاصل کلام یہ ہے کہ نکاح بیوگان کوعیب و عار سمجھنار سم ہنود ہے۔ وہاں کے سربرآ وردہ اور ذمہ · دار حضرات پرلازم ہے کہ وہ اس رسم کومیٹ دیں۔اورا جرعظیم کے مشتحق بنیں ۔اور پیروں کوبھی چاہئے کہ اس رسم كفاركوميننے ميں امكانی سعی كريں \_ فقط والله تعالی اعلم بالصواب ۱۰ رشوال المكرّم اسام كتب : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله (۲۵\_۲۷\_۵۷) مسئله

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکه میں

(۱) زید کہتا ہے کہ مطلقاً داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ مگر یکمشت داڑھی کے وجوب کا ثبوت کہیں

سے ثابت نہیں ہے۔اس لئے کیکمشت سے کم کرانے والوں کو فاسق کہنازیا دتی ہے۔

(۲) بعض سحابہ کرام کے حلیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہان کی داڑھی میمشت یااس ہے زیادہ تھیں۔

مگریہ یکمشت داڑھی کے وجوب کی دلیل نہیں بن علق۔

(۳) فقہانے شائد میمشت داڑھی کو داجب قرار دیا ہو،مگریدا نکااشنباط ہےادراشنباطی مسائل کوہ جوب کا درجہ نہیں دیا جاسکتا،۔اس کے لئے واضح احکام کی ضرورت ہے۔ (۳) نیز ایمدار بعداوراعلی حضرت نے کہیں بینیں فرمایا کہ یکمشت داڑھی رکھنا واجب ہے، ۔وہ کہتا ہے کہ احادیث میں مطلقا داڑھی بڑھانے کا تھم ہے، ۔جس کا مطلب بیہ ہے کہ بس عرف میں جس کوداڑھی رکھنا قرار دیا جائے اتن رکھ لینی کافی ہے۔شارع نے جب خودہی داڑھی کی تعین نہیں کی تواس امرکی دلیل ہے کہ منشاء شارع بیہ ہے کہ لوگ اپنے حالات اور صورتوں کے مطابق داڑھی رکھیں، مگر کیمشت داڑھی کو جوب کہنا یہ غلط ہے۔

(۵) وہ پیھی کہتا ہے کہ داڑھی مطلقا رکھنا تو واجب ہے اور بکمشت داڑھی سنت انبیاء کرام ہے گریسنت عادیہ ہے اور سنت عادیہ ہے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔

یراه کرم اس کا جواب مال تحریر فر ما کرجلد سے جلد بھیجنے کی کوشش کریں ،۔ انجمن حزب الاحناف،

لاہور پا کسنان،۔

### الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) داڑھی کے کیمشت ہونے کے وجوب کا ثبوت کتابوں میں بھراحت موجود ہے، شخ محقق کست

حضرت مولا ناعبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات شرح مشکوۃ شریف میں فرماتے ہیں:

وحلق کردن لحیه حرام است وروش افرنج و منود و جوالقیان ست که ایشاں را قلندریه گویندوگز اشتن آن بفترر قبضه واجب ست و آنکه آن راسنت گویند جمعنی طریقه سلوک در دین است یا جهت آن کے ثبوت آل بسنت ست چنا که نمازعیدراسنت گفته اند\_ (اشعة اللمعات -ج1 یص۲۱۲)

داڑھی کا منڈ انا حرام ہے،اورائگریزوں او ہندووں اور جوالقیوں کا طریقہ ہے۔جوالقی وہ ہیں جنہیں قلندری کہتے ہیں ،اور داڑھی کا کیمشت رکھنا واجب ہے۔اوراس کوجوسنت کہتے ہیں یا تو اس لئے کہ دین میں پیطریقۂ جاری ہے بعنی سنت بمعنی طریقۂ مسلوک کے ہیں یا اس لئے کہ اس کا ثبوت سنت یعنی صدیث شریف سے ہے جیسے کہنمازعید کوسنت کہتے ہیں باوجود کہنمازعیدواجب ہے۔

اس عبارت سے ثابت ہوگیا کہ داڑھی کا میمشت رکھنا واجب ہو جو داڑھی کو میمشت سے کم رکھے وہ تارک واجب ہے۔ اور تارک واجب فاسق ہوتا ہے، لہذا داڑھی کو میمشت سے کم رکھنے والا فاسق قرار پایا۔ تو جواسے فاسق کہنے کوزیادتی قرار دیتو وہ خودا پنے لئے زیادتی کرتا ہے۔ کہ دین میں اپنی رائے کا دخل دیتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ س(٢) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما جيسے فقيه النفس وجليل القدر صحابي كا**نعل بخاري** شریف میں بروایت حضرت نافع رضی الله تعالیٰ عندمروی ہے

كان ابن عمر اذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل احذه\_

حضرت ابن عمر جب حج یاعمرہ کرتے تواپنی داڑھی پرمشت رکھ لیتے اور جو بال زائد ہوتے ان کو

کتاب الآ ثارومسانیدامام اعظم میں حضرت بیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے۔ ان ابن عمر كان يقبض على لحية ثم قص ما تحت القبضة \_ (جلد٢،٩٠٥) حضرت ابن عمر رضی الله عنهمااپنی داڑھی پرمشت رکھتے تھے پھرمشت سے بنیے جتنی ہوتی تراثل

اسى فعل ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ہے حضرت امام الائمه سراح الا مدامام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنہ نے داڑھی کے مکمشت ہونے پراستدلال کیا۔ چنانچہ عالمگیری میں محیط ملتقی سے ناقل۔

والقصر سنة فيهاوهو اذيقص الرجل لحيته فاذ زاد منها على قبضته قصه كذا ذكره محمد في كتاب الاثار عن ابي حنيفة قال وبه ناخذ كذا في محيط السرحسي (عالمگیری، جهم ص۱۱۳)

اور داڑھی کا کا ٹما سنت ہے۔اور وہ یہ ہے کہ آ دمی اپنی داڑھی کو یکمشت سے زیادہ ہوجائے لا اس کوقطع کردے۔اسی طرح امام اعظم ہے امام محمد نے کتاب الا ثار میں روایت کی اور فر مایا ہم اسی قول کو اخذ کرتے ہیں ،اورالیے ہی محیط وملتقی میں ہے۔

بھریداوپر کی تصریح ہےمعلوم ہو چکا ہے۔ کہ میمشت داڑھی رکھنے کوسنت کہدینایا تومعنی طریقہ مسلوک ہے یا اس لئے کہاس کا ثبوت سنت ہے ہے تو اب پینتیجہ صاف نگل آیا کہ فعل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما داڑھی کے بکمشت ہونے کے وجوب کی دلیل ہے۔لہذااب ان ائمہ کے استدلال کے مقابل اس زید کے استدلال کوکون یو چھتا ہے اور اس کے انکار کی کیا وقعت ہے ۔مولیٰ تعالیٰ اس کوقبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(m) فقہائے کرام نے داڑھی کے میمشت ہونے کو واجب قرار دیا ہے جس کو وہ سنت بمعنی طریقہ مسلوک کے بایں معنی کہ وہ ثابت بالسنۃ ہے تعبیر کردیتے ہیں ،اورا نکایہ قول استنباطی نہیں ہے بلکہ

بذر لعدروایت کے ہے۔

چنانچيعلام ططاوي ماشيم راقي الفلاح مين اسكي تفريح كرتے بين اما اللحية فيذكره محمد في الآثار عن الامام ان السنة ان يقطع ما زاد على قبضة يده وقال و به ناخذ كذا في محيط السرخسي وكذا يا خذ من عرضه ما طال و خرج عن السمت لتقرب من التدوير من حميع الحوانب لان الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق السنة المغتابين و اخرج الطبراني عن عمرانه اخذ من لحبة رجل ما زاده على القبضة ثم قال له يترك احدكم نفسه حتى يكون كانه سبع من السباع (طحطا وي عص ٩٣٠٥)

علامة شاى روالحتاريس محيط وطحطاوى سيناقل والسنة فيها القبضة وهو ان يقبض الرجل لحيته فمازا د منها على قبضة قطعه وكذا ذكر محمد في كتاب الآثار من الامام قال وبه ناخذ محبط.

(فائده) روى الطبراني عن ابن عباس رفعه من سعادة المرء خفة لحيته - (روانحتار - 52 ص ٢٦٩)

ان عبارات فقہاء سے ثابت ہو گیا کہ داڑھی کا کیمشت ہونامحض استنباط سے نہیں ہے بلکہ روایت سے ثابت ہے بلکہ روایت سے ثابت ہے دیا دعوی استنباطی استنباطی مسائل کو وجوب کا درجہ نہیں دیا جاسکتا ہے محض ایک دعوی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی۔اورزید جو اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی۔اورزید جو اس کی کوئی دلیل پیش نہر سکا تو اس کا فقہا کرام سے مقابل ایسی جرات کرنا سخت بے ادبی ہے۔مولی تعالی اسکو عقل وہم عطافر مائے۔اور قبول حق کی تو فیق عنایت کرے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۳) زیداگر حفی ایخ آپ کو کہتا ہے تو اس کے لئے روایت حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ بہت
کافی ہے۔ اور اس میں داڑھی کا کیمشت ہونا فد کور ہے۔ اور ائمہ کا فروعی مسائل میں سوال ہی بے فا کدہ
ہے۔ اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مطلوبہ فتوی احکام شریعت حصہ دوم کے ۳۹ پر ہے کہ شرعی واڑھی
ٹھوڑی سے نیچے چار انگل چاہئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ داڑھی جب کیکشت سے کم ہوگی تو وہ
داڑھی غیر شرعی ہوگی۔ تو اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کے نزد یک بھی شرعی واڑھی کا کیکشت ہونا ضروری ہے۔
توزید نے ایکے متعلق بھی غلط بات کھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کرزید کی دلیری یہ ہے کہ وہ احادیث کا غلط
مطلب محض اپنی رائے ناقص سے بیان کرتا ہے۔ اور دین میں فقط اپنی عقل سے دخل دیتا ہے۔ اور مزید

فآوى اجمليه / جلداول ١٨٦ كتاب العقائد والكلام

جراًت بیہ ہے کہ اس غلط مفہوم کی نسبت حضرت شارع علیہ السلام کے طرف کر کے خود ہی مستوجب احت بناہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

من كذب على متعمدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل رواه الحاكم في المدخل - (موضوعات كبير ص١)

اورای پراکتفانہیں بلکہ امت نے ان احادیث سے داڑھی کے میمشت ہونے کا وجوب سجھ کر جوعمل کیا بیرزیدسب احادیث ہے ان کو جاہل جانتا ہے، اور ان کی تحقیق کو غلط کھیرا کرایتی جہالت و سفاہت اور گمراہی وصلالت کواچھالتا ہے۔اوراپیے آئپکومجہدومحدث اعظم ظاہر کرنے کی نایاک معی کرتا ہے۔مولی تعالیٰ اسے ہدایت کی توقیق دے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۵) اگر بقول زیدمطلقا دا رُھی رکھنا واجب ہوتا تو واجب کا مقابل مکروہ تحریمی ہے۔لہذا دا رُھی كاقطع كرنا مكروه تحريى موتا باوجود كه فقها كرم اس كحرام مونے كى تصريح كرتے ہيں، در مختار ميں -- يسحسر معلسى السرجل قطع لحيت ليني آوي يردارهي كاقطع كرناحرام ب، توزيذ كاريول بهي تصريحات فقد كےخلاف ہوا\_

اب باقی رہااس کا بیدعوی کہ میشمت داڑھی رکھناسنت عادیہ ہےتو معلوم ہوا کہ زیدنے فقط سنت عادیہ کہیں سے سن لیا ہے،اوراس کے مفہوم اور حکم سے بالکل ناواقف ہیں،اورا گر پچھ بھی واقف ہوتا تو یہ بچھتا کہ سنت عادیہ مثل مستحب کے ہوتی ہے تو اس بنا پر میکمشت داڑھی کا رکھنامستحب قراریا تا ہے۔ باوجود یکہاو پرگز را کہخودحضرت امام اعظم کی روایت میں اس کوسنت بمعنی واجب کے تشہر ایا گیا ہے۔ نیز اس کا تارک مستحق عقاب اور فاسق نه ہوتا باوجود یکہ اس کا تارک مستحق عقاب اور فاسق ثابت ہو چکا ہے جیسا کہ جواب اول سے ظاہر ہو گیا کہ دہ اس لئے فاسق ہے کہ تارک واجب ہے۔

بالجمله زید کے دلاکل غلط،ان کے مینے بےاصل اوراس کے احکام خودساختہ، طریقہ استدلال بے قاعدہ ہے۔ اور مزید برال اس کی بینایاک جرأت كداس نے ادھر تو فقہا كے احكام كوغلط قرار دیا، محدثین کومطالب احادیث سے نا داقف تھہرایا اورعمل امت کوغلط کہا۔خود شارع علیہ السلام پر افتراء کیا ۔ادھراپنے آپ کومجہز ثابت کرنے کی کوشش کی۔اینے آپ کوخود شارع قرار دینے کی سعی کی۔لہذا زید پرتو بہلازم وضروری ہے، واللّٰد تعالیٰ اعلم بالصواب\_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل،

مسئله (۷۹)

کیافر ماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ

زید کہتا ہے کلمات کفر میں ہے ہیں ندا کرنااموات غائبان کو بگمان اس کے کہوہ ہرجگہ پرحاضرو ناظر میں یامثل یا رسول اللہ یا عبدالقادر یا اوراس کے ماننداور الفاظ، فرمایا جاوے کہ زیداس عقیدہ کے

بموجب کافر ہے یامسلمان یا گنا ہگار؟ اور اگر کافریا گنا ہگار ہے تو کس دلائل ہے ہے۔ بدلائل جواب مرحت فر مائیں۔اور بیفر مایا جاوے کہ زید حفی اہل سنت رہا کنہیں ، یا خارج اہل سنت والجماعت ہوگیا

۔ان ہر چہارسوالوں کا جواب بدلائل مرحمت فرمایا جاوے۔

اللهم هداية الحق والصواب اگرکسی غیرخدا کو پکارنا یا ندا کرنا بقول زید کفر ہوتا تو اللہ تعالی حضرت ابراجیم علیہالسلام کو ہرگز ہرِ

گزندانه کرتانه بکارتا، قرآن کریم میں ہے:۔

و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرويا -

ہم نے نداکی اے ابراہیم بیشک تونے خواب سے کردکھایا۔

فلما اتاها نودي يموسي، اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي. پھر جب موی آگ کے پاس آیا ندا کی گئی کہا ہے موئی بیشک میں تیرارب ہوں تو تو اپنی جو تی اتار ڈال۔ بیشک تو یا کہ جنگل میں ہے۔

نیزاللہ تعالیٰ مردوں کومحشر کے لئے قبروں سے ہرگز نہ پکارتا قر آن کریم میں ہیں۔

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يحرجون-

پھر جب اللہ مہیں قبروں سے پکارے گاجب ہی تم ان سے نکل پڑو گے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھکم الهی چار پرندوں کو۔ انہیں ذکح کر کے ان کے پر

اکھاڑے اوران کے گوشت وغیرہ کا قیمہ کیا اوران جاروں کے اجزاءکو ملا کرمجموعہ کے جارجھے کئے اور ہر حصہ کوایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور ان کے سراپنے پاس رکھے پھراللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوان چاروں مردہ جانوروں کے بیکارنے کااس طرح تھم دیا،

CIAA)

قرآن كريم ميں ہے: ثم ادعهن يا تينكِ سعيا\_ (البقره) پيرانبيس يكاروه تيرے ياس ياؤں ساڑتے چلآ كيس كے۔

ان آیات سے ثابت ہوگیا کہ اگر کسی غیر خدا کو پکارنا اور ندا کرنا بقول زید کفر ہوتا تو اللہ تعالی دلا مردہ جانوروں کو پکار نے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ، نہ خود اللہ تعالی محشر کے لئے مردوں کو قبروں سے پکارتا۔ نہ خدا حضرت موی علیہ السلام سے طور میں یا موی کہہ کر ندا فر ما تا۔ نہ خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم کہہ کر ندا کر تا کہ کہ کر ندا کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم کہہ کر ندا کر تا کہ اللہ تعالی نہ تو کفر کا حکم دے سکتا ہے نہ خود کفر کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں بکثرت الی آیات ہیں جن میں غیر خدا کو ندا کی گئی ، جیسے یا رسول اللہ ، یا لکا فر آن کریم میں بکثرت الی آیات ہیں جن میں غیر خدا کو ندا کی گئی ، جیسے یا رسول اللہ ، یا لکا اللہ یا آدم ، یا آدم ، یا موی ، یا بحی ، یا میں ، یا بی آدم ، یا اہل الکتاب ، یا یہا الکا فرون ۔ تو زید کے زدیک ہر نزدیک ان آیات کا پڑھنے والا بھی کا فر ہوجائے گا۔ کہ وہ غیر خدا کو ندا کرتا ہے۔ تو زید کے زدیک ہر نزدیک ان آیات کا پڑھنے والا بھی کا فر ہوجائے گا۔ کہ وہ غیر خدا کو ندا کرتا ہے۔ تو زید کے زدیک ہر نمازی کا فرے ، بلکہ زید کے فتوی گفر سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحالی بھی کا فرقر اربیاتے ہیں ، قاضی عیاض شفا شریف میں روایت کرتے ہیں ،

ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حدرت رجله فقيل له اذكر احب الناس اليك يزول عنك قصاح يا محمداه فانتشرت\_(شفاشريف\_\_٢٦\_ص٣)

بیشک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کا پاؤں سو گیا تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے سب سے پیارے کا نام ذکر سیجئے یہ بات دور ہوجائے گی۔انہوں نے یا محمد کا نعرہ بلند کیا تو وہ پاؤں اچھا ہو گیا۔ زید کے حکم کفر سے حدیث بھی نہیں ڈبج سکتی ہے،۔ چنا نچہ حصن حصین اور اس کے ترجمہ وشرق جلیل میں بیرحدیث ہے۔

و ان ارا دعو نا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني. (حصن حمين)

اور جو چاہے مددیعنی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے کسی اور میں پس چاہے کہ کھے اے بندوخدا کے لگے مدد کرو،اے بندوخدا کے لئے مدد کرومیری۔ نقل کی پیطبرانی نے۔

تو زید کے نز دیک اس حدیث میں کفر کی تعلیم ہے کہ اس میں ۔اولیار جال الغیب سے استمداد بھی ہے ،ان کوندا کرنا اور پکارنا بھی ہے۔اور جن کی حدیث ہے وہ کا فربھی ہوئے ، بلکہ زید کے حکم سے فقہا کرام بھی نہیں نچ سکتے۔

كتاب العقا كدوالكلام 119 فأدى اجمليه /جلداول صاحب درمختار کےاستاد حضرت علامہ خیرالدین رملی کے فتاوی خیر سیمیں ہے: ماقولهم يا شيخ عبد القادر فهو نداء واذا اضيف اليه شي لله فهو طلب شئ اكراما لله فما الموحب لحرمته (فأوى فيريي، جسم عن ١٨٢) کیکن انکا قول یا شیخ عبدالقادرتو به ندا ہے،اور جب اس کے ساتھ طبیحا للداضا فدکر دیا جائے تو بیہ اللہ کے لئے ہے، بطور اکرام تی کا طلب کرنا ہے اور اس قول کے حرام ہونے کا کیا سبب ہے۔ ( یعنی شیخ عبدالقادر کی نداحرام نہیں ) ری مدار این) تو بیز پد حضرت علامہ خیرالدین پر بھی حکم گفرلگائے کہ وہ یا شیخ عبدالقادر کی ندا کوحرام کہتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعز سرصا حب محدث دہلوی نے بستان انمحد ثین میں حضرت شیخ ابوالعباس احمد

زروق عليه الرحمه كابيشعر كها-

انا لمریدی جامع لشتات. اذا ما سطا جو ر الزمان بنکبة میں اپنے مرید کا اس کی پر گندہ گیوں میں جامع ہوں۔جبکہ زمانہ ختیوں کے ساتھ اس پرحملہ

و ان کنت فی ضیق و کرب و حشمة\_\_ فناد بیازروق آت بسرعة ا گر تو تنگی و ختی و وحشت میں ہو۔، بتو یا زروق کہہ کر پکار میں جلد آؤں گا،

اب زید کوحضرت شاہ عبدالعز برصاحب پر بھی حکم کفراگا نا ضروری ہے بلکہ زیدا ہے پیشوا بانی مدرسه دیو بندمولوی قاسم نا توتوی پر بھی فتوی کفرلگائے۔کہوہ اپنے قصا کد قاسمیے ص ۲ و ۸ میں لکھتے

کریں ہیں امتی ہونے کایا نبی اقرار جوانبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے كريكايا نبي الله كيابي ميرى يكار کروروں جرموں کے آگے بینام کا اسلام نہیں ہے قاسم بیس کا کوئی حامی کار مددكرا بركرم احدى كهتير سوا

رر بل

بالجملهان آیات واحادیث واقوال فقها وعلاء سے ثابت ہوگیا کہ غیرخدا کی ندا کرنا اوران کو پکارنا ادران كومثلا يارسول اللدويا عبدالقادر وغيره الفاظ سے ندا كرنا جائز ہے وہ ايك سحيح العقيدہ حنفي المذ ہب تي ملمان کے لئے کافی بلکہ نہایت وافی ہے۔اور جو و ہائی منصف مزاج ، راست گوطالب حق ہواس کے لئے جب غیر خداکی نداکا جواز قرآن کریم سے ثابت ہو، حدیث شریف سے ثابت ہو، قعل صحابی سے

ٹابت ہو،فقہ کی کتاب سے ثابت ہو،اقوال سلف وخلف سے ثابت ہو،حضرت شاہ عبدالعزیر صاحب محدث دہلوی کے قول سے ثابت ہو،خودامام الوہابیہ نا نوتوی کے اقوال سے ثابت ہو،وہ یقیناً حق وقائل قبول ہے،اوروہ عقلا وانصافا کسی طرح ا نکار کے لائق نہیں ۔

اب باقی رہامردوں کوندا کرنا تو اسکا جواب یہ ہے کہ غیر خدا جس طرح مردہ ہے اس طرح زندہ کموری زندہ کم میں ہے کہ خیر خدا جس طرح مردہ ہے اس طرح زندہ کم بھی ہے تو اگر مردوں کوندا کرنا بھی ضرور کفر ہے۔ پھر حاضر و غائب کا فرق بھی عجیب جہالت ہے۔ کہ غیر خدا تا کرنا اگر کفر ہے تو حاضر کی ندا کرنا بھی کفر ہے کہ غیر خدا ہوئے میں غائب و حاضر سب برابر ہیں۔ میں غائب و حاضر سب برابر ہیں۔

اب باقی رہاغیرخدا کا حاضر و ناظر ہونا، تو حاضر و ناظر اسائے الہیہ میں سے نہیں اور نہ رہائے معانی کی بنا پر صفات الہیہ میں واخل ہونیکی صلاحیت رکھتے ہیں، حاضر کے معنی فقہ کے مشہور ومعتبر لفت المغر ب میں ہیں:

> الحاضر و الحاضرة الذين حضروا الدار، (وايضا) حضر المكان (مغرب، ٢٥ـص ١٢٧)

حاضراورحاضرہ وہ لوگ ہیں جوگھر میں حاضر ہوں ،اور جومکان میں حاضر ہوں۔
اس طرح نظر بمعنی تقلیب الحدقہ کے بھی مستعمل ہے جیسے کہ شرح مواقف میں بحث رویت بل ہے۔ تو اس بناپر ناظر کے معنی آئھ کے ڈھیلے کا پھیر نے والا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ مکان اور جگہ میں حاضر ہونا اور آئھ کا ڈھیلا پھیر کرد یکھنے سے پاک اور منزہ ہے۔ اس لئے کہ مکان اور جگہ میں حاضر ہونا اور آئھ سے ڈھیلا پھیر کرد یکھنا جسام کے ساتھ خاص ہے ، اور اللہ تعالیٰ جسم اور اجزاء جسم اور عوارض جسم سے پاک ہے اور وشن عقیدہ ہے جس کے ثابت کرنے کی حاجت سے پاک ہے اور منزہ ہے۔ بیاسلام کا زبر دست اور روشن عقیدہ ہے جس کے ثابت کرنے کی حاجت نہیں ، تو بیا حاضر و ناظر ان معانی کے اعتبار سے مخلوق ہی کی صفت ہو سکتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ جہم حاضر و ناظر مانے وہ عقائد اسلام سے جاہل ہے اور صفات الہیہ سے ناوا قف ہے۔ فاوے عالمگیری میں حاضر و ناظر مانے وہ عقائد اسلام سے جاہل ہے اور صفات الہیہ سے ناوا قف ہے۔ فاوے عالمگیری میں حاضر و ناظر مانے وہ عقائد اسلام سے جاہل ہے اور صفات الہیہ سے ناوا قف ہے۔ فاوے عالمگیری میں ماضر و ناظر مانے وہ عقائد اسلام سے جاہل ہے اور صفات الہیہ سے ناوا قف ہے۔ فاوے عالمگیری میں معافر و ناظر مانے وہ عقائد اسلام سے جاہل ہے اور صفات الہیہ سے ناوا قف ہے۔ فاوے عالمگیری میں میں معافر و ناظر مانے وہ عقائد اسلام سے جاہل ہے اور صفات الہیہ سے ناوا قف ہے۔

یکفر باثبات المکان لله تعالی فلو قال از حدا هیج مکان حالی نیست یکفر ـ یکفر - هاری نیست یکفر - (عالمگیری ـ ۲۸-ص۲۸۰)

الله تعالیٰ کے لئے مکان ثابت کرنے سے کا فر ہوجائے گا۔ تو اگر کسی نے کہا کہ خدا سے کوئی جگہ

فالنہیں ہےتو وہ کا فرہوجائے گا۔

اس فقہ کی کتاب عالمگیری سے ثابت ہوگیا کہ جواللہ تعالیٰ کے لئے مکان اور جگہ ثابت کرے اور اس ہے کسی جگہ کوخالی نہ مانے وہ کافر ہے، تو پھراللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر و ناظر کس طرح ہوا۔لہذاللہ تعالیٰ پرحاضرونا ظر کااطلاق نہ کرنا چاہئے۔اور بجائے ان کے شہید وبصیراسکوکہنا چاہئے کہ بیاسائے الیہ میں سے ہیں، اور اسائے الہیہ توقیفی ہیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعمال امت پر

حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث وہلوی نے رسالہ سلوک اقرب السبل بالتوجہ الی سدالسل صلى الله تعالى عليه وسلم مين نهايت صاف طور براس كى تصريح فرمات بين:

آن حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم بحقیقت حیات بے شائیہ مجاز وتو ہم تاویل دائم و باقی ست و برائمال امت حاضرونا ظرومرطالبان حقيقت راومتوجهان أتخضرت رامرني ومفيض ست-(اخبارالاخيار ص١٥٥)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقی حیات کے ساتھ بغیر شائبہ مجاز اور تو ہم تاویل کے دائم اور باقی ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، اور حقیقت کے طلب کرنے والوں اور حضور کی طرف توجہ كرنيوالول كے لئے مر في اور فيض رسال ہيں۔

اس عبارت ہے حضرت شیخ نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواعمال امت پر حاضر و ناظر لکھا۔ اور بید حضرت شیخ کا قول نہیں ہے بلکہ خود حدیث شریف میں وارد ہے۔جس کی علامہ قسطلانی مواہب لدنیہ میں طبرانی ہے تخ تابح کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی اکر مصلی الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا:

ان الـلـه قــد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ماهوكائن فيها الى يوم القيامة كانما (موابب-جماص ١٩١) انظر الى كفي هذه

بیشک اللہ نے میرے لئے دنیا کو بلند کیا تو میں اسکی طرف نظر کرر ہا ہوں اور قیامت تک جواس میں پیدا ہونے والا ہے اس کود مکھر ہا ہوں ، جیسے کداینے اس مقیلی کی طرف نظر کرتا ہوں۔

اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعمال امت پر حاضرونا ظریب اورامت زمین کے کس قدرمقامات اور جگہوں پر مقیم ہے تو حضور کا کس قدرمقامات اور جگہوں پر حاضرو ناضر ہونا ثابت ہوا۔ پھر جب دنیا اور مافیہا پرحضور کی نظر ہے اور ساری دنیامثل کف دست ہے تواب حضور کے ہر جگہ پر حاضر ونظر ہونے کا دہی انکار کریگا جو اس حدیث کا منکر ہو اور خود حضور سے عناد رکھتا ہو۔

اسى طرح حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عندا پخ قصيده غوشيه مين فرمات مين:

نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم انتصال

تواس سے ثابت ہو گیا کہ تمام شہر حضور غوث پاک کی نظر میں مثل رائی کے دانے کے ہیں تووہ ہر شہر کے تو حاضرونا ظر قراد پائے۔الحاصل اب اس نا پاک زید کے تھم سے شاہ عبدالعزیر صاحب کا فر، ج عبدالقا درصاحب كافر ،علامه خيرالدين رملي كافر ،فقها كرام كافر ،صحابه كرام كافر ،خودحضورسيدالانبياء صلى الله تعالیٰ علیه وسلم کا فر،خودالله تعالیٰ کا فر،حتی کےخوداس کے پیشوا قاسم نا نوتوی کا فر، \_اور قرآن کریم و حدیث شریف وکتب فقہ واقوال سلف وخائف سب میں کفر کی تعلیم ہے،۔اورمسلمان کے نز دیک نہ یہ سب حضرات کافر ہوسکتے ہیں ندان دین کتب میں کفر کی تعلیم ہوسکتی ہے۔لہذااس بے دین زیدنے یارسول الله، ياعبدالقادر، كاكلمات كفريه مونامحض اينے دل ہے گڑھا، \_ فقط اپنی طبیعت ہے ایجاد كيا، الى رائے ناقص سے کہا تو بیزیدا پنے اس نا پاک عقیدہ اور علاء فقہا صحابہ کرام، خدااوراس کے رسول کی تکفیر کی بنا پر بلاشک کا فرمرتد بیدن گمراہ قرار پایا اور یقیناً خارج اہل سنت والجماعت کھہرا، اور جواس زید کے ناپاک عقیدہ کے باوجوداسکومسلمان اورحنفی داخل اہل سنت و جماعت مانے اس پربھی ان سب حضرات کی تکفیر کرنالازم آتی ہے،مولی تعالیٰ ایسے بیدین زیداوراس کےاس باطل عقیدہ اوراس کےاس نا پاک حکم کفر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور اس زید کو بھی راہ حق کی ہدایت کی تو فیق عطا فر مائے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصوابء

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# بابالفرق الضالة مسئله (۸۰)

كيافر مات بيعاءدين ومفتيان شرع متين اس مئله ميس كه

سنجل میں ایک فرقہ ایسا ہوگیا ہے جوعلا نیہ کہتا ہے کہ جنت ودورُ خ ملائکہ وغیرہ حتی کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی بے دیکھی چیز کونہیں مانتے اور کہتا ہے کہ ہرشی اللہ ہے، ہم خوداللہ ہیں، تو نماز کس کے لئے پڑھیں، اور پہلے بیلوگ نماز پڑھتے تھے اور اب چھوڑ دی ہے اور بیھی کہتا ہے کہ مجھکو اپنی بیوی سے جماع کرنے میں اللہ تعالیٰ ہے زیادہ لذت آتی ہے۔اور پیے کہتا ہے کہ سجدیں قتل گاہ ہیں اور علماء قاتل ہیں ،اور پیجمی کہتا ہے کہ ہم ہرشی کو بجدہ کرنے کے لئے تیار ہیں بت بھی اللہ ہیں ہم ان کوبھی بجدہ کرتے ہیں ، یہ کہہ کر م ے قدموں پہنجدہ کرنے کے لئے تیار ہوگیا بمشکل روکا ،اور وہ رسول اللہ نہیں کہتے ، بلکہ رسول ۔اللہ کہتے ہیں ، یا یوں کہتے کہ اللہ کا رسول محمد ہے ، اور کہتے ہیں کہ بیوی اللہ ، میں اللہ ، میرا باپ اللہ \_سوال کیا تھا کہ یوں کہو، کہ رسول اللہ کا ، یا یوں کہو کہ اللہ کا رسول محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) ہے، تو کہا کہتم جانو میں نے کہا ہم نہیں جانتے تو خاموش ہو گیا، پھر کہا ہر چیز اللّٰد کی ہے، میں نے کہا اللّٰد کا ہے، تو کہا بیتم کہو میں نے کہاتم بھی یہ ہی کہو، تو خاموش ہور ہا، آخر کاریوں کہا تو تم رسول کہتے ہولطف میں اللہ، کہتے ہیں ،اورمولیثی کا دود در پینا بھی حق العباد جانتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ ہم نے بھینس اسی وجہ سے فروخت کردی کسی کو تکلیف نه دینی چاہئے ،اس وجہ سے انہوں نے قربانی بھی چھوڑ دی اور کہتے ہیں: کہ نیکی اور عبادت کرنے والے جنتی خدا کے دیدار سے محروم رہیں گے، ہم مجرموں کو ہی خدا کا دیدار اور حضور کی شفاعت ہوگی۔اور کہتے ہیں: کہتمہاراللہ اور ہے، ہارااللہ اور ہے،اور کہتے ہیں ہم براکسی کونہیں کہتے ، برا کہنا بھی بہت براہے، ہم سب کو ایک جانتے ہیں : لیعنی اللہ۔اور ڈھیلے سے استنجا کرنے کومنع کرتے ہیں ، یہ خدا

کانور ہے اس پرموننا نہ چا ہے با جود یکہ زمین پر دوزا نہ بول و براز برابر کیا جا تا ہے ، اور کہتے ہیں: کہ آدم علیہ السلام تو گندم کھانے ہے جنت سے نکال دیا ، لہذا گندم کھانا بھی جنت سے محروم ہونے کی دلیل ہے یہ لوگ جنت میں نہ جا کیں گئدم نہیں کھاتے ، اور کہتے ہیں: منصور کوسولی دیدی تھی ، ان کوئل کیول نہیں کرتے ہیں ، ہمار ہے ضعف ایمان کی دلیل ہے ، ہم قبل ہونے کو تیار ہیں ، ناچ گانار نڈی کا اس میں بخوشی جاتے ہیں ، اور کہتے ہیں ، اور کہتے ہیں ، ہم اپنا اس میں بخوشی جاتے ہیں ، اور کہتے ہیں : ہم اپنا اس مقیدہ میں اس قدر پیختہ ہیں کہ اگر اللہ بھی کہے گا تو نہیں ما نیس گے ، ہم نے ان کے بیا قوال وافعال جو دکھیے ہیں بغیر کم وکا ست کے درج کئے ہیں ، بظاہر حال علام الغیوب جانتا ہے ، اور بیہ ہرایک سے بحث کرتے ہیں ، اور کہتے ہیں : کہم کیا سمجھو گے ، جو تہا ہے برٹ مولوی ہے ، اور بیہ ہرایک سے بحث کرتے ہیں ، اور کہتے ہیں : کہم کیا ہوا ہوا ہوا اور قبل اور قبل مولوی ہا رہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا ، اور فقیر بھی کوئی کا مل ہوگا تو سمجھے گا۔ لہذا دریافت کوئی مولوی ہا رہے کہ جس فرقہ کا ایساعقیدہ وعمل ہووہ داخل اسلام ہے یا خارج از اسلام ؟ اور اہل اسلام کو طلب بیا مرہے کہ جس فرقہ کا ایساعقیدہ وعمل ہووہ داخل اسلام ہے یا خارج از اسلام ؟ اور اہل اسلام کو ساتھ کیسا برتا و کرنا چا ہے اور ان کی دوکا نوں سے گوشت وغیرہ لینا چا ہے یانہیں ؟ ۔

اس کا جواب مفصل و مدلل ہونا جا ہے کہ اہل اسلام مغالطہ اور دھوکے ہے محفوظ رہیں ،واجباً ض کیا گیا۔ الساکل محبوب زمیندار بقلم خود بوم یکشنبہ ہے ہرذی الحجہ ۱۳۵۴ھ

الجوائي

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم.

اگر واقعی کوئی ایبافرقہ ہے اوراس کے ایسے خبیث اقوال ہیں تواس کے کافراور مرتد ہونے میں سمی کوکیا کلام ہوسکتا ہے ،ضروریات دین ہے کسی ایک چیز کاا نکار کفر ہے۔

شرح شفاء شريف ميں ہے: فان انكار ماعلم من الدين بالضرورة كفر احماعا۔

یعنی اس چیز کاا نکار جوضروریات دین میں سے ہے بالا تفاق کفر ہے۔

اوراس فرقے نے تو ضروریات دین کی نہ فقط ایک چیز بلکہ بہت می چیز وں کا اٹکار کیالہذا یہ لوگ بلاشک یقیناً کا فرومر تد ہیں ان کے تمام وہی احکام ہیں جو مرتد کے ہیں یعنی ان سے ترک موالات کا تھم ہےا یسے شخصوں کے لئے۔

شرح فقدا كبرمين فرمايا\_

ذهب بعض اهل الاباحة الى ان العبد اذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه من الغفلة واحتار

الاسمان على الكفر والكفر ال سقط عنه الامر والنهى ولايدخله الله النار بارتكاب الكبائر وذهب بعضهم الى انه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر وتحسين الاخلاق الباطنة وهـذا كـفر وزندقة وضلالة وجهالة فقد قال حجة الاسلام أن قتل هذا اوليٰ من مائة

لعنی بعض اہل اباحت اس طرف گئے ہیں کہ بندہ جب انتہائے محبت پر پہنچ جاتا ہے اورغفلت ے اس کا قلب صاف ہوجاتا ہے اور کفر اور کفران پر ایمان کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے امر ونہی ساقط ہوجاتے ہیں،اوراللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کےار تکاب کی وجہ سےاس کودوزخ میں داخل نہیں فرمائے گااور بعض اس طرف یکئے کدان سے ظاہر عبادات ساقط ہوجاتی ہیں ،اوراس کی عبادت فکر کرنااوراخلاق باطنه كاسنوارنا ہوجاتى ہے بيكفراورزندقد اور ضلالت وجہالت ہے \_حضرت ججة الاسلام امام غزالى رحمة الله تعالی علیہ نے نر مایا کہ ایسے تھی کافل سو(۱۰۰) کا فروں سے بہتر ہے۔

ملاعلی قاری علیه رحمة الباری شرح شفاشریف مین 'اصحاب اباحه' کی تعریف بیان فرماتے

اصحاب الاباحة وهم الملاحدة وفي نسخة الاباحية وهم فرقة من غلاة المتصوفة وجهلتهم ويقال لهم المباحية يدعون محبة الله وليس لهم من المحبة حبة يخالفون الشريعة ويزعمون ان العبد اذا بلغ في الحب غاية المحبة يسقط عنه التكليف ويكون عبادته بعد ذاك التفكر وهولاء اشرالطوائف

لعنی اصحاب اباحت و ه ملحدین غالی اور جاہل صوفیوں کا فرقہ ہے جنہیں مباحیہ بھی کہا جا تا ہےوہ الله کی محبت کا دعوے کیا کرتے ہیں اور انہیں دانہ برابر بھی محبت نہیں اور وہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ بندہ جب محبت کی انتہا کو پہنچ جا تا ہے تو اس سے شرعی تکلیف ساقط ہوجاتی ہے اور اس کی عبادت اس کے بعد صرف تفکر ہو جاتی ہے بیلوگ تمام باطل فرقوں میں شریرترین ہیں۔

ای شرح شفامیں ہے۔

ومن الباطنية طائفة ينسبون الى التصوف يتظاهرون بالاسلام وان لم يكونومن المسلمين في الاحكام، والفساد اللازم من هولاء على الدين الحنفي اكبر من الفساد اللازم عليه من حميع الكفار\_ کیعنی باطنیہ میں سے ایک فرقہ ہے جوتصوف کی طرف منسوب ہے بیا پنااسلام ظاہر کرتے ہیں اگر چەا د کام میں مسلمان نہیں ،اوران ہے دین صنفی پر جوفسا دلا زم آتا ہے وہ اس فساد ہے زیادہ بڑا ہے جوتمام كفار سے لازم أتا ہے، اس لئے امام مالك رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہيں۔

من تصوف ولم يتفقه فقد تذندق\_

لعنی جس نے تصوف سیکھاا در مسائل دیدیہ کونہ سیکھازند کی ہو گیا۔

یہ جو کچھ معروض ہوا بیان صوفیوں کا ذکر ہے جودین سے بے بہرہ اور مذہب سے بے خبر ہیں اور ضروریات دین سے نہ آشنا اور احکام شریعت سے ناواقف ہیں اور اپنی بےعلمی کی وجہ ہے ایسے کفریات شب وروز بکا کرتے ہیں ، نہ وہ قدسی صفات مقربین بارگاہ مراد ہیں جن کےقلوب علوم وفنون ظاہرہ اور اسرار ورموز باطنه کے مخزن ہیں جیسے امت کے مشہور اولیائے کرام ان کے نز دیکے حرام تو بڑی چیز خلاف اولی تعل کا ارتکاب کرنے والا تخص اسرارالہیہ کاظرف نہیں رکھتا یہ مقدس گروہ شریعت کے تمام مسائل کا ا تباع نہایت ضروری جانتا ہے۔اس لئے بنظر اختصار چند اقوال حضرت غوث الثقلين غياث الدارين مغیث الدین شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کے پیش کر دوں۔

حضرت امام اجل سیدی ابوانحسن نورالدین علی ابن جربرشطنو فی قدس سره بهجة الاسرارشریف میں خودحضورغوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فر ماتے ہیں۔

الـولاية ظـل النبوة والنبوة ظل الالوهية وكرامة الولى استقامة فعله على قانون قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم.

ولایت پرتو نبوۃ ہےاور نبوۃ پرتو الوہیۃ ہے،اور ولی کی کرامت پیہے کہاس کافعل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے قانون پڑھیک اترے۔

ای میں ہے۔

الشرع حكم تحقيق سيف سطوة قهره من حالفه وناداه واعتصمت بحبل حمايته وثيقات عرى الاسلام وعليه مدار امر الدين وباسبابه انيطت منازل الكونين\_

شرع وہ تھکم ہے جس کے سطوت وقہر کی تلوار اپنے مخالف و مقابل کومٹادیتی ہے، اور اسلام کی مضبوط رسیاں اس کی حمایت کی ڈوری بکڑے ہوئے ہیں ، دونوں جہاں کے کام کامدار حفظ شریعت پہے اوراس کی ڈوریوں ہے دونوں عالم کی ڈوریں وابستہ ہیں۔

اى بي عن الشريعة المطهرة المحمدية ثمرة شجرة الملة الاسلامية شمس اضاء ت بنورها ظلمة الكون اتباع شرعه يعطى سعادة الدارين احذر ان تخرج من دائرته اياك ان تفارق اجماع اهله\_

شریعت پا کیزہ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درخت دین اسلام کا پھل ہے شریعت وہ آفتاب جس کی چیک ہے تمام جہاں کی اندھیریاں جگمگااٹھیں شرع کی پیروی دونوں جہاں کی سعادت بخشق ہے خبرداراس کے دائرہ سے باہر نہ جانا خبر داراہل شریعت کی جماعت سے جدانہ ہونا۔

*پھراس میں فرماتے ہیں*:اقـرب الـطرق الى اللّه لزوم قانون العبدية والاستمساك بعروة

اللّه عزوجل کی طرف ہے سب سے زیادہ قریب راستہ قانون بندگی کولازم کیڑنااورشریعت کی گرہ کوتھا ہے۔

اوراس میں قرماتے ہیں: تفقه تم اعتزل من عبادته بغیر علم کان مایفسده اکثر

ممايصلحه حذمعك مصباح شرع ربك فقہ حاصل کر! اس کے بعد خلوۃ نشیں ہو۔ جو بغیرعلم کے خدا کی عبادت کرے وہ جتنا سنواریگا

اس سے زیادہ بگاڑیگا۔اپنے ساتھ شریعت الہیہ کی شمع لے لے۔

ان عبارات ہے آفتاب سے زیادہ روشن طور پر ثابت ہوگیا کہ اولیاء کرام شریعت کے اتباع کو کس قد رضر وری جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں جہاں کی کامیا بی اس شریعت پرموقوف ہے اور دائر ہُ شریعت سے باہر نکلنے والوں کوکتنی تا کید فر ماتے ہیں ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيركل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبرجمدا جمل غفرلهالاول ،ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

# مسئله(۱۸)

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان اس مسلہ میں کہ

زيدا پنے کو پکاسنی حنفی عالم بنا تا ہے اور قادری سلسلہ میں لوگوں کومرید بھی کرتا ہے اور اپنے کومحفل سلا دشریف و قیام وگیار مویں شریف و فاتحہ وغیرہ اعراس بزرگان دین واستمد اداولیاءکرام کا قائل بھی کہتا ہے لیکن مولوی اشرفعلی تھانوی مصنف حفظ الایمان کواسکے اقوال کفریہ (بعنی حفظ الایمان کی اس

نا پاک عبارت سے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی ہے) میں مبتلا ہوتے ہوئے نیز حسام الحرمین میں اس پر کفر کا فتو کی دیکھ کربھی اشرفعلی تھا نوی کو کا فرنہیں جانیا بلکہ اییے مریدوں کو هدایت کرتا ہے کہ اشر فعلی کو کا فرنہ کہا جاوے ، و نیز اسی طرح مولوی قاسم نا نوتوی ومولوی رشیداحمد گنگوہی اور خلیل احمدانینھو ی اور دیگران کے ہم خیال وتبعین کی نسبت کہتا ہے کہان کو کا فرہر گزنہ کہاجاوے ،تو آیا پیلوگ جوسوال میں مذکور ہیں کا فر ہیں یامؤمن؟۔اورزید کا پیعقیدہ ان کے ساتھ کیما ہے؟ لیعنی اس عقیدے سے وہ کا فرہے یامسلمان؟۔اس کوامام بنانا،اس کے بیجھے نماز پڑھنا،اس سے مرید ہونا،اس کوسلام علیم کرنا،ا سکے ساتھ کھانا پینا،اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا،ا سکے ساتھ کسی سی لڑگی کا نکاح کرنا کیسا ہے؟۔اگرا تفا قاایسے شخص کے ساتھ کسی ٹیلڑ کی کا عقد ہوجائے تو بدون طلاق لڑ کی کا عقد ثانی کیا جا سکتا ہے یانہیں؟۔اورای طرح مرید کو بیعت تو ڑ دینا درست ہے یانہیں؟۔ونیز ایسے تحض کو زکوۃ دی جاوےتو ادا ہوگی پانہیں؟۔اورمولوی اشرف علی وغیرہ کے اقوال کفریہ ہے مطلع ہونے کے لئے ان کی تصنیفات حفظ الایمان تحذیرالناس و براہین قاطعہ وغیرہ وغیرہ و نیز فتاوی حسام الحرمین کافی ہے یا نہیں؟ \_ یاکسی دیگراسناد کی ضرورت ہے؟ \_ جواب مفصل مدلل مع مہر ودستخط کے عنایت ہو \_ بینوا تو جروا

مرسلها بوالفيض حاجي محمر فياض على نقشبندي مجددي مهتم مدرسه قديريه عاليه اسلاميه كبير كلال ضلع بلندشهر

اللهم هداية الحق والصواب

مولوى اشرفعلى تقانوي مصنف حفظ الايمان ومولوي قاسم نانوتوي مصنف تحذير الناس ومولوي رشید احمد گنگوی ومولوی خلیل احمدانبیشهو ی مصنف براهین قاطعه کی وه تو بین آمیز عبارتیں جن پر حسام الحرمين شريف وصوارم الهنديه ميں تين سواڙسٿه (٣٦٨)حرمين شريفين مهند وسندھ \_ بنگال \_ پنجاب -مدراس۔ کاٹھیا واڑ ۔ گجرات ۔ دکن وغیرہ کےعلاء کرام ومفتیان عظام ومشائخ اعلام نے متفقہ طور پرفتوی ﴿ كفر ديا وه بلا شك حق ہےان عبارتوں ميں واقعی حضورسيد انبياءمحبوب كبريااحمرمجتبی محمد مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدیں میں صرح تو ہین وگستاخی اور سب وشتم ہے اور ہرمسلمان کا خودایمان کامفتی ہے کہ حضورانور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان گھٹانے والا آپ کی جناب میں صریح گتاخی وتو ہین کرنے والا قطعاً يقيناً جزماً كافر ہے، اس كے لئے عبارات كے پیش كرنے كى ضرورت نہيں تھى ليكن بہراطمينان

غاطر چندعبارتیں پیش کی جاتی ہیں۔

روالحتاريس ہے: ان ساب الرسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كافر قطعا۔ (روالحتارج اص ٢٩٣)

نیزای میں ہے: من سب الرسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم انه مرتد وحکمه عکم المرتد و یفعل به مایفعل بالمرتد ۔ (شائی ۲۰۰۰)

شامی میں ہے: اجمع المسلمون ان شاتمه کافر وحکمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفر- (شامي ٢٩٩)

اوراسی طرح درروفناوی بزازیه وشفا شریف وغیر ہاکتب عقائد وفقہ میں مصرح ہے۔ زیداگر واقعی ان عبارات پرمطلع ہوکران عبارات کے قائلین کو کافرنہیں جانتا اور دوسروں کوان کے کافر کہنے سے منع کرتا ہے تو خود کافر ہوجائے گا۔ کیونکہ یہ گفر کے ساتھ رضا ہے۔

شرح فقدا كبرمين ع: الوضاء بالكفر كفر-

یعنی کفر کے ساتھ راضی ہونا کفر ہے۔اسی پرفنوی ہے اور او پرشامی کی منقولہ عبارت گذری کہ جو
گستاخ رسالت کے کفر وعذاب میں شک کرے کا فر ہے،اور زید کی امامت و ذبیجہ نکاح وغیرہ کے احکام
درمختار کی منقولہ عبارت سے ظاہر ہوتے ہیں۔اب رہا فاتحہ، میلا د،استمد اداولیاءاور گیار ہویں شریف کا
کرنایہ تمام با تیں اس کو اس جرم سے بری نہیں کرسکتیں، نہلوگوں کو اس سے بیعت کرنا جائز نہ اس کو امام
بنانا روا اور جولوگ بیعت کر چکے ہیں ان کی بیعت اس کے رضا بالکفر کیوجہ سے قطع ہوگئی۔ فناوی حسام
الحرمین نہایت کافی ووافی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنهجل

### مسئله (۸۲)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

زیداشرف علی صاحب تھانوی کا مرید ہے اور اس کے عقا کدر کھتا ہے، بکر مسجد کا امام ہے لیکن مولوی اشرفعلی کے معتقد وں کی نماز جناز ہنیں پڑھتا ہے،اور کہتا ہے کہ مولوی اشرفعلی تھانوی اور رشیداحمہ گنگوہی خلیل احمد انبیٹھوی اور قاسم نانوتوی کا فر ہیں ، انہوں نے شان رسالت میں گستا خیاں کی ہیں میں ہرگزنماز نہ پڑھاؤں گا۔ دریافت طلب بیامرہے کہ بکرحق پر ہے، یا بکرکوان کی اقتراء یا جنازہ پڑھنا حیاہۓ؟ کیاان پر یعنی اشر قعلی تھا نوی وغیرہ پرجعلی فتو ہے مولوی احمد رضا خاں صاحب نے لئے ہیں۔

زید دعوی کرتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی عبارتیں لکھ کرفتوی دھو کہ دے کرمولویوں سے لیا ہے۔ مرسلهامام مجدراني كهيت 1 اكتوبراز طرف عبدالحميد

اللهم هداية الحق والصواب

تجر کا قول بلاشبہ حق ہے، واقعی مذکورہ فی السوال اشخاص پر تین سو اڑ سٹھ (۳۶۸)ہند سندہ، پنجاب بزگال ،مدراس حیدرآ باد، گجرات کاٹھیاواڑ وغیرہ مقامات کے علمائے کرام ومفتیان عظام ومشائخ اعلام نے متفقہ طور پر فتوی کفر دیا، وہ بلاشک حق وصواب ہے۔زید جو دعوی کرتا ہے وہ کذب صرتے ہےاور کھلا ہوا جھوٹ ہے،تمام مفتیوں نے ان مصنفین کی کتابوں کی پوری پوری عبارتیں خود د کھے کر فتوی لکھا ہے ، بکر کا بی تول کہ میں اشرفعلی کے مرید اور معتقد کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا بالکل مطابق

حدیث شریف میں ایسے گمرا ہوں بے دینوں کے متعلق صاف حکم فر مادیا ہے: ان مرضوا فلاتعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم \_(مُقَلُوة شريفٍ ٣٢٠) یعنی اگر وہ بیار ہوجا ئیں تو اےمسلمانوتم ان کی عیادت مت کرواور اگر مرجا ئیں تو ان کے جنازے میں حاضر نہ ہو۔

ا بن حبان نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا: لاتصلوا علیهم و لا تصلوا معهم ـ

لیعنیتم اےمسلمانو! گمراہوں کی نماز جناز ہ نہ پڑھواوران کےساتھ نمازمت پڑھو۔ نیز ای مضمون کی احادیث ابودا وُدوحا کم ابویعلی ابن ماجه وغیر ه میں روایت کیس \_حضرت قاضی عياض رحمة الله عليه شفاء شريف ميل فرمات بين او لا يصلى عليهم -

یعنی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔

شرح شفاشریف میں ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه فر ماتے ہیں۔

لاتحل لاحد منا اهل السنة مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولاالصلوة على ميتهم الموته في اعتقاد من يكفرهم على الكفر-

خلاصہ صنمون ان عبارات کا بیہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کوان گمراہوں سے نکاح کرنا اور ان کے ذبیحوں کا کھانا اور ان کے مردول پینماز جنازہ پڑھنا حلال نہیں ۔اس لئے کہ اس کی موت کفری عقیدہ

ر بروئی۔ ر برح شفاشریف مصری ج ۲ص ۵۰۰)

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل، الفقير الى الله عز وجل، العدم محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

### مسئله (۸۳)

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنی ہیٹی ہندہ کا عمر و سے نکاح کر دیاس صغیر میں اب وقت بلوغت کے انکار کرتی ہے عمر و کے نکاح سے بسبب اختلاف مذہب کے ، کیونکہ عمر و کا مذہب شیعہ ہے۔اب ہندہ کے والد کا انتقال ہوگیا ہے نکاح فنخ ہوگایا نہیں۔ بینوا تو جروا

الجواى

اللهم هداية الحق والصواب

رافضی تبرائی جوحضرات شخین کی شان میں گستاخی کریں اگر چیصرف اس قدر کہ انہیں امام وخلیفہ نہ مانے تو وہ کتب فقہ کی تصریحات اورائمہ ترجیح وفتو کی کی تصحیحات پر کا فرہے۔

ورئ ارش من سب الشيخين اوطعن الجوهره معزيا للشهيد من سب الشيخين اوطعن فيه مناكفر ولا تقبل توبته وبه اخذ الدبوسي وابوا لليث وهو المختار للفتوى انتهى وجزم به في الاشباه واقره المصنف \_ (ردام الحمارج ٣٠٢)

یعنی بحرالرائق میں بحوالہ جوہرہ نیرہ امام صدر شہید سے منقول ہے جوحضرات شیخیین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا کیے یاان پرطعن کرے وہ کافر ہے اوراس کی توبہ قبول نہیں اوراسی پرامام دبوی وامام فقیہ ابوالدیث سمر قندی نے فتوی دیااور یہی قول فتوی کے لئے مختار کیااوراسی پراشاہ میں جزم کیااور شیخ الاسلام امام غزرے تمر تاشی نے اسے برقر اررکھا، اور روافض زمانہ تو صرف تبرائی ہی نہیں بلکہ علی العموم منکرین ضروریات دین بھی ہیں۔ لہذارافضی سے نکاح حرام بلکہ خالص زنا ہے۔

چتائي علامة الله على في محرمات تكاح من تصريح كي: ان السرافيضي ان كسان ممن يعتقد الالوهية في على على او ان حبريل غلط في الوحى او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة \_

### (12579019)

لیعنی اگر رافضی ایسا ہے کہ حضرت علی کے خدا ہونے یا جبریل کے وقی میں غلط کرے کا اعتقاد رکھتا ہے یا حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے یا حضرت صدیقہ کومتہم کرتا ہے تو وہ الی قطعی باتیں جن کا دین سے ہونا ضروری ہے ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کا فر ہوجائے گا۔

حاصل جواب بیہ ہے کہ اگر عمر والیا ہی رافضی ہے تو اس کا ہندہ مسلمہ سنیہ سے نکاح ہی نہیں منعقلہ ہوا کہ ایسے کا فرکامسلمہ سے شریعت میں نکاح ہی نہیں ہوسکتا اور وقت بلوغ خیار فنح کاحق تو ابتدا ہوت کاح کوشتا ہوا کہ ایسے کا فرکامسلمہ سے شریعت میں ابتدا ہی سے نکاح کا انعقا ذہیں ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب نکاح کوستر م ہوا ورصورت مسئولہ میں ابتدا ہی سے نکاح کا انعقا ذہیں ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب کا مسئولہ ہوں ابتدا ہوں کا مسئولہ ہوں کہ اللہ علی مرسل ، الفقیر الی اللہ عز وجل ، العبد محمد المحمل غفرلہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل العبد محمد المحمد المسئولہ کا مسئولہ اللہ کا مسئولہ کا مسئولہ کا مسئولہ کا میں میں المدرسة المحمل العلوم فی بلدة سنجل

# مسئله (۸۲)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ اہلسنت و جماعت مردوعورت کا نکاح قادیانی ،تبرائی ،شیعہ، چکڑ الوی ، وہابی مقلدوغیر مقلد کے ساتھ صحیح ہوتا ہے یانہیں؟اورا گرایسے نکاح منعقد ہوچکے ہوں تو ان کا شرعا کیا حکم ہے؟۔ بینوا تو جروا

الجواب

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم علیه و علی اله و اصحابه الصلوة و النسلیم-قادیا فی مرزاغلام احمرقادیا فی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کوخاتم النبیین نہیں مانا توبیہ بلاشک کا فرومرتد ہوا۔

چنانچ علامة مطلانی مواهب لدند شريف مين فرماتے ہيں:

قد احبر الله في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه انه لانبي بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دخال ضال ومضل\_

(مواهب شريف صفحه سائه مقرى جلد دو۲)

علامة قارى شرح فقدا كبريس فرمات بين و دعورة النبوة بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كفر بالاحماع - (شرح فقدا كبرمصرى ص ١٥٠)

علامة قاضى عياض شفاشريف مين فرمات بين

مـن ادعـي مـنهـم انه يوحي اليه وان لـم يدع النبوة او انه يصعد الى السماء ويدخل الحنة وياكل من تُمرتها ويعانق الحور العين فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى اللَّه تعالىٰ عليه وسلم لانه صلى اللّه تعالىٰ عليه وسلم احبر انه حاتم النبيين لانبي بعده واحبر عن الله تعالىٰ انه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهوم المراد به دون تاويل ولاتخصيص فلاشك في كفر هذه الطوائف كلها قطعا اجماعا وسمعا المعاد (شرح شفالعلى القاري ص ١٩٥٥)

ان عبارات سے واضح طور برمعلوم ہوگیا کہ مرزاغلام احمیقادیانی بعد خاتم انبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے دروغکو مفتری دجال ہے وین گمراہ گربلور بالاجماع کا فر ہے اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی تکذیب کرتا ہے آیات کا انکار کرتا ہے۔احادیث کی مخالفت کرتا ہے اجماع امت کا خلاف کرتا ہے تو اس کا کفراییا قطعی اجماعی ہوا جس میں شک اور شبہ کوراہ نہیں لہذااب جو محص اس کوسیج موعود یا مهدی یا محدد کیے یااس کوادنی درجه کامسلمان جانے یا کم از کم اس کے اقوال کفرید پر مطلع ہوکراس کے کا فرہونے میں ادنیٰ شک کرے۔وہ بھی کا فرہے۔

شفا شریف میں ہے:من شك في كفره وعذابه كفر.

(شرح شفاص ۳۹۳)

تواپيا قادياني بلاشك كافرثابت موا-

چکڑ الوی۔ یہائے آپ کوقر آن کریم کامتبع بنا تاہے۔اوراس کے سواکسی چیز کو قابل اتباع نہیں مانتا۔ یہاں تک کہاس کے نز دیک اتباع نبی فرض نہیں ۔احادیث نبویہ کی پیروی ضروری چیز نہیں ای بنا پروہ اپنے آپ کواہل القرآن کہلا تا ہے اس فرقہ کے عقائد باطلہ۔اقوال فاسدہ بکثرت ہیں کیکن ان ئے کفروصلال کے مجھنے کے لئے بیایک عقیدہ ہی بہت کانی ہے۔ چنانچه علام علی قاری شرح شفامین فرماتے ہیں:

فمن لم يطعه في شريعته ولم يرض برسالته فهو كافر\_

(شرح شفاشریف مصری ج۲ص ۱۱)

جس نے شریعت پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی اور آپ کی رسالت سے راضی نہ ہوا تو وہ کا فرہے۔

انہیں علامعلی قاری نے شرح فقد اکبر میں خلاصہ سے قل فرمایا:

من رد حديثا قال بعض مشاتحنا يكفر وقال المتاحرون ان كان متواترا كفراقول هذا هو الصحيح الا اذا كان رد حديث الاحاد من الاحبار على وحه الاستحفاف والاستحقار والا نكار \_ (شرح فقدا كبرمصري ص ١٥١)

جس نے کسی حدیث کا انکار کیا ہمارے بعض مشاکُخ نے فر مایا کہ وہ کا فر ہوگیا اور متاخرین نے فر مایا اگر حدیث متواتر کا انکار کیا کا فر ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہی قول صحیح ہے ہاں جب احادیث میں ہے ٹر واحد کا انکار بطریقہ استخفاف اور استحقار ہو (تو کا فر ہوجائے گا)

اور حضرت علامہ قاضی عیاض نے تو شفا شریف میں اس فرقہ چکڑ الویہ کی تکفیر کا خاص جزید ہی تحریر فرمادیا جوان کے اقوال پر بھی مشتل ہے۔ فرماتے ہیں:

وكذلك تقطع تكفير كل من كذب وانكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول وقطع الاجماع المتصل عليه كمن انكر و جوب الصلوات الخمس و تعداد ركعاتها و سجداتها و يقول انما او جب الله علينا في كتابه الصلوة على الحملة وكونها خمسا وعلى هذه الصفات والشروط لااعلم باليقين اذلم يرد فيه في القرآن نص جلى و الخبر به عن الرسول صلى الله تعالىٰ عليه و سلم خبر و احد \_ (شرح شفام عرى ٥٢٣ و ٥٢٣)

اوراسی طرح ہم ہراس شخص کی قطعی طور پر تکفیر کرتے ہیں جس نے قواعد شرع ہے کہی قاعدہ کل عکد اوراسی طرح ہم ہراس شخص کی قطعی طور پر تکفیر کرتے ہیں جس نے قواعد شرع ہے کہی قاعدہ کلا تکذیب کی اورا جماع قطعی متصل ہے انگار کیا جیسے وہ شخص جس نے پانچ اوقات کی نمازوں کے وجوب اور نماز کی رکعات کی مقدار اور سجدوں کا تعداد ہے انکار کیا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن کریم) میں ہمارے او پر بغیر تفصیل مجمل طور پر نماز فرض کی ہے۔ اور نماز کا پانچ اوقات میں وجوب اوراس کے لئے ارکان وشرائط کا ہونا جھے

پیروی کرنا ضروری ہے۔ان کا حرکت وسکون لائق عمل ہے بیصاحب امرونہی اور شارع ہیں بیمضامین فقط انہیں سات آیات میں منحصر نہیں ہیں بلکہ قر آن عظیم میں ان مضامین کی صدیا آیات موجود ہیں لہذا اس فرقه چکڑالوبیے نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوراحادیث کونا قابل اتباع تھہرا کران جیسی صدیا آیات قرآنی کا صریح طور پرا نکار کیا اورنہایت جراُت اور دلیری سے قران کریم کی تکذیب کی اورامل اسلام کاعقیدہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف کی تکذیب اور انکار کرنے والا کافر ہے چہ جائیکہ ایک آیت ياچندآيات كاانكاركرنا\_

چنانچه حضرت قاضی عیاض شفاشریف میں حضرت ابوعثمان حدا دانطا کی سے ناقل ہیں۔ حميع من ينتحل التوحيد متفقون ان الجهد بحرف من التنزيل كفر ـ (شرح شفاشریف مقری ج ۲ص۵۵۲)

اور پھر قران کی کسی آیت بلکہ ایک حرف کی تکذیب وا نکارسار ہے ان کریم کی تکذیب وا نکا**رکو** مستلزم ہے۔ چنانچے شفاشریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول منقول ہے۔ من كفر بآيت من القرآن فقد كفر به كله.

جس نے کسی ایک آیت کے ساتھ کفروا نکار کیااس نے تمام قر آن کے ساتھ کفر کیا۔ اسی شفاشریف میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے۔

من كفر بحرف منه كفربه كله\_

حاصل کلام بیہ ہے کیفرقتہ چکڑ الویہ کا بھی کا فرومرتد ہونا نہایت واضح طور برثابت ہوگیا اوران کا اہل قر آن ہونے کا دعوی بھی اسی مختصر شحقیق سے باطل ہو گیا۔

> تبرائی۔رافضی بھی کا فرومر تد ہیں ملاعلی قاری شرح شفامیں فر ماتے ہیں۔ (شرح شفاص ۵۵۷) سب الشيحين كفر\_

يبى ملاعلى قارى شرح فقدا كبرمين لكھتے ہيں۔

قد ذكر في كتب الفتاوي ان سب الشيخين كفر وكذا انكارامامتهما كفر. (شرح نقدا كبرمصري ص١٥٠)

اى ميں ہے:لو انكر احد حلافة الشيحين رضي الله تعالىٰ عنهما يكفر\_ (شرح نقدا كبرص ۱۳۸)

قاوی برازید میں قاوی خلاصہ سے ناقل ہیں: ان السراف ضبی اذا کان یسب الشیخین اویلعنهما فهو کافر۔ (شامی جسم ۲۰۰۳)

کے سکور محافر ہے۔ لہذا تبرائی رافضی کتب معتمدہ فقہ حنفیہ کی تصریحات اور تمام ائمہ کی ترجیح وفتو کی کی صحیحات کی بناپر

بلاشك كافرومرتد ہيں۔

و ما فی مقلد۔ دیوبندی ان کے اکابر تھانوی دانیٹھو ی وگنگوہی دنانوتوی نے اپنی اپنی تھنیفات میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں صریح گستاخیاں کیس جن برمفتیان عرب وجم نے تفریخات میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں صریح گستاخیاں کیس جن برمفتیان عرب وجم نے تفریخات کتب سے متفقہ طور پرفتوی کفر دیا، تو یہ چاروں تو با تفاق علماء اہلسنت یقیناً کافر ومرتد ہیں اب جو شخص ان کے کفریات پرمطلع ہونے کے بعدان کو پیشوایا عالم دین جانے یا ادنی درجہ کا آئہیں مسلمان کے یا کم ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ومرتد ہوجائے گا۔

روالمخارمين مي: احمع المسلمون ان شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه و كفره كفر.

(روالمخارج الم ٢٩٩)

شرح فقد اکبر میں ہے: الرضا بالکفر کفر سواء کان بکفر نفسه اوبکفر غیرہ -(شرح فقد اکبر مصری ص ۱۲۰۰)

و ما بی غیر مقلد۔ بیہ معاملات انبیاء واولیاء واموات واحیا کے متعلق صد ہا چیز وں میں نہ فقط ممنوع یا مکر وہ بات پر بلکہ مباحات مستحبات پر جابجا تھم شرک لگادیتے ہیں۔ اور کم از کم تقلیدا نکہ کوشرک کہتے اور گیارہ سو برس کے انکہ دین فقط کہتے اور گیارہ سو برس کے انکہ دین فقہاء مجتہدین علمائے کاملین اولیائے عارفین اور تمام سلف وخلف کے مقلدین کومشرک قرار دینا غیر مقلد کامشہور ومعروف عقیدہ ہاور جمہور فقہانے متقد مین ومتاخرین کا فرہ سجیح ومعتمد ومفتی بدیمی ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر اعتقاد کرے خود کافر ہے۔ اور غیر مقلد تو اکثر امت کومشرک کہتا ہے۔ تو اس بر تھم کفر کیوں نہ ثابت ہوگا۔

ر کے ہما ہے۔ توان چرم سریوں میں فرماتے ہیں: حضرت قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں:

و كذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة -(شرح لعلى القارى مصرى ص ٥٢١)

غیر مقلد کتاب التوحید به تقویة الایمان مسراط متقیم به تنویرالعینین به اور بهویالی بالوی بالوی م امرت سری کی تصانیف کوحق وضح جانتا ہے اور ان میں جابجا جومسلمانوں پراحکام شرک لگائے سمجے میں - اور خدا درسول انبیاء کرام وملائکه ملیم السلام کی اہانت کی گئی ہےان کلمات واقوال کو کفرنہیں جانتا بلکہ ایما جانتا ہےان پررضا ظا ہر کرتا ہے۔اوران مصنفوں کواوران اکا بروہا بیدکوجن سے کفریات صاور ہوئے اور سب کوامام و پیشوا اورعلاء مانتا ہے ۔انہیں کا فرنہیں کہتا بلکہ مسلمان جانتا ہے تو باوجود یکہ مسلمانوں کا پیر اجماعی مئلہ موجود ہے۔

### كه شفاشريف اورشرح شفامين ب

(اجمع العلماء) اي علماء الاعصار في جميع الامصار (على ان شاتم النبي صلى اللُّه تعالىٰ عليه وسلم والمتنقص له) كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله تعالىٰ له ،في البداريين(وحبكمه) في الدنيا (عندالامة) اي جميع الامة (القتل ومن شك في كفره) في الدنيا (وعذابه) في العقبي (كفر) ولحق به \_ (شرح شفالعلى القاري ص٩٩٣)

لہذاغیرمقلد بھی گمراہ و بے دین کا فرثابت ہوا۔

بالجمله جب قادیانی - تبرائی رافضی - و ہابی مقلد - و ہابی غیر مقلد - چکڑ الوی کا بدلائل صریحہ کافر ومرتد ہونا آ فتاب سے زیادہ روشن طور پر ثابت ہو چکا تو ان کفار ومرتدین ہے کسی اہلسنت و جماعت مرو یاعورت کا نکاح کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔

خود حدیث شریف میں پیمسئلہ موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا:

ان اللّه اختارتي واختارلي اصحابا واصهارا وسياتي قوم يسبونهم وينتقصونهم فلاتحالسوهم ولاتشاربوهم ولا توء اكلوهم ولاتناكحوهم \_ (صواعق محرقه معريص ) ای حدیث شریف ہے روافض کا حکم تو صاف طور پر معلوم ہو گیا کہان سے نکاح کرنے کی صر**ت ک** ممانعت وارد ہے، نیز اس حدیث ہے قادیانی وہابی مقلد غیر مقلد چکڑ الوی کا حکم بھی معلوم ہوگیا اس کئے کہ جب روافض ہے صحابہ کرام کی تنقیص سب وشتم کی بناپر نکاح کی ممانعت ہے تو قادیانی اور وہابی مقلد وغير مقلدتو صحابه كرام كيجمي آقاومولى حضورصلى الله تعالى عليه وسلم اورحضرات انبيا كرام كي در گامول ميل سب وشتم کرتے ہیں،ان کی تنقیص شان کرتے ہیں اور چکڑ الوی بھی کتاب اللہ کا انکار کرتے ہیں لہذا ان سے بوجہ اولی نکاح کی ممانعت ثابت ہوئی۔

بالجمله اس حدیث شریف نے تمام لوگوں کو گمراہوں بیدینوں مرتدوں سے نکاح کرنے ان کے

کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی کیکن مزید اطمینان خاطر کے لئے چند فقہ کی کتابوں کی عبارات بھی پیش

بدايمتن بداييتي مج:ولايحوز ان يتنزوج الممرتبد مسلمة ولا كافرة مرتده وكذا المرتدة لايتزوجها مسلم ولا كافر - (بدايي ٣٢٦)

ملقى الابحرمين ٢- والايصح تزوج المرتاء والا المرتاءة احدا \_

( حاشيه شرح و قابيرفاري مطبوعه مرتضوي د بلي ص ٩٥ )

کنز الدا قائق اوراس کی شرح مینی میں ہے:

ولاينكح مرتبد ولامرتبدة احدامطلقا لامسلماولا كافرا ولامرتدالان النكاح (عینی مصری ص ۱۳۳) عتمد المنة ولا ملة له\_

تورالابساراوراس كي شرح در مخاريس ب

ولايصلح ان يتكح مرتدا ومرتدة احد من الناس مطلقال

شامی میں: قوله مطلقا ای مسلما او کافر او مرتدا \_ (شامی جمص ٥٠٨)

علاصه صلمون ان عبارات کابیہ ہے کہ مرتد کا نکاح تھی مسلمان عورت یا کا فرہ اور مرتدہ سے جائز نہیں ای طرح مرتدہ کاکسی مسلمان اور کا فرمر دے نکاح سیجے نہیں مخلوق میں ہے کسی کے ساتھ مرتد ومرتدہ نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتے اس لئے کہ نکاح مذہب پراعتا د کوچا ہتا ہے اور مرتد کا کوئی مذہب ہی نہیں اور

ای طرح \_ عالمکیری \_ قاضی خال \_ بحروغیرہ کتب میں ہے۔

حاصل جواب سے ہے کہ قادیانی رافضی تیرائی وہائی۔ دیو بندی۔ وہائی غیرمقلد کا فرومرتد ہیں اس لئے ان ہے کسی اہلسنت و جماعت مرد یاعورت کا نکاح ناجا ئز وغیر بھیح و باطل ہے۔

بالجملہ بیتو وہ لوگ ہیں جن کا کافر ہوناقطعی تقینی ہے اور علماء کرام تو ایسے گمراہوں سے نکاح

کرنے کی ممانعت فرماتے ہیں جن کو بتاویل کا فرکہتے ہیں۔

چنانچەعلامەقارىشرح شفامين فرماتے ہيں-

اهـل البـدع عـلـي رائ مـن كـفـرهـم بـالتـاويـل لاتحل اي لاحد من اهل السنة مناكحتهم ولا اكل ذبائحهم ولا الصلوة على ميتهم -(شرح شفامصري ج٢ص٥٠٥)

لہذا جب اہل سنت کا ایسے گمراہوں سے نکاح حلال نہیں تو جو بلاتاویل کا فریقینی طور پر کافریں ان ہے کس طرح حلال ہوسکتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

جواب سوال دوم ۔ جس سی مرد یاعورت کا ناواقفی یا علطی سے قادیانی ۔ تبرائی \_ رافضی \_ وہاں مقلد دیو بندی۔ وہابی غیرمقلد چکڑ الوی مردیاعورت سے عرفا نکاح ہو چکا ہے اس پرفرض ہے کہوہ فورا جدا ہوجائے کہ بدوطی زنا ہے اور اس سے جدا ہونے کے لئے طلاق کی بھی ضرورت نہیں طلاق توجب ہو کہ عندالشرع نکاح ہو چکا ہواور پہ جورسم کے طور پر نکاح ہوا تھاوہ شرعا نکاح باطل تھا جوسرے سے ہواہی نہیں تو طلاق کی کیا حاجت؟ نہاہے عدت کی ضرورت کہ زنا کے لئے عدت نہیں اس کا حکم صاف مکثرت کتابوں میں موجود ہے یہاں بخیال اقتصار صرف ایک عبارت نقل کرتا ہوں فقہ کی مشہور ومعتبر کتا ہے۔

ورمختار میں ہے:فی مجمع الفتاوي نکح كافر مسلمة فولدت منه لايثبت النسب منه ولاتحب العدة لانه نكاح باطل\_

روا محتار میں : لانه نگاح باطل \_ کے تحت میں فرماتے ہیں :

ای فالوطی فیه زنا لایثبت به النسب \_ (شامی ۲۵۰ م ۲۵۰)

مجمع فقاوی میں ہے کہ کافر نے مسلمان عورت سے نکاح کیا اس سے اولاد پیدا ہوئی تونب ثابت نہیں ہوگا اور نہ عدت واجب ہواس لئے کہ بیز نکاح باطل ہے اس میں وطی زنا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

**مسئله** (۸۵) از آنوله مولوی عبدالطیف صاحب

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ

زید مولوی کہلاتا ہے اورامام ہے اس کے متعلق مسلمانوں میں یہ چرچا اور تذکرہ ہوا کہ وہابی خیال کے معلوم ہوتے ہیں لہذار فع اختلاف اور رفع تر دد کے لئے اہلسنت نے چندسوال ان سے کئے جو کہ مطبوع کراکرشائع بھی کرادیئے جس کا ایک نسخہ حاضر کیا جاتا ہے جس میں دوجواب ایک ندائے یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور دوسرا گیار ہویں شریف کے متعلق جو ہے اس میں شک ہوا کہ بید دونوں جواب مذہب اہلسنت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لہذاان جوابات کوملا خط فر ما کرتح ریفر مائے کہ زید **گا** 

ے یانہیں اور اسے امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ زیدسید ہے اس کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ بینوا تو جروا استفتی عبدالکریم ۲۲ رزیقعدہ روز دوشنبہے ۱۳۵۷ھ

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

اسلام نے جیسی محبت والفت کی تعلیم دی اور دیریند افتر اق واختلاف کی نیخ کئی کی دنیائے وجود میں آج تک اس کی کو کی نظیر نہیں اس نے اپنے حلقہ بگوشوں میں جب' اشد داء عملی ال کے فار" اور " مرحماء بیست ہے" کی روح پھوٹکی تو کوئی قوت ان کے بڑھتے ہوئے قدم ندروک سکی ، سلاطین ان کے رو جر در بھو د ہوئے ، عالم کوان کی ہمیت وشوکت کا لو ہا ماننا پڑالیکن مدعیان اسلام میں جب سے ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اصول اسلام سے انحراف کیا فروع دین میں اختلاف کیا کتاب وسنت میں ان کی رائے کو دخل دیا صحابہ و تا بعین کے افعال کونا قابل عمل تھہرایا، انکہ وجج تبدین کی تحقیقات پر اعتراض کیا مفسرین و شارحین کی تحقیقات پر طعن کیا متقد مین و متاخرین کی تصنیفات کو غیر معتمد قرار دیا صرف اپنی مفسرین و شارحین کی تحقیقات پر طعن کیا متقد مین و متاخرین کی تصنیفات کو غیر معتمد قرار دیا صرف اپنی عقل و نہم اپنی رائے و خواہش کو اپنا ند ہب بنایا عقا کد اسلامیہ کا سینہ کھول کر مقابلہ کیا۔ مسائل دیدیہ کا صاف طور پر انکار کیا۔ لہذا ان کے ناپاک وجود سے دین پارہ پارہ ہوگیا۔ اتحاد اسلامی کی تعمیر پاش پاش موافی اسلامی کیا ختیر پاش پاش موافی کی تعمیر پاش پاش میں کیا ختیاں نے وم مسلم تباہ ہوئی اختلاف و افتر اق کی بنیادیں قائم ہوگئیں۔ بغض وعداوت کی ہوا تمیں چلئے گئیں۔ قوم مسلم تباہ ہونے گئی۔ کفار کی ان پر دست درازی شروع ہوئی۔

انہیں دعویداران اسلام میں سب سے زیادہ شرائگریز فرقہ وہابیہ ہے، جس نے کتاب وسنت کے اتباع کا نام کیر جفیت کا جامہ پہنکر ہلف وخلف کی پیروی کا دم بھر کر ، اہل اسلام میں اختلاف وافتر ان کا ایباتخم ہویا جس سے ہر اسلامی آبادی میں خانہ جنگی شروع ہوئی ، ان کی شرک و بدعت کی مثین سے امت مرحومہ کا کوئی متنفس نہ نیچ سکا ، ان کی زبان طعن سے کوئی مصنف مؤلف نجات نہ پاسکا ، ان کی بدزبانی ائر داولیاء کی سرکاروں تک پہونچی ، ان کی بدگوئی صحابہ وتا بعین کی درگا ہوں میں صادر ہوئی ، بلکہ ان کی بار کی عادت نے حضرات انبیاء وسیدالا نبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیم کی جنابوں میں بھی تو بین آمیز ناپاک عادت نے حضرات انبیاء وسیدالا نبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیم کی جنابوں میں بھی تو بین آمیز کلمات استعمال کتے ، بلکہ ان کی گستاخ طبیعت نے رب العزۃ جل جلالہ کی بے عیب ذات میں عیب لگائے ، اس کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرہ صدی کے تمام مسلمانوں کو مشرک اور بدئی قرار دیکر ان کے اسلامی اصول وفر وع واعتقادات واعمال کونا قابل عمل تھم رایا جائے ، اور جدید مسائل وعقا کہ کڑھکر اس کا اسلامی اصول وفر وع واعتقادات واعمال کونا قابل عمل تھم رایا جائے ، اور جدید مسائل وعقا کہ کڑھکر اس کا اسلامی اصول وفر وع واعتقادات واعمال کونا قابل عمل تھم برایا جائے ، اور جدید مسائل وعقا کہ کڑھکر اس کا

نام اسلام رکھا جائے اور اس جدید اسلام کی طرف لوگوں کودعوت دی جائے ۔ چنانچے حالات حاضرہ کی تحریریں اور تقریریں اس کی شاہد ہیں۔

الحاصل بي فرقه وہا ہيہ مکر وکينه، دجل وفريب ميں تمام اہل ضلال پرسبقت لے گيا ، پيگروہ تقيہ بازی اور فتنہ پردازی میں روافض ہے جارقدم آ گے بڑھ گیا،اس کا بھولے بھالےمسلمانوں کواپنے دام تز ویر میں پھانس لینا شب وروز کا مشغلہ ہے ،ان کا ناواقف لوگوں میں اپنے ضمیر کے خلاف کہنا، یا کوئی کام کرنا ، تبلیغ و ہابیت کا زبر دست ذریعہ ہے ،ان کی اپنے عقا کدومسائل کی مخالفت بربنائے مصلحت ہوتی ہے،ان کی اپنے پیشواؤں ہے بیزاری فضا کواپنے موافق بنانے کے لئے ہوتی ہے۔

اس کا ایک نمونہ بیہ چوور قی رسالہ ہے جس کی طرف سوال میں اشارہ ہے، میں نے بیدرسالہ از اول تا آخر بغور تام دیکھا، اس میں زید نے زبروست تقیہ کیا ہے اور اپنے آپ کوئی ثابت کرنے میں ا نتہائی دجل وفریب سے کام لیا ہے، کیکن اس کی تمہید کے ایک ورق نے اس کی وہابیت کو آشکارا ہی کردیا اوراس کے بدنما چبرہ سے تقیہ کے نقاب ہی کواٹھادیا۔لہذا زید ہر گزشی نہیں بلکہ نہایت تجربہ کاروہا بی ہے۔ میرےاس دعوی کی تصدیق جوصاحب چاہیں خودزیدے اس طرح کرلیں کہ زیدنے اپی تمہید میں جن پیشہ ورحلوہ مانڈ ھ کھانے والے علماء کا ذکر کیا ہے، آیا ان علما سے مولوی اشرفعلی تھانوی ،مو**لوی** رشیداحد گنگویی ،مولوی خلیل احمد انبیٹھو ی،مولوی قاسم نا نوتو ی ،مولوحسین احمد قیض آبادی،مولوی مرکضی حسن جاند پوری مراد ہیں یانہیں؟اگر ہیں تو بیلوگ کس حکم کے مستحق ہیں اور شریعت ایسے لوگوں ہے کس قدراجتناب کا حکم دیت ہے؟ \_اوراً گرنہیں توان لوگوں نے بہتتی زیور ،اصلاح الرسوم ،فتاوی اشر فیہ ،**فتاوی** رشیدیہ، براہین قاطعہ وغیرہ تصنیفات میں ان سوالات کے ایسے جوابات دیئے ہیں جس ہے ان کے قائلین کو بدعتی اورمشرک قرار دیا ہے ۔ تو زید کے نز دیک آیاان ا کابر وہابیہ کی تصانیف کے وہ اقوال حق ہیں پانہیں؟اگرزیداناکابر کےاقوال کوحق کہ توزید کاان کے طرز کے خلاف ایسے گول جواب دینا تقیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اورا گرزیدان ا کابر وہا ہیہ کے اقوال کو باطل کہے اور ان کے مقابلے میں اپنے طرز جوابات کوحق مانے تو اپنی تمہیر والے الفاظ کے لئے بھی نام بنام شائع کرے اور صاف طور پریہ کیے کہ ا کابر وہا ہیے''اپنجیش اور حلوہ مانڈھ بہم پہو نیجانے کی وجہ سے قوم مسلم میں تشتت اور افتراق ہیدا کرتے ہیں اور بیا پنی خودغرضوں کی ریشہ دوانیوں ہے بازنہیں آتے اور بیامت مرحومہ کومتحدنہیں دیکھ سکتے اور بیر چندمسلمانوں کوایک لین پرآنے دینانہیں جا ہتے اوراس فرقہ بندی کی ذمہ داری ان علما کے کاندھے پر

كتأب العقا ئدوالكلام (rim) فأدى اجمليه /جلداول ے جوپیشہ ورعلماء ہیں اور بیہ ہموار وساکت فضا کومکدر کرتے ہیں'۔

خلاصہ کلام ہیہے کہ اس طور پراگرزیدے دریافت کیا گیا تو ہرخواندہ وناخواندہ خض کوزید کے

وہائی ہونے کی حقیقت معلوم ہوجائے گی ،اور جب زیدو ہابی ہے تو نداے امام بنانا جائز ، نداس کے پیچھے نمازيره هنا درست \_ والثدتعالى اعلم بالصوار

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

# مسئله (۲۸۷۵۸۸)

کیا فر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱)ایک شخص شهر قاضی اور پیش امام ہےاوروہ اشرفعلی تھانوی کامرید ہےاورخودا قرار کیا کہ میں ا شرفعلی کا مرید ہوں اس کے علاوہ وہ حضور اکرم صلی اللیّہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتا ہے۔اور جوعقا یکدو ہا بیوں کے ہیں وہی عقا نداس کے ہیں توایشےخص کے لئے شریعت مطہر ہ کا کیا

(۲)اس پیش امام کونماز پڑھانے ہے خارج کردیا گیا ہے اور نماز دوسراشخص پڑھا تا ہے اوراگر

یہ تخص معانی ما تگنے کوآئے تو کس طرح معافی دی جائے اور معانی کے بعد شہر قاضی ہوسکتا ہے؟۔

(٣) قبر پراذان دینا کیسا ہے اورا گر کوئی تخص اذان دینے کوقبر پر بدعت کیے اس کے لئے کیا

برائے مہر بانی ان سوالوں کے جواب مع حوالہ کتب معتبر ہ اور مع مبر کے اور دوسرے علما کے دستخط کے ساتھ روانہ فر مائیں بڑی مہر بانی ہوگی۔

وتتخط كالاابراميم آ دم بمقام "نكارياضلع بهرٌ وج\_وايا\_ ياليج

اللهم هداية الحق والصواب

(۱)اشر علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں حضور سید عالم نور مجسم فخر آ دم و بنی آ دم صلی اللَّه تعالىٰ عليه وسلم كي شان ارفع واعلىٰ ميں بينا ياك كلمات اور گستا خانه الفاظ لكھےاور چھاپ كرشاليع يكئے۔ '' پھر پیر کہ آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانااگر بقول زید تھیجے ہوتو دریافت طلب امریہ

فناوی اجملیہ /جلداول کتاب العقائد والكلام ہے كہ اس غیب مراد ہیں تو اس میں حضور کی كیا ہے كہ اس غیب مراد ہیں تو اس میں حضور کی كیا شخصیص ہے ایساعلم تو زید ، عمر ، بلكہ ہر صبی و مجنون ، بلكہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے "۔ (حفظ الايمان ص٢)

اس عبارت میں

(۱)حضور کے علم ارفع واعلیٰ کو بچوں پا گلوں جانوروں کے ادنیٰ علوم سے تشبیہ دی۔

(۲) حضور کے علم شریف کے سراتھ استہزا کیا۔

(٣) نهایت صاف صریح الفاظ میں علم رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے علم کی تنقیص و تحقیر

کی۔ اوران وجوہ سے ہرایک وجوسرے گفر ہے۔

حضرت علامه قاضی عیاض شفاء شریف میں ایسے تنقیص کرنے والے کا حکم تحریر فرماتے ہیں:

من سبب النبي صلى اللَّه تعالىٰ عليه وسلم اوعابه او الحق به نقصا في نفسه ونسبه اودينه ا و حصلة من خصاله اوعرض به اوشبه بشئ على طريق السب له او الازراءعليه اوالتصغير لشانه اوالنقص منه اوالعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل ـ

ازشرح شفامصري جهص ٣٩٢

جس نے حضور نبی کرئیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دی، یاان کی ندمت کی، یا ان کی ذات وصفات میں ، یاان کےنسب میں ، یاان کی شریعت میں ، یاان کے خصائل ہے کسی خصلت میں کوئی نقص ° ' نکالا ، یاان کے ساتھ استہزاء کیا ، یابطریق حقارت واستخفاف ، یاان کی شان میں کمی کرنے ، یا گھٹانے ، یا عیب لگانے ، یا کسی شی کے ساتھ ان کوتشبیہ دی تو وہ حضور کو گالی دینے والا ہے اور اس کا حکم گالی دیے والے کا حکم ہے کہ وہ ل کر دیا جائے۔

علامدابن عابدين شامي مين فرمات بين:

ً اجمع المسلمون ان شاتمه كافر حكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفر\_ (شای معری جسم ۲۹۹)

مسلمانوں نے اس بات پراجماع کیا ہے کہ حضور کو گالی دینے والا کا فرہے اس کا حکم قل ہے اور جواس کے عذاب اور کفر میں شک کرے کا فر ہو گیا۔

ان عبارات ہے واضح ہو گیا کہ اشر فعلی تھانوی اپنی اس گستاخی اور تنقیص شان نبی صلی اللیٰ تعالیٰ

علیہ وسلم کی بناپر کافر ومرتد ہو گیا اور جواس کے کفر وعذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے شخص مذکور فی السوال جب اس کا مرید ہوتو وہ اشرفعلی تھانو کی کواپنا پیشوا جانتا ہوگا بلکہ کم از کم اس کومسلمان اعتقاد کرتا ہوگا۔اوراس کے کفر وعذاب میں ضرورشک کرتا ہوگا۔

لہذاشامی کی تصریح کے مطابق پیخف بھی کافر ہوگیا۔ نہاس کوامام بنانا جائز نہ قاضی شہر۔اس پر فورا تو بہ واستغفار لازم ہے اور حضور اکرم صلی اللئہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاشک اپنے رب تبارک وتعالیٰ کی قدرت ہے حاضرونا ظربیں۔حاضر کے معنی عالم اور ناظر کے معنی ذوالرویۃ بمعنی دیکھنے والا۔ جنانچے علامہ شامی فرماتے ہیں۔

ان الحضور بمعنى العلم شايع والنظر بمعنى الروية فالمعنى (ياحاضر) ياعالم ياناظر يامن يرى ملخصا\_ (شامى مصرى جسم ساس)

بیک حضورعلم کے معنی میں مشہور ہے، اور نظر جمعنی رویت ہے، تو یا حاضر کے معنی یا عالم،

ادریاناظر کے معنی اے وہ جود کیھے۔

لہذااب اس معنی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنا کثیر تصریحات مذہب سے ثابت ہے خود حدیث شریف میں ہے جس کی علامة صطلانی نے مواہب لدنیہ شریف میں طبرانی سے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمار وایت کی ،فرماتے ہیں :

دوسری حدیث میں ہے جوحضرت عبدالرحمٰن بن عائش رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:

رأيت ربى عزوجل فى احسن صورة قال: فيما يختصم الملا الاعلى؟ قلت: انت اعلم قال فوضع كفه بين كتفى فوجدت بردها بين ثدى فعلمت مافى السموات والارض - (مشكوة شريف ص ٢٩) میں نے اپنے رب عز وجل کواچھی شان میں دیکھا، رب نے فر مایا کہ فرشتے کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ تو ہی خوب جانتا ہے، حضور نے فر مایا: کہ پھرمیرے رب نے اپنادست رحمت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا میں نے اس کے وصول فیض کی سردی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی بس میں نے جان لیا جو پچھز میں اور آسانوں میں ہے۔

پہلی حدیث سے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ناظر ہوناً اور دسری حدیث شریف سے حاضر ہونا نہایت واضح طور پر ثابت ہوااب جواس کا انکار کرتا ہے وہ ان حدیثوں کا منکر اور فر مان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامخالف ہے۔

الحاصل حضور اقدس صلی اللته تعالی علیه وسلم کا بعطائے الٰہی حاضر وناظر ہونا بکٹرت آیات واحادیث وتصریحات مذہب سے ثابت ہے میرااس مسئلہ میں نہایت مدلل اورمبسوط فتوی شائع ہو چکا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(۲) میشخص مجمع عام میں مذہب وہابیت سے تو بہ کرے اور تجدید ایمان کرے اور جب ایک زمانے تک اس کی تو بہ پر ثابت قدمی اور وہابیت سے بیزاری کا کافی ثبوت ہوجائے تو بعد امتحانات اور تج بے کے اسکوامام اور قاضی شہر بناسکتے ہیں مگر پھر بھی اولی سے ہے کہ کسی دوسرے نی العقیدہ معتمد هخص کا ا نتخاب ہو۔ والمند تعالی اعلم بالصواب

(۳)میت کوقبر میں اتار نے کے بعد قبر پر اذان کہنا یقیناً جائز ہے اذان سے میت کے لئے سات نفع تووہ ہیں جواحادیث سے ثابت ہیں۔

(۱)میت اذ ان کی وجہ ہے شیطان کے شرہے محفوظ رہمگی ۔

(٢)الله اكبركيني وجد ميت عذاب نارس مامون رب كار

( m ) میت کوکلمات از ان ہے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یا د آ جا ئیں گے۔ ( ۳ ) از ان قبر ذکراللہ ہونے کے باعث میت عذاب قبر سے نجات یائے گی۔

(۵) اذ ان قبر کے ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ ہے میت پر نزول رحمت ہوگی۔

(۲)میت کواس تنگ وتاریک گڑھے میں سخت وحشت وگھبراہٹ ہوتی ہےاذان کی بدولت وضع وحشت ہوگی اطمینان خاطر ہوگا۔ وفرحت ہوگی ۔اسی لئے بعض علماء نے اذ ان علی القبر کومتحب کہا ہے۔

شامی میں مستحیات اوان کی شارمیں ہے: وعند انزال المبت القبر۔

یعنی میت کے قبر میں اتارتے وفت اذ ان کہنامتحب ہےاور بعض علماء نے سنت فر مایا ہے اب جو خص اس کو بدعت کہتا ہے وہ ان تمام فقہاء کو بدعتی قرار دیتا ہے اور حکم سنت ومستحب کو بدعت ٹہرا تا ہے اورمیت کواحادیث سے ثابت شدہ منافع ہےمحروم رکھتا ہے اور محض اپنی ناقص عقل اور غلط رائے ہے جائز کونا جائز کہتا ہے، پیخص اتنے جرموں کا مرتکب ہےاورانشاءاللہ پیخص اذان قبر کے بدعت ہونے پرتا قيامت دليل شرعي پيش نهيس كرسكتا به والله تعالى اعلم بالصواب -

كتبه : المعتصم بذيل سيركل نبي ومرسل ،الفقير إلى الله عز وجل، العبد محمر الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

(91-91-91-9-19)

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں (۱) زیدنوراحمہ گونڈل والے نے اپنے ایک اشتہار بنام جلسہ احانی ۸\_۸\_۳۹\_میں روافض

پر پواراورآ غاخانی کو چونکه اپنااسلامی بھائی بنایااوران کوثواب کا حقدار سمجھالہذا زید بچکم شریعت مطہرہ کا فر مرتدبیدین بدند بهب ہوایا مبیں؟۔

(٢) زید مذکور بیری کہتا ہے کہ علمائے اہلسنت مسلمانوں کو کا فرکہتے ہیں اور اسلام کو ہرباد کرتے

میں توزید کا پیول کیسا ہے؟۔

(m) زید مذکور نے ایک رسالہ مجراتی زبان میں بنام''اظہار حق''شاکع کیا جس کے ص۸۰ پر کہتا ہے: کہ رضوی گروہ کے معتقدین اور رضا خال کے عقائد کے مطابق چلنے والے رضوی علاء کوسنت جماعت ہے کچھ بھی علاقہ اورنسبت نہیں ،جس طرح قادیانی وہائی نیچری چکڑ الوی خاکساری خارجی ایے متعد دفر قے ہیں جوسنت جماعت سے خارج ہیں اسی طرح رضوی فرق بھی سنت جماعت سے خارج ہے۔زید نے اس قول بدتر از بول میں تمام سنیوں کو کا فر مرتد کہایا نہیں؟ اور بیاس کا صرت کے کفر وار تد ادہوا مالېين ؟

(م) زید مذکور کے ان اقوال کفریہ پرمطلع ہوکر جواس کے ساتھ میل جول سلام وکلام کرے اس

کے ساتھ نمازیر ہے اس کے یہاں مہمان بنے وغیرہ اس کے لئے کیا علم ہے؟۔

(۵)زید فدکور کے ان کفری عقائد کو جانتے ہوئے جو مخص اس کامہمان ہے اس کے ساتھ نماز

یر سے اس ہے میل جول رکھے ایسا شخص مسلمانوں کا حاکم یا امام بن سکتا ہے؟۔

(۲) زید مذکوراوراس کے ہمنواان کفریات کے علاوہ یہ بھی شائع کرچکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللیٰ تعالیٰ عنہ کے بعض عقا کدغیر اسلامی یعنی *کفر*ی ہیں ،مثلا کہتے ہیں کہ امامت **میں** امام ومقتدی کا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا ،حضور سرور کا ئنات علیہ الصلو ۃ والتحیات کو نام پاک کیکر (لیعنی

یا محمد کہنے کو ) ندا کرنے کوحرام بتا نا وغیرہ۔ بیاسلام وسنت کےخلاف عقا کد ہیں ، زید کے ان اقوال کا کیا تھم ہے؟۔ بینواوتو جروا

ستفتى عبدالقادرموى تالى صاحب سوتا جإندى كالقانه چوك بإزار سورت

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) سائل نے تصریح نہیں کی کہ بوہروں اور آغا خانی خوجوں کے عقائد کیا ہیں، ان اطراف میں ان دونوں فرقوں کے عقائد کی کوئی کتاب دستیاب نہیں ہوئی ، نہ اور کسی ذریعہ سے ان کے عقائد کی معلو مات ہوتی ہے، اتنا سناجا تاہے کہ وہ روافض کی کوئی شاخ ہیں ،اور یہاں کے روافض ہے بالکل جدا گانہ عقا ئدر کھتے ہیں، کیکن یہ معلوم نہیں کہ روافض کی کس شاخ میں ہیں،اوران کے عقا ئد کیا ہیں،اور روافض کے فرقوں کے احکام جدا گانہ ہیں،اگریہی حال وہاں بھی ہے اور نور احمد کوعلم نہیں ہے کہ ان کی بدندہبی کس حد تک بینجی ہے،توان کواسلامی بھائی کہنافتیج اور مکروہ ہے کفر وار تدادنہیں،اورمستحق ثواب کس بات پر کہاہے۔اگر وہ جلسے ت وہرایت کا تھا تو اس میں دعوت شرکت پرامید وارثواب کرنے کے بیم تن ہوتے ہیں کہاس دعوت کو شکراور ما نکر تو اب حاصل کرویہ بالکل صحیح ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(۲)اگر عام طور پرتمام اہلسنت کواپیا کہتا ہے تو مفتری ہے اوراس کا بیقول افتر اء ہے اوراگر خاص لوگ اس نے مراد لِئے ہوں اور ان کا طریقہ ایسا ہی ہوجیسا وہ کہتا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں شاید اس نے کسی بیقید واعظ کودیکھکر ایسا خیال کیا ہوا گر و ہابیہ نیچر بیرکا ہم خیال ہوکر ایسا کہتا ہے اور فرق ضالہ ومرتدہ کے کفر وضلال کا قائل نہیں ہے تو وہ اس فرقہ میں داخل ہے جس کے اتباع میں ایسا کہا ہو،علماء اہلسنت اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اظہار حق میں پورے متاط ہیں اور تکفیر مسلمین کی نسبت ان کی طرف

نادی اجملیه /جلداول ۱۹۹ کتاب العقائدوالکلام

افرا ہے، اور بے پڑھے واعظوں کوعلائے اہلست کہنا یا ان کے سی مقولے برعلائے اہلست کومورد الزام قرار دینا بدترین جہالت ہے۔ بہر حال نوراحمہ کا یکمہ صور قربہت فتیج ہے، نوراحمہ کواس سے توبہ کرنا لازم ہے اور علائے اہلست کا ادب مسلمانوں پرفرض ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

رسی کیمات نہایت ہی فتیج میں اور ان کے قائل پر تو بداور تجد بدایمان لازم اور ضروری ہے۔ (۳) پیکلمات نہایت ہی فتیج میں اور ان کے قائل پر تو بداور تجد بدایمان لازم اور ضروری ہے۔

والله تعالى اعلم بالصواب

(۵)اگراصلاح کی نظر سے کرتا ہے تو حاکم بھی بن سکتا ہے اور امام بھی اور اگر اس کی شناعت سے تنفق ہوکراپیا کرتا ہے تو وہ بھی اور جوائے تھم شلیم کرے وہ بھی اسی کے تھم میں داخل ہیں۔واللٹہ تعالیٰ علی اس

بالصواب ان اقوال ہے بھی ان پرتو بہ لازم ہے ،خلاصہ سے ہے کہ زید کوتجد بدایمان اور تو بہ کرنی چاہئے۔

واللدتعالى اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العدم مراجم المعلوم في بلدة سنجل العدم مراجم المعلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۹۵)

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ

میراندہب اہلست والجماعت ہے میرے والدنے میری نابالغی میں جس وقت میری عمرااسال کے قریب تھی اس وقت مجھے نامعلوم ہوتے ہوئے ایک شیعہ (رافضی) سے شادی کروی بعد شادی کے قریب تھی اس وقت مجھے نامعلوم ہوتے ہوئے ایک شیعہ (رافضی) سے شادی کروی بعد شادی کے مجھے چند باتوں پر سے جس کے کرنے سے میرے فاوند نے مجھے منع کیا اور ہمیشہ مجبور کیا کرتا تھا اس پر مجھے معلوم ہوا کہ شیعہ فد ہب پر جلنے کو مجبور کرتا ہے اور اسپر بھی مار پیٹ بھی کرتا ہے، اس پر بھی میں اس کے کہنے کے مطابق نہیں چلی تو انداز چاریا ساڑھے چار لہال ہوئے کہ وہ مجھے چھوڑ کرا پنے ماں باپ میں چلاگیا قریب پانچ سال ہوئے کہ میرے والدنے گھر وامادی کا قرار نامہ مجھے چھوڑ کرا پنے ماں باپ میں چلاگیا قریب پانچ سال ہوئے کہ میرے والدنے گھر وامادی کا قرار نامہ

' کھھوا کر میری شادی کردی تھی جس کے میں پہلے بھی خلاف تھی اور اب بھی خلاف ہوں۔لہذا ا**ی**ی صورت میں بیزکاح جائز ہے یا ناجائز؟ اوراگر ناجائز ہے توالیی صورت میں عدت بھی ہے یانہیں؟ \_فقط المستفتى مريم بي مومن پوره نا گيور \_ يكم رئيج الثاني ٢١ ه

اللهم هداية الحق والصواب

رافضی تبرائی جوحضرات شیخین کی شان میں گستاخی کریں اگر چەصرف اس قدر کهانہیں امام وخلیفہ نہ مانے تو وہ کتب فقہ کی تصریحات اورائمہ ترجیح وفتوی کی صحیحات پر کا فرومر تدہے۔

*ورمخاريل مٍ:*في البحر عن الحوهرة معزيا للشهيد من سب الشيخين اوط**عن** فيهمما كفرولا تقبل توبته وبه اخذ الدبوسي وابو الليث وهو المختار للفتوي انتهي وجزم به في الاشباه واقره المصنف - (ردامخارج عص ٣٠٠)

شرح فقدا كبرمين ب: ان سب الشيخين كفر وكذا انكارا مامتهما كفر \_ (شرح فقدا كبرمصري ص١٣٠)

فآوی بزازیه میں ہے فتاوی خلاصہ سے ناقل ہیں:

ان الرافضي اذا كان يسب الشيخين او يلعنهما فهو كافر اور کا فرومر تد کاکسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں ہوسکتا۔

چنانچ براییس م: الایحوز ان یتزوج المرتد مسلمة \_ (برایس ۳۲۲)

تواگروه رافضي تبرائي ہے تو وه نکاح شرعا نا جائز ہوا۔

حدیث شریف میں بیمسئلہ موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سيدعالم سلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا:

ان الـلُّـه اختـارنـي واختـارلي اصحابا واصهارا وسياتي قوم يسبونهم وينتقصونهم فلاتحالسوهم ولاتشار بوهم ولاتواكلواهم ولاتناكحوهم

(صواعق مصري ص٣)

اس حدیث شریف میں روافض کے لئے صاف حکم موجود ہے کہان سے نکاح نہ کرواورال ز مانہ کے روافض علاوہ تبرائی ہونے کے علی العموم ضروریات کے بھی منکر ہوتے ہیں۔

چنانچه علامه شای نے محرمات میں فرمایا:

ان الرافضي ان كان ممن يعتقد الالوهية في على اوان جبريل علط في الوخي اوكان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمحالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة \_ (شام ممرى ٢٩٢هـ)

فى محمع الفتاوى نكح كافر مسلمة فولدت منه لايثبت النسب منه ولا تحب العلمة لانمه نكاح باطل وفى ردالمحتار تحت قوله لانه نكاح باطل اى فالوطى فيه زنا لايثبت النسب.

(ردالخارج عص ١٥٠)

حاصل جواب پیہے کہا گروہ ایسارافضی ہے تو مسماۃ ندکورہ کا نکاح ابتدا بی ہے منعقد نہیں ہوااور جب یہ نکاح باطل قرار پایا تو اس پرعدت بھی واجب نہیں۔واللیٰ تعالیٰ اعلم بالصواب کمعتبری سے سات میں میں میں معام

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله(۹۲)

کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ (۱) ہماری معجد کے پیش امام نی المذہب اور نذر نیاز کو ماننے والے ہیں۔ مگر پچھان کے خلاف اس وجہ سے ہیں۔ کہ وہ مولا نامحمود الحن ، مولا نااشر فعلی تھانوی ، مولا ناابوالاعلی کومشرک بیدین نہیں کہتے اس لئے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ان کا یفعل کیسا ہے؟

اللهم هداية الحق والصواب

اللهم همدایه البحق و الصواب اشرفعلی تفانوی مجمود الحن دیو بندی،ابوالاعلی مود ودی بلاشک بیدین کا فر ہیں۔جوا مام ان کے قوال کفریه پرمطلع ہوجانے کے بعد بھی ان کو کا فرنہیں کہتا۔ بلکہ ان کی عبارات کفرید کی تائید کرتا ہے۔ ان کوشیح جانتا ہے ان کے دیکھ لینے کے بعد ان پررضا ظاہر کرتا ہے تو وہ امام بھی کا فر ہوجائیگا۔ کتب عقائر فقد کی پیمشہور عبارت ہے" السرصیا ہالے کفر کفر" لہٰذااب جولوگ اسکے خلاف ہیں اور اسکی اقتداء ہیں کرتے ان کافعل شیح ہے۔ واللہ تعالے اعلم۔

كتب : المعتصم بذيل سِيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمر الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

### مسئله (۱۷)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ جو مخص مندرجہ بالاعلماء کومشرک وبیدین نہ کھے اس کے پیچھے اذان ونماز درست ہے یانہیں؟

اللهم هداية الحق والصواب

ان تھانوی دیو بندی ،مودودی کی تصنیفات میں اقوال کفری طبع شدہ موجود ہیں۔جن پر علماء اسلام نے ان کے قائلین پر کافر ہونے کے فتوے صادر فر مائے یقو جو مخص ان فتووں کونہ مانے ۔اوران اقوال کفریہ پر اپنی رضا ظاہر کرے ۔ان کی تائید کرے تو وہ بھی کافر ہوگیا۔لہذا ایسے مخص کی نہاڈان درست ہے نہاس کے پیچھے نماز جائز۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله (۹۸)

کیافر ماتے ہیںعلاء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل ہیں کہ ہمارے پیش امام صاحب میہ کہتے ہیں کہ ہروہ شخص جو حضور کی شان میں گستا خانہ الفاظ لکھے یا کھے کا فرومشرک ہے لیکن ان کا بیاصرار کہ مندرجہ بالاعلاء کو نام لیکرمشرک کہا جائے ایسا کہنا کہاں تک درست

اللهم هداية الحق والصواب

اگریدامام اپنے قول کہ ہروہ مخص جوحضور کی شان میں ( گستا خاندالفاظ لکھے یا کہے کا فرومشرک ہے) میں سچا ہے اور اس کا یہی اعتقاد ہے تو وہ ان مذکور بالالوگوں کی چھپی ہوئی گندی صرح گستا خیوں پر کیوں تھم کفرصا درنہیں کرتا اوران کے قائلین کوصا ف طور پر کیوں کا فرنہیں کہتا تو ٹابت ہوا کہ جب وہ ان گتاخوں کو کا فرنہیں کہتا تو اس کا نہ وہ قول سچا ہے اور نہ وہ اس کا اعتقاد ہے بلکہ محض برائے فریب کہتا ہے اور حقیقت پیہے کہ وہ کسی گستاخ رسول کو بھی کا فرنہیں جانتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

مسئله (۹۹)

کیا فیر ماتے ہیں علاء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ كياميح بح كمندرجه بالاحضرات ني تصانيف مين حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي شان مبارك ميں گستا خانہ عقائد والفاظ لکھے یا کہے ہیں؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

بلا شبه مذكوره بالا مخصول نے اپنی اپنی تصانف میں حضور نبی كريم صلى الله تعالی عليه وسلم كی شان ارفع واعلی میں نہایت ہے باکی ہے صریح گستا خانہ الفاظ وعبارات تکھیں۔ چھاپیں اور شائع کیں جو اب تک ان کی مطبوعه تصانیف میں موجود ہیں جس کو خفیق مقصود ہوا وراپنی آئکھ سے ان کفری عبارات اور تو ہین آ میز گندے الفاظ کو د کیمنا ہوتو وہ تھانوی کا رسالہ حفظ الایمان ۔اور دیو بندی کا مرثیہ گنگوہی اور مودودی کارسالہ تجدیداحیائے دین کا کم از کم مطالعہ کرےاوران کی شان رسالت میں گستاخی کانمونہ ہی دیکچران کے گنتاخ و ہےادب ہونے کا فیصلہ کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد المحمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله(۱۰۰)

کیا فر ماتے ہیںعلاء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ

ایک عالم صاحب ہے فتو کی دریافت کیا گیا کہ ہماری مسجد میں پیش امام ونمازیوں کی اکثریت سنی ہے۔ چندا شخاص ایسے بھی آتے ہیں جواینے کوشافعی بتلاتے ہیں ،اور آمین بالجمر یکارتے ہیں ،رفع یدین کرتے ہیں سی مسلمان ان کوالیا کرنے ہے منع کرتے ہیں جس کا جواب انہوں نے بیدیا کہ ہاری فقہ حنی میں مصرح طور پرایسے مسائل مذکور ہیں جن میں بتلایا گیا ہے کہ شافعی المذہب کے بیچھے نماز پڑھنا تستیح ہے،اوربعض امورمختلف فیہ میں طریقه حنفیہ وقت اقتداء بیہ ونا حیا ہے ۔ جب شافعی کوامام بنا نادرست ہے تواس کے مقتری ہونے میں کیا قباحت ہے؟۔

اگروہ اپنے مسلک کےمطابق بالجمر آمین وغیرہ کریں تو حنفی کی نماز میں اس ہے بچھ فتورنہیں آتا ہے، مکہ معظمہ اور دوسرے مقامات جہاں حنفی شافعی مالکی حنبلی مذہب کے افراد موجود ہیں وہاں یہی ہوتا ہے، ہمار "ے اس حصہ میں چونکہ عام طور پر خاص حنفی آباد ہیں اس لئے کسی دوسرے مذہب کا آ دمی عجیب معلوم ہوتا ہےاور نا واقفون کی طبیعت میں کراہت پیدا ہو تی ہے جو نہ ہونا جا ہے البتہ اہل حدیث جن کو غیرمقلد بھی کہا جاتا ہے ااور وہ ائمہ اربعہ ہے بدگمان ہیں اور بدعقیدہ ہیں بلکہ بعض اوقات خاصان خدا کے حق میں بےاد بی بھی کرتے ہیںان کے پیچھے نماز نہ پرُ صناحیا ہے کیکن وہ مقتدی بنکر آئیں اور پھر بسم الله یا جهرآ مین یا رفع یدین وغیرہ کریں تو ان کی ان باتوں سے حنفیوں کی نماز میں کوئی خرا بی نہیں آلیکی \_والله تعالیٰ اعلم \_کیا میر بھے ہے؟ \_

اللهم هداية الحق والصواب

اس جواب میں بیان سائل میں اتن کی ہے۔

(۱) جوشافعی المذہب امام ہمارے مسائل احناف کی رعایت ملحوظ نہ رکھے تو اس کی اقتد امکروہ

(۲) اگر ہم احناف کو بیلم ہو کہ بیشافعی امام ہماہے مسائل کی رعایت ملحوظ نہیں رکھتا تو ہم اس کی

'' ( ۱۳ ) مجیب نے غیر مقلدین کی اقتد اکوان الفاظ میں لکھا کہ'' ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنی جائے حالا نکہ وہ بدلکھتا کہ غیرمقلدین ہے دین و کا فر ہیں ان کے بیچھے کسی مسلمان کی نماز ہونہیں علی کہ شرعاً نہ ان کی نماز ہمار بے نز دیک نماز ہے ندان کی جماعت ہما ہے نز دیک جماعت ہے (۴) غیر مقلدین ہمار**گ**ا

كتاب العقا كدوالكلام (rra) نآوى اجمليه /جلداول مباجد میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہمارے بیچھے مقتدی بن کرانہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جا لیکی (۵) جب ان کی نماز ہمار سے نزدیک نماز نہیں تو ان کا ہماری صفوں میں کھڑا ہونا ایسا ہے جیسے کوئی بے نمازی صف میں داخل ہو جائے تو اس سے صف کا اتصال قطع ہو جاتا ہے ، ان کے تسمیہ وآمین بالجمر ہےاور فع یدین اور پاؤں ہے پاؤں ملانے برابر والوں کوتشویش اور شغل قلب ہوتا ہے جوطمانیت کے بالکل خلاف ہے۔توبیقتویٰ اس قدر قابل اصلاح ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة أجمل العلوم في بلدة سننجل مسئله(۱۰۱) کیا فر ماتے ہیںعلاء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ ياره قال الملاء ركوع ١٢ ي آ كاورسوره نوريس دوسر دركوع مين علم غيب ح متعلق آيات م متشرح ہوتا ہے کہ حضور کوعلم غیب نہیں تھا کیا بیچے ہے ورنہ کلام پاک کی دوسری آیات شرعیہ سے استدلال فرمائية. كاكه حضور كوعلم تفا؟\_ اللهم هداية الحق والصواب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےعلم غیب عطائی کے ثبوت میں قراان کریم میں کثیر آیات وارد ہیں ،تقریباای آیات تو میں نے جمع کی ہیں جن میں بطور نمونہ تین آیات پیش کرتا ہوں۔ (1) تلك من انباء الغيب نوحيها اليك (سوره هود) پغیب کی خبریں ہیں ہم انہیں تہاری طرف بھیجتے ہیں۔ (٢) غلم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول (سوره جن ركوع) الله غيب كاجاننے والااپنے غيب پرکسی کومطلع نہيں کرتا مگراس کو جو پسنديدہ رسول ہول (m)وما هو على الغيب بضنين (سورة كورت) اور محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کے بتانے پر بخیل نہیں ۔ان آیات سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کوعلم غیب عطافر مایا اور جن آیات کوسوال میں پیش کیا ہے اِن میں علم غیب عطائی (تفسيرجمل تفسيرخازن وبخاري حديث افك) کی نفی نہیں ہے۔

توجوان سے نفی علم غیب عطائی کااستدلال کرے وہ تقاسیر واحادیث سے آٹکھیں بندگر کے سب کے خلاف محض اپنی رائے ناقص سے غلط استدلال کر کے شان رسالت کو گھٹا تا ہے اور حضور سے اپنی عداوت قلبی کااظہار کرتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

كتبه: المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل، الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مسيقله (۱۰۲)

کسیافر ماتے ہیں علاء دین شرع متین بابت سوال مند زجہ ذیل میں کہ چونکہ پیش امام صاحب مندرجہ بالاعلماء کو نام کیکرمشرک وبیدین نہیں کہتے ہیں اسلئے ان کا اذان

پوملے ہیں اسلے ان کا ذان دیکرنماز پڑھنا کیسا ہے کیونکہ بعض لوگ ان کی اذان نہ مان کر دوبارہ اذان دیتے ہیں اور پیش امام کی اتباع سے انگا رکرتے ہیں۔

سائل عبدالعزيز شوزمر چنٹ ڈا کخانہ کھٹیمہ وایاضلع پیلی بھیت ۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

جولوگ ایسے بے دین امام کی اتباع ہے انکار کرتے ہیں جو مذکورہ بالاشخصوں کو باوجودان کے کفریات پرمطلع ہوجانے کے کافرنہیں مانتا۔اورایسے امام کی اذان کواذان اور نماز کونماز نہیں جانے ان کا قول سے جوالات کی خوان کی افران کو افران کو نماز نہیں جانے ان کا قول سے جوالات ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب ساصفر المظفر مرا کے ساتھ قول سے جوالات کے مطابق ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب ساصفر المی اللہ عزوجی ، کمعنصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عزوجی ، العبر محمد الجمل غفر لہ الاول ،ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل العبر محمد الجمل غفر لہ الاول ،ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

مسئله (۱۰۳)

کیافر ماتے ہیںعلاء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہرمسلمان کاعقیدہ ہے کہ وہ واحد ہے کین اگر تعظیم کے طور پر جمع کاصیفہ فعل میں استعال کیا جائے یعنی اس طرح کہا جائے کہاللّٰہ تعالیٰ فر ماتے ہیں تو ایسا کہنا کیساہے؟ سائل عبدالعزیز نذکور

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

بلا شک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اس کے لئے ہمیشہ سے واحد کے صیغوں کا استعمال ہوا ہے چنانچہ جمع کے صیغے سلف وخلف نے بھی اس کے لئے استعمال نہیں کئے ۔۳۲صفر المظفر ۱۷ کے ۱۳ جو

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العدم المحداجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۱۰۲)

کیا فر ماتے ہیںعلاء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ جمیعة العلماکس کی جماعت ہے؟۔اوراس کاممبر بننا کیسا ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

جمیعة العلماء و یو بند یوں کی جماعت ہے،اس کے بھی وہی عقائد کفریہ ہیں جودیو بند یوں کے عقائد کفریہ ہیں، یہ جمیعة العلماء ان اکا برعلاء دیو بند کو نہ فقط مسلمان ہی جانتی ہے بلکہ انھیں علاء دین ومفتیان شرع بلکہ پیشوایان مذہب قرار دیتی ہے جن پر مفتیان عرب وعجم کفر کے فتو ہے صادر فرما چکے ہیں، ان کی کتا ہیں اوران میں وہ عبارات کفریہ آج تک حجیب رہی ہیں جن میں اللہ تعالی اوراس کے انبیاء علیہ مم السلام کی شانوں میں کثیر صرح گتا خیاں اور کھلی ہوئی ہے ادبیاں اور سخت تو ہین مطبوعہ موجود ہیں، میں علم علیہ اوران کے عقائد کفریہ کی حمایت کرتی ہے ان تو ہین آ میز عبارات کی تا ئید کرتی ہے۔ان پر اپنی رضا ظاہر کرتی ہے۔ تو اس جمیعة العلماء کے گراہ و کا فرہونے کے لئے اتنا ہی بہت کا فی ہے کتب عقائد وفقہ کی یہ شہور عبارت ہے " السر ضا بالکفر کفر " تو اب جمعیتی امام کی نہ امامت درست، نہ اس کے یہ چھے نماز جائز۔ فقہ کی مشہور کتا ہیر کی میں ہے۔

روي محمد اعن بي حنيفة وا بي يو سف رحمهما الله تعالى: ان الصلوة خلف

اهل الا هوا ۽ لا تحوز۔

سل او للواع و المبدور۔ حضرت امام محمد نے حضرت امام اعظم اور حضرت امام ابو یوسف مرصم اللہ تعالی سے روایت کی کہ بے شک گمرا ہوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔

ان جمیعتی لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ،ان کے ساتھ کھانا پینا۔ان سے سلام کرنا ان کے ساتھ مسلمانوں کے سےمعاملات سب ممنوع ہیں ۔خوداحادیث میںا یسے گمراہوں سےخلط ومیل نہ ہونے اور ترک معاملات کرنے کے احکام موجود ہیں حدیث مسلم شریف میں ہے''ایسا کہ و ایاھہ لا یضلو نکم و لا یفتینو نکم " حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایاتم گرا ہوں سے بچوا ورانھیں اینے ہے بيخاؤ كدوه كهيس تم كوممراه نه كردي اورفتنه مين نه دُ الدير بي حديث ابن ماجه مين ہے ' و ان لـقينموهـم فلا تسلمو اعليهم " حضورنے فر مايا اگرتم ان سے ملاقات كروتوان پرسلام مت كرو\_

صریت عقیلی میں ہے " فلا تحالسوهم ولا تشار کوهم ولا تواکلوهم ولا تناکحوهم " یعنی حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا ؟ تم ان کے ساتھ مت بیٹھو،ان کے ساتھ مت کھاؤپو۔ ان كيهاته فكاح نه كرو\_ بلكه خود قرآن شريف مين ب: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين-لعنی یادآنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہیں و۔

یہ دیو بندی قوم جب خداادررسول کی شانوں میں گستاخیاں کرتی ہے تو ان ہے زیادہ ظالم قوم کون ہےلہذا جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ۔ کھانا۔ بینا۔ سلام وکلام کرنا قر آن وحدیث نے ممنوع قرار دیا تو پھرالیی گمراہ جمیعت کاممبر بننا گویاان کےعقا کد باطلہ اور خیالات فاسدہ کو مدد پہنچانا ہے۔اوران کی کفری باتوں پراپنی رضا ظاہر کرنا ہواس جمیعت کی ممبری ناجائز وحرام ہے۔مولیٰ تعالیٰ اہل اسلام کوا ہے مراہوں کے فریبوں ہے محفوظ رکھے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔٢٠صفر المظفر ٦ کے اچے۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۱۰۵ ـ ۲۰۱)

کیا فرماتے ہیں علماء دین وشرع متین اس مسئلہ میں کہ

گذشته زید کاعقیدہ اہل سنت والجماعت کا تھالہٰذااس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا تھالیکن نماز وہابیوں کی اقتداء کرنے والوں کے بیچھے بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔اور بھی کسی موقع پر نماز پڑھا بھی دیا کرتا تھالہٰذا جب سنیوں کومعلو ہوا کہ بیا پی نماز میں احتیاطٰہیں کرتے ہیں اورنماز سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں تولوگوں نے ان سے احتیاط برتی ۔اور جونمازیں ان کے پیچھے پڑھیں تھیں وہ دوبارہ لوٹا ئیں اور جن لوگوں کومعلوم نہیں تھاان کواس ہے آگاہ کیا کہان کے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے کیونکہ پیڅود

احتیاط تہیں کرتے لہذا جب ان کومعلوم ہوا کہ مجھ ہے احتیاط برتی جار ہی ہے۔تو انہوں نے شہر کے اندر پرو پیگنڈہ کرناشروع کر دیااور کہتے ہیں کہ جب وہابیوں کے پیچھےنمازنہیں ہوتی ہے۔اورعلاء بریلی کا بیہ فتویٰ ہے کہ وہا بیوں سے مصافحہ کرنا۔ سلام کرنا اوران کے سلام کا جواب دینا بھی ناجا تزہے۔ اوران سے کسی قتم کامیل جول رکھنا بیاہ شادی کرنا نہ جاہئے ۔لہذاتم لوگ صرف نماز کی احتیاط تو کرتے ہو يمركها نابييناا ٹھنا بيٹھنا شادي بياہ ودعاسلام سب جائز ہے صرف نماز نا جائز ہے للہذاان کو پہ جواب دیا گیا کہ ہم ان سب کو و ہا بی ہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ریہ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو اچھا سجھتے ہیں اورا پنے مکانوں میں میلا دیاک کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔اور دوسرے کے یہاں جا کرمحبت ہے سنتے ہیں ۔ایصال تواب تیجہ۔دسواں بیسواں چہلم گیار ہویں شریف عشرہ محرم میں سبیل مرثیہ خوانی کی محفلیں پیسب کچھ کرتے ہیں۔صرف نماز دیو بندی عالم کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز کی احتیاطنہیں کرتے ،اس وجہ سے ہم لوگ سی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کا عقیدہ اچھا سمجھتے ہیں اور پچھ لوگ ایسے بھی ہیں کم تعداد میں جن کے یہاں مندرجہ بالا کوئی کا منہیں ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو کرنے ہے منع کرتے ہیں اور زور ڈالتے ہیں مگر مجبوری میں شرکت بھی کر لیتے ہیں تو ان سے اکثر بات چیت کا موقعہ ہوتا ہے تو ایصال ثواب اورمیلا دیاک کوبھی اچھا بتلاتے ہیں گر دوسرے طریقوں پرمخالفت کرتے ہیں۔اورطرح طرح کے اعتر اضات گڑھتے ہیں ان لوگوں میں جاہل فاضل سب طرح کے اشخاص ہیں اورعلماء دیو بند کو بہت اچھا کہتے ہیں اورعلماء ہریلی کواپنے نز دیک بہت براسجھتے ہیں ۔اوران کے وعظ وتقاریر وغیرہ کی حد درجہ مخالفت کرتے ہیں اور دوسروں کورو کنے کی کوشش کرتے ہیں ۔علماء دیو بند کی گندی تحریر کواہل سنت والجماعت جب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تووہ اس کوغلط ثابت کرتے ہیں۔ کہ بیتح ریملاء دیو بند کی نہیں ہے۔اور بہت سےلوگ ہے کہ کر دامن چھڑا لیتے ہیں کہتم نہیں سمجھتے اس کا مطلب پیہیں ہے جوتم لوگ ظاہر کرتے ہو۔لہذا وہ سجھتے ہیں واقعی تحریریں اور عقیدے ہمارے علماء کے ہیں۔ مگراپنی سرخروئی کے لئے کہد لیتے ہیں کہ بیسب غلط ہے اور بیان کا ہم کوسراسر دھوکا دینا ہے ایسے لوگوں کے لئے جوعلاء دیو بند کے غلط عقید وں سے واقفیت رکھتے ہیں اور پھر بھی ان کوعلاء جانبیں ان کے لئے از روئے شریعت کیا تھم ہے؟۔

(۲) زیدکا بیقول ہے سرکار دوعالم تا جدار مدینہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ حضور ہم جیسے بشر تھے یعنی کہ ہماری اور حضور کی بشریت میں کیا فرق ہے۔بشریت کے لحاظ سے جودو ہاتھ حضور کے تھےوہ ہی دو ہاتھ میرےاورآپ کے ہیں۔ای طرح پیر۔کان۔آئکھ۔منہ جس طرح میراہےای طرح کیاحضور کے نہ تھے؟ ۔ کیاحضورانسان سے پیدانہ تھے؟ ۔ اورحضور سے انسان پیدانہ ہوے؟ ۔ اور جب یہ بات ہے تو ہماری اورآپ کی بشریت میں کیا فرق ہے۔ تواس پر عمرنے جواب دیا کہ جب حضور میں اورآپ میں کوئی فرق نہیں ہے تو ای طرح ابوجہل بھی تھا۔ وہ بھی بشر تھا۔حضور کا سایہ نہ تھا۔تمہارا سایہ ہے۔آپ کے قول سے نعوذ باللہ من ذلک ابوجہل اور حضور کی بشریت میں کوئی فرق نہیں ہے۔اس پر جواب دیا کہ بتائیے ابوجہل اورحضور کی بشریت میں کیا فرق ہے؟ ۔کون ساعضوحضور کا ابوجہل سے زیادہ تھا۔زیدمیلا دشریف بھی ایک مدت سے پڑھتاہے مگرعقیدہ ایسا گندہ رکھتا ہے۔اورزید کی میلادخواں پارٹی میں ڈاڑھی منڈے ہوئے اور کتر وانے والے بھی موجود ہیں اور زیدیارٹی کا شاعر ہے اور دوسرے استاد ہیں۔زید جونٹر پڑھتا ہے بیسرکاری ملازم ہے رشوت تھلم کھلا لیتا ہے۔ نثارصاحب اور استاد صاحب کا ایک عمل اور بھی ہے کہ ایک نمبر کا اغلام باز بھی ہیں ،اورمسلمانوں کو ہروفت ان سے نقصان پہنچتا ہے۔ایسے تحص سے میلا دشریف پڑھوانے والے کوسب باتیں جانتے ہوئے تو اب کامستحق ہے یانہیں۔ اورا پسے مخص کی تعظیم جائز ہے پانہیں ۔ا سکےعلاوہ ایک شخص اہل سنت والجماعت کا نکاح ہوا۔اس کا نکاح لڑ کی والے کی مجبوری سے اور اس کے زور دینے پرلڑ کے والے نے دیو بندی قاضی ہے پڑھوا دیا۔لہذا د یو بندی قاضی کا پڑھایا ہوا نکاح جائز ہوایانہیں؟\_

مهربانی فرما کرییدوسوال تحریر ہیں لمبی داستان پڑھ کراور سمجھ کراز روئے شریعت ان کا جواب جلد ہے جلدتح رفر مائے۔اسلام علیم

خا کسار۔حافظ نوشہ میاں خال برمکان سراے امام جامع مسجد گڑہی وجملهابلسنت والجماعت قصبه حسن بورضلع مراداباديويي

اللهم هداية الحق والصواب

(1) جولوگ علماء دیو بند کے عقائد باطلہ اوران کی کتابوں کی عبارات کفریہ پرمطلع اور واقف ہوں اور ان عبارات کے مفہوم ک<sup>وسمجھ</sup> کر ان کفریات کی تا ئید کرتے ہوں اور ان پر صاف طور پراین رضا ظا ہر کرتے ہوں اور ان کفریات کے قائلین علماء دیو ہندنہ فقط مسلمان جانتے ہوں بلکہ ان کوعلماء دین مفیتان شرع متین پیشوایان اسلام سمجھتے ہوں وہ بھی کا فرہوجا کینگے ۔ کتب عقا کد وفقہ میں ہے"السر ضیا

بالكفر كفرومن شك في عذابه و كفره فقد كفر" توان لوگول كے ييچ نه نماز جائز ندان سے ملام وكلام درست ندان كے پاس بيشمنا كھانا ـ بينارواندان سے بياه شادى كى اجازت ـ چنانچ مديث مسلم شريف بيس ب "اياكم واياهم لايضلونكم و لا يفتنونكم" مديث ابن ماجه بيس ب "وان لقيتمو هم فلا تسلمو اعليهم" مديث عقيلي بيس ب "وان لقيتمو هم فلا تسلمو اعليهم" مديث عقيلي بيس ب "فلا تحالسوهم و لا تشار بو هم ولا تواكلوهم ولا تنا

كحوهم"

قرآن كريم ميں بھى ہے: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الطا لمين لعنى يادآ جانے كے بعد ظالم قوم كے لئى نە بېھو۔

ید یو بندی قوم جب خدااوررسول کی شانوں میں گستا خیاں کرتی ہے توان سے زیادہ ظالم کون قوم ہوگی ۔ بالجملہ ایسے گستاخ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سلام وکلام کرنا نکاح کرناان کے پیچھے نماز ممنوع ونا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۲) جو خص ایسا گستاخ اور بے ادب ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم نبی الانبیا مجبوب کبریا احمر مجتبی کی مصطفیٰ صلبی الله تعالیٰ علیه و سلم کو اپناجیسابشرجانے اور نعو فہ بالله حضور کی اور ابوجہل کی بشریت میں فرق نہ کر سکے تو ایسے گستاخ اور مردود سے اہل اسلام کو ہرگز ہرگز میلاد شریف نہ پڑ ہوانا چاہئے۔ اور تخت پراس کے بیاس کے ساتھیوں کے بٹھانے میں ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ با وجود کہ اسکی گستاخی اور فسق کے بنا پران کی اہانت ضرور ک ہے۔ شامی میں ہے" قلہ و حسب عملسی المسلمین المسلمین شریف بڑ ہوانا چاہئے ، نہ اس کی کی طرح تعظیم کرنی چاہئے واللہ تعالی اعلم بالصواب شریف پڑ ہوانا چاہئے ، نہ اس کی کسی طرح تعظیم کرنی چاہئے واللہ تعالی اعلم بالصواب

قاضی دیوبندی کا پڑھایا ہوا نکاح جائز ہوجائیگا۔ جبکہ شرا نطاصحت نکاح پائے گئے ہول نکاح خوال کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کرلیا جائے کہ نکاح خوال وکیل ہوتا ہے تو مرتد مسلمان کا وکیل ہوسکتا ہے۔ فتا و سے مالمگیری میں ہے" تحدور و کالة السمر تد بان و کل مسلم مرتدا النے 'واللہ اعلم بالصواب۔ 'واللہ اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

## مسئله (۱۰۷)

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

اہل ہنود جواپنے بڑے بڑے دیوتا ؤں کو مانتے ہیں جیسےاشوک،مہابیر،رثی منی وغیرہ تو کیاایں میں عقا کداسلامی سے بیرقابل اعتقاد ہوسکتا ہے کہ کوئی پیغیبر بھی ہوں۔ براہ کرم از روئے کتاب وسنت مفصل ومدلل جواب بالصواب عنایت فر ما کرمشکور ہوں گے۔

المستفتى مجد يعقوب عفى عنه چكردهر بورضلع نگه بهوم

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

نبوت ٰ بنی آ دم کیلئے نہایت اعلٰی وافضل اور بڑا مرتبہ ہے ۔اور وہ سارے کمالات ولایت ہے متصف ہوتے ہیں توان کوفضل نبوت ہے فائز فر مایا جا تا ہے۔شرح فقدا کبرمیں ہے۔

الولى من واظب على الطاعات ولم يرتكب شيئا من المحرمات و ان الولى لا يبلغ درجة النبى لان الانبياء عليهم السلام معصومون ومامونون عن حوف الخاتمة مكرمون بالوحى حتى في المنام و بمشاهدة الملائكة الكرام مامورون بتبليغ الاحكام و ارشاد الانام بعد الاتصاف بكمالات الاولياء العظام

توجس کے ندمحر مات شرع سے اجتناب کا یقینی علم ہو، نہ طاعات پر مواظبت کی کوئی سیحے خبر ہوہ نہ تمام کمالات اولیاء سے ہوجانیکا کوئی قطعی پنہ ہو، نہ سار سے صغائر و کبائر سے عصمت کا کوئی معتبر ثبوت ۔ تو السے خفس کو بلا دلیل و بغیر خقیق کے ولی نہیں کہہ سکتے ۔ تو پھر نبی یا پنجبراس کو کس طرح قرار د سے سکتے ہیں۔ اہل ہنود کے دیوتاؤں مہابیر ورثی وغیرہ کا جب اسلام ہی کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں تو پھران کسلئے محر مات سے اجتناب ۔ طاعات پر مواظبت ۔ کمالات اولیاء سے اتصاف کسلئے کہاں سے بقینی علم صاصل کیا جائے گا۔ لہذا جب ان کے اسلام وولایت کسلئے شرعی دلائل موجود نہیں ہیں ۔ پھران کسلئے تمام کہا تو اور متصف بہ نبوت ہونے کسلئے کہاں سے دلائل قطعیہ قائم ہوں گے۔ یہاں تک کہان دیوتاؤں کا ذکر اور ان کے اوصاف کتب معتبرہ اسلامیہ سے آئ تک نظر سے نہیں گذر ہے۔ بلکہ کہاں دیوتاؤں کا ذکر اور ان کے اوصاف کتب معتبرہ اسلامیہ سے آئ تک نظر سے نہیں گذر ہے۔ بلکہ کسی کے ذکر واوصاف کا فقط کتب اسلامیہ میں ہونا اس کی نبوت کی دلیل نہیں ۔ دیکھئے نص قطعی قرآن شریف کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کاذکر اور کس قدر اوصاف موجود ہیں ، تقریبالا کیک رکوع ہیں شریف کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کاذکر اور کس قدر اوصاف موجود ہیں ، تقریبالا کیک رکوع ہیں شریف کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کاذکر اور کس قدر اوصاف موجود ہیں ، تقریبالا کیک رکوع ہیں شریف کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کاذکر اور کس قدر اوصاف موجود ہیں ، تقریبالا کے دکھوں کیونا کی کی کسورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کاذکر اور کس قدر اوصاف موجود ہیں ، تقریبالا کیک دو کر اور کسالا میات کو کسیب

فاوی اجملیہ /جلداول ۲۳۳ کتاب العقائد والکلام ان کے کارناموں کا تذکرہ کیا گیا مگر باوجودوہ نبی نہیں۔ چنانچینفسیر جلالین وصاوی میں ہے:

رنامون و مد مره ميا مي مربودوروه بي سرب يه يرب سرب و انما كان وليا-ذى القرنين اسمه الاسكندر لم يكن نبيا على الصحيح و انما كان وليا-( تفير صاوى جلد ٢صفي ١٦)

یعنی ذوالقر نمین کا نام اسکندرہے، پینچے ندہب کی بنا پر نبی نہیں تھے بلکہ بیتو ولی تھے۔ اس طرح حضرت لقمان کہ ان کا ذکر اور اوصاف بھی قر آن کریم میں ہیں یہاں تک کہ اس سورت کا نام لقمان ہے لیکن باوجوداس کے وہ نبی نہیں۔

ای تفیرصاوی میں ہے " اتفق العلماء علی ان لقمان کان حکیما ولم یکن نبیا۔ (تفیرصاوی جد اصفحہ ۲۱۰)

لعنی علاء امت نے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ بے شک لقمان کیم تھے اور نبی نہیں تھے۔
الحاصل جب حضرت ذوالقر نین اور حضرت لقمان باوجوداس کے کہ ان کا ذکر اور اوصاف نص
قطعی میں موجود ہیں لیکن وہ نبی نہیں ۔ تو وہ اہل ہند کے دیوتا جن کا ذکر نہ جارے سلف وخلف نے کہیں لکھا
محققین متقد میں ومتاخرین کی کتب میں کہیں فہ کور ، تو ان کے لئے نبوت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے ۔
نبوت تو بڑی چیز ہے ان کے لئے تو ولایت کا اثبات بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ بلکہ کسی دلیل شرعی سے ان کا اشبات بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ بلکہ کسی دلیل شرعی سے ان کا اسلام بھی ثابت نہیں ۔ تو ان کو وہ بی کہ سکتا ہے جو فہ ہب سے بے خبر ہودین سے ناواقف ہواور باوجود اس کہ مان کی محبت اس کے قلب کے ہر گوشہ میں ہو ۔ مولی تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی امل کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی امل کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی امل کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی امل کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی امل کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی امل کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی امل کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی امل کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی امل کو ہدایت کی توفیق دے ۔ واللہ تعالی امل کو ہدایت کی توفیق دیں سے تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دیں دور تو تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دیں دور تو تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دیں دور تو تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دیں دور تو تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دیں دی تو تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دیا تعالی اس کی تعالی اس کی تعالی اس کی تعالی اس کی تعالی اس کو ہدایت کی توفیق دیں دور تعالی تعالی اس کی تعالی اس کو تعالی دیں کی کو تعالی اس کو تعالی دیں کی توفیق کی تعالی دین کی توفیق کی توفیق کی تعالی دیں کی تعالی دیں کی تعالی دیا تعالی دیں کو تعالی دیں کو تعالی دیں کی تعالی دیں کو تعالی دور کی تعالی دیں کی تعالی دیں کو تعالی دیں کی تعالی دیں کو تعالی دیں کو تعالی دیں کی تعالی دیں کو تعالی دیں کو تعالی دیں کی تو تعالی دیں کی دیں کی تعالی دیں کی تعالی دیں کو تعالی دیں کی تعالی دیں کی تعالی دیں کی تعالی دیں کو تعالی دیں کی تعالی دیں کی

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر المحمل غفرله الاول، ناظم الهدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

# (\_111\_111\_11-109,10A) alima

بحضرت مولینا الاجل الاقحم قدوة علاءالاعظم بعد التحیة الزکیدوالسلام السنة السنیه معروض اینکه کیا فرماتے ، بیں علمائے دین ومفتیاں دین شرع متین مند رجہ ذیل مسائل میں؟ (۱) جمعیة العلماء ہند دہلی کے عقائد کیسے ہیں؟

(۲) جمعیة العلمهاء ہند د ہلی میں شرکت کرنا ، جا بجا شہر بہ شہراس کی شاخیں کرنا ، اوراس کو مضبوط ، ، ، بنانا از روئے شرع کوئی گنا ہ تو نہیں ہے؟ ۔ اگر ہے تو کیا وجو ہات ہیں ۔ جب کدسیاسی اعتبار سے شریک

ور ا

(۳) جمعیة العلماء ہند دہلی میں بھی سی علاء نے بھی شرکت کی ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو کیا وجوہات ہیں؟۔

( س) سی علاء کرام کی بھی کیا کوئی جماعت قائم ہے۔اگر ہے تو کونی ہے اور کیا نام ہے؟ اور اس سی جماعت نے مسلمانوں کی فلاح و بہود کے لئے کیا کیا کام کئے ہیں اور کرتی ہے ۔ اور اس میں شرکت کرنا از روئے شرع کیسا ہے؟۔

(۵)جمیعة العلماء کے مولوی صاحب کوعید میلا ادلنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلسہ مبارکہ میں تقریر کے لئے مدعوکرنا جاہیے یانہیں؟ ۔ یا کوئی گناہ ہے؟مفصل ومدلل جواب باصواب مع مہر مرقوم فر ماکر حق کوظا ہر فر ہائیں۔ بینوا تو جروا الی یوم القیمة

المستقتى ،اصغر على سى حنفى قادرى سك درگاه جيلانى خادم شرع جاره (مدھ پرديش)

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) جمعیة العلماء دبلی و ہاہیہ دیو بند ہی کی خاص جماعت ہے، اس کے وہ گندے اور کفری عقائد ہیں جو وہا ہید دیو بند ہیہ کے ہیں، یہ جمعیة اکا برعلاء دیو بند کو پیشوااور مقتدا جانتی ہے، اور انہیں علاء دین ومفتیان شرع اعتقاد کرتی ہے۔ باوجود بکہ ان اکا برعلاء دیو بند پران کے اقوال کفریہ کی بناپر علاء ومفیتان حرمین شریفین وعرب وعجم نے کفر کے فتو ہے دیئے ہیں ۔اوران کے اقوال وعقا کدکو کفر و باطل قر ار دیا ہے جن کا مکمل بیان حسام الحرمین ۔الصوارم الہندیہ۔الاستمد ادو غیرہ ہیں۔والٹد تعالی اعلم

(۲) جب جمعیة العلماء کے باطل اصول وکفری عقائد کاحال معلوم ہو چکا۔ تو پھر جمعیة میں شرکت کرنا گویا اہل کفر وضلال کے ساتھ شرکت کرنا ہے جس کی ممانعت کشر آیات واحادیث میں وارد ہے۔ ای طرح اس جمعیت کی شہر بہ شہر شاخیں قائم کرنا اور اسکو مضبوط بنا نا از روئے شرع کیسے جائز ہوسکتا ہے کہ کفر کی تبلیغ ہو۔ گمراہی کی اشاعت ہو۔ جائز ہوسکتا ہے کہ کفر کی تبلیغ ہو۔ گمراہی کی اشاعت ہو۔ بید بی کی تائید ہو۔ اہل باطل کی شہر بہ شہر شاخیس قائم ہول۔ اہل ضلال کی جماعت مضبوط ہے۔ کیا کسی مومن کو بید وہم بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن وحدیث ایسی گمراہ جمعیت کی شرکت ، اس کی شہر بہ شہر اشاعت روا موسکتے ہیں اور شریعت اسلامیہ اہل ضلالت کو اہل مضبوط بنانے کی اجازت دے سکتی ہے ، ہرگز ہرگز

نبیں۔

اب باتی رہا اس جمعیۃ میں سیاسی اعتبار سے شرکت کرنا۔ تو یہ فریب اور سخت مغالطہ دنیا ہے حقت یہ ہے یہ جمعیۃ العلماء مذہبی حقت یہ ہے یہ جمعیۃ العلماء مذہبی جاعت ہے، اس کوسیاست سے کوئی تعلق نہ ہوگا، تو پھر اس جمعیۃ میں سیاسی اعتبار سے کسی کی بھی شرکت ہوگا ہو ہوراس جمعیۃ میں سیاسی اعتبار سے کسی کی بھی شرکت ہوگا وہ مذہبی اعتبار ہوئیں کہ یہ جمعیۃ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے۔ لہذا اب اس میں جس کی شرکت ہوگا وہ مذہبی اعتبار سے ہوگا اور اس کا شریک مذہب وہا بیت کی ترویج اور عقائد کفرید کی تائید کرنے کے لئے سعی کریگا۔ اور دہ یہ بندیت کو مضبوط بنائیگا۔ تو اس کی شرکت کوسیاسی شرکت کہنا وہ فریب ہے۔

(۳) جمعیة العلماء میں نہ جمعی معتمدا کا براہل سنت نے شرکت کی ۔ نہ اس وقت اس میں کوئی مشہور دمعتمد سنی عالم شریک ہے ۔ اور اگر اس جمیعة میں کسی سنی عالم نے اپنی ناواقفی یا خود غرضی کی بنا پر شرکت کرلی ہوتو وہ اکا بر کے خلاف قابل ذکر اور لائق التفات نہیں ۔ اور اس جمیعة میں علماء اہل سنت کی عدم شرکت کی وجہ وہی اس جماعت کی وہابیت و دیو بندیت ہے اور اس کے عقا کد کفریہ ہیں ۔ اور سے کہ یہ میمتر اغیار کا آلہ کار ہے اور مسلم کش و فدہب فروش ہے۔

(۴) سی علاء کرام نے نہ جھی نمود و نمائش کے لئے کوئی جماعت قائم کی ۔ نہ حض اپنے نفسائی افراض پورا کرنے کے لئے فلاح و بہودی کا نام کیکر توم سے چند ہے مانگ مانگ کراپنے پیٹ جھرے۔ نسیای اغراض کی آڑ لے کر آسمبلی و پارلیمنٹ کی ممبر یوں کے لئے ہمدردی اسلام وسلمین کا ڈھونگ رچا کر قوم کوفریب دے۔ بلکہ انہوں نے جو جماعت بنائی وہ محض ندہی جماعت بی ۔ چنانچہ اس وقت بھی ان کی ایک جماعت قائم شدہ موجود ہے۔ جبکا نام جماعت رضائے مصطفے ہے جس کا مرکز بر بلی ہے۔ یہ ان کی ایک جماعت رضائے مصطفے ہے جس کا مرکز بر بلی ہے۔ یہ ان کی ایک جماعت رضائے مصطفے ہے جس کا مرکز بر بلی ہے۔ یہ بی ۔ نہ ان کی خدمت کرتی رہی ہے۔ اس میں نہ نمود و نمائش ہے نہ سیاس فریب کاریاں بی ۔ نہ ان کے جھوٹے پر و پیگنڈ ہے شائع ہوتے رہتے ہیں ۔ نہ اس کے لئے شہر بہ شہر بائی سی نہ نواہ اور گشتی ملاز مین مقرر ہیں۔ اس نے وقف بل کے قانون کے خلاف کا فی مقابلے کئے تو ہیں رسالت کے فتے اٹھتے رہتے ہیں ان کا پوری قوت سے مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ اس طرح تبلیغ سیرت کے نام سے اللہ باد میں ایک جماعت قائم ہے جو برابراسلام وسلمین کی خد مات کرتی طرح تبلیغ سیرت کے نام سے اللہ باد میں ایک جماعت قائم ہے جو برابراسلام وسلمین کی خد مات کرتی ہے۔ اور فلاح و بہودی کی شہر بہ شہر تبلیغ کرتی پھرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بکثرت اہل سنت میں جماعت میں جاور فلاح و بہودی کی شہر بہ شہر تبلیغ کرتی پھرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بکثرت اہل سنت میں جماعت میں جاور فلاح و بہودی کی شہر بہ شہر تبلیغ کرتی پھرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بکثرت اہل سنت میں جماعت میں

ہیں جواپنے اپنے مقام پر مذہبی خدمتیں انجام دیتی ہیں لیکن ان میں نمود ونمائش نہیں ۔ان کا کوئی <del>خاص</del> پر دیبگنڈہ اخبارات میں شائع نہیں کیا جا تا۔اس لئے وہ گمنام ہی ہیں بلاشبدالی جماعتوں می*ں شرکت ن*ہ فقط جائز بلکه اسلامی خدمت ہے۔

اب باقی ریااس جمعیة العلماء دبلی کی حالت توریا بنی اسلامی خدمات کا اخبار'' الجمعیهٔ 'روزانه جمولا پر دپیگنٹرہ کرتی ہے۔اورمسلمانوں کی فلاح وبہبودی کا نام کیکرقوم کوفریب دیا کرتی ہے۔لیکن ا**س ک** حقیقت رہے کہ بیخت مسلم کش اور مذہب فروش جماعت ہے بیاغیار کا آلہ کارہے ہمیشہ مسلمانوں کے مصائب کے وقت شمہ بھر ہمدر دی وحمایت نہیں کرتی ۔ بلکہ ان کی تکالیف پر پردہ ڈالتی ہے۔اوران کی زندگی کو پروان زندگی ثابت کرنے کی امکانی سعی کرتی ہے اور اسمبلیوں کی ممبری کے لئے ہزار ہافتم کی شاطرانہ چالین چل کرمسلمانوں کیٹھیکیدار بن جاتی ہے ، بیتمام ایسے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت ہیںانصاف پہند شخصوں پر پوشیدہ نہیں ہیں۔

(۵) جمیعة العلماء کےمولوی جلسهٔ عیدمیلا دالنبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے سخت وشمن ہیں وہ اس جلسہ کو نہ فقط نا جائز و بدعت بلکہ اس کوشرک اور تنھیا کے جنم سے بدتر بتاتے ہیں اپنی کتابوں م**یں س** نایاک مضمون جھاپ کرشائع کرتے ہیں۔اوراپنی تقریروں میں اپنے اس عقیدے کی تبلیغ کرتے ہیں ق انہیں وہی شخص جلسہ تعید میلا دے لئے مدعو کر ایگا جوخود اس جلسہ کا متمن ہو، اوران کو بلا کراس عید میلاد کا جس كور دكرانا منظور ہو،كوئى مسلمان تو ايسے دخمن عيد ميلا دكونہ تو بلاسكتا ہے،اور نداینے جلسہ كواس بنا پر ہے لطف کرسکتا ہے،اورشرعاً ایسے بدعقبیدہ محض کوجلسہ سلمین کے لئے مدعوکر نااوراس کی مہمان نوازی **کرنا۔** اوراس کی خدمت و تعظیم کرنا۔اس ہےاہے عقیدے کے خلاف گمراہی کی بات سننااور عوام کے عقیدے كوخراب كرنا سخت ناجائز وحرام ب-حديث شريف مين واردب "اياكم واياهم لايضلو نكم ولا يفتنو نكم " ليعني مراهول سے خود بچواور انہيں اپنے آپ سے بيجاؤ كهيں وہ تمہيں مراہ نہ كردي اورفت مين ندو الدين قرآن كريم مين ب: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

لعنی تویادآنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھ۔

اوراس سے زیادہ کون ظالم ہے جوذ کرمیلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنھیا ہے بدتر بتائے، للذااس جمعیة العلماء کے کسی مولوی کوجلسه عیدمیلا دمیں ہرگز ہرگز مدعونه کیا جائے ۔ان کا بلانا نہ فقط گناہ بلکہ قر آن وحدیث کی مخالفت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ ۲۷رہیج الا خر۲۳ <u>سے ابھ</u>

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العدم المحمل عفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۱۱۳)

کیافر ماتے ، ہیں علمائے دین ومفتیاں دین شرع متین مندرجہ ذیل مسکد میں کہ نفل مسکد میں کہ نفل کفر نہ باشد، زید کہتا ہے کہ امام حسین (معاذ اللہ) کئے کی موت مارے گئے، ہندوستان کا مسلمان بھی الیں ہی مارا جائیگا۔ زید کے لئے کیا حکم ہے؟ ،اس سے تعلقات قطع کرنا ضروری ہے یا نہیں کیا حکم ہے؟ ۔

کیا حکم ہے؟۔

الجواــــــ

اللهم هداية الحق والصواب

زید نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی الله عند کی جناب میں سخت بے ادبی اور انتہائی گتاخی کی اور اس کے قلب میں جو خار جیت اور اہلبیت کرام کی جوعداوت تھی اس کا اظہار ہو گیا۔لہذااییام دود سخت سے تخت سزا کا حقدار ہوگا۔مسلمان اس کواپنے مقدور کے اعتبار سے اس قدرسزا دیں کہ اس سے تعلقات قطع کریں ،اس کا حقد پانی بند کردیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبر محمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۱۱۲)

کیافر ماتے ہیں علاء دین مفتینا ن شرع متین اس شخص کے لیے جس نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی وتو ہین کی ،آیاوہ فاسق مسلمان ہے یا کا فر؟ اوراگر کا فر ہے تو وہ تو بہ کر ہے تو اسکی تو بہ مقبول ہوگی یانہیں؟ اور بعد تو بہ کے اسکی امامت جائز ہے یانہیں؟ اور اس کے بیچھے نماز درست ہے یانہیں؟۔ از بمبئی محلّہ مدن پورہ

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

شان اہلیت وصحابہ کرام کا گتاخ و بدگوشر عافاسق اور مرتکب حرام اور قابل سزا ہے۔ چٹانچیعلامہ قاضی عیاض شفاشریف میں فرماتے ہیں:

وسب اهل بيته و از و احه امهات المومنين و اصحابه و تنقيصهم حرام (نسيم الرياض مصري جلدا) ملعو ن فاعله\_

> علامه شہاب الدین خفاجی سیم الریاض میں فرماتے ہیں:۔ و دين سب الصحابه او عائشته غير استحلال فاسق\_ (تسيم الرياض ١٥٥٥ جلدم)

> > یمی علامه خفاجی ای سیم الریاض میں فرماتے ہیں:

ا ن ا صحاب الشافعي قالو اان من سب عائشته ا د ب كما في سائر المو منين - (تسيم الرياض مين صفحه ١٥ عجلد) شخابن تيميدا بني كتاب" الصارم المسلول على شاتم الرسول "مين لكھتے ہيں:

مطلق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر لان بعض من كان على عهد النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفراحد بذلك ولان اشخاص الصحابةلا يحب الايمان بهم باعيانهم فسب الواحدلا يقدح في الايمان بالله وملفكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ـ (الصارم المسلول مطبوعي حيراً باد)

ای کتاب الصارم المسلول علی شائم الرسول میں ہے:

من سب احدا من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم اومن اهل بيته وغير هم فقد اطلق الامام احمد انه يضرب ضربا نكالا وتوقف عن قتله وكفره (الصارم المسلول صفحة ٥٤)

علامه شامى ردائحتار مين اختيار سے ناقل بين: اتف ق الائمة على تضلل اهل البدع اجمع وتخطئتهم وسب احدمن الصحابة وبغضهم لايكون كفر الكن يضل (ردامختارصفيه ٢٠٠٠رجلد٣)

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ اہل ہیت کرام وصحابہ عظام کا گستاخ وبد گوشرعاً فاسق ومرتکب حرام اور قابل سزا ہے لیکن وہ کا فروواجب القتل نہیں ہے۔اس بنا پر کہا'ں کی بیر گستاخی و بے ادبی ہیٹ

فاوی اجملیہ /جلداول ۲۳۹ کتاب العقائد والکلام شان رسالت علی صاحبھا التحیۃ کی گستاخی اور ہے او بی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ علی قاری شرح شفا میں تحریر

ولا يحفيي على النبيه ان سبها (اي عائشة ) ليس سبا لنبيه في حقيقة الكلام ولا يلزم من قذفهاقذفه عليه الصلوة والسلام ولهذا لم يقتل من قذفها قبل نزول برأتها بل جعل فذفها حينئذ كقذف سائر اهل الاسلام في عموم الاحكام \_

(شرح شفام مری جلد ۲ صفحه ۵۲۸)

بالجمله بيساري گفتگونواس قول اكثر علاء كى بناپرتھى جواہل بيت كرام وصحابہ عظام كے گستاخ بدگوكو كافرنهيں كہتے بلكه اس كومر تكب حرام اور فاسق قرار ديتے ہيں ۔اب باقی رہے وہ علماء كرام جوتو ہين كنندهٔ صحابہ واہل بیت کو کا فرکہتے ہیں تو وہ باوجو داس کے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر وہ تو بہ کر لے تو اس کی تو ہہ مقبول ہے اور وہ سزا ہے بھی معاف کر دیا جائیگا۔ چنانچہ قاضی عیاض شفا شریف میں حضرت امام مالك كاقول تقل فرماتے ہیں۔

من سب من انتسب الى بيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يضرب ضربا (ازشرح شفاجلد م صفح (ا۵۵) وحيعا ويشهرو يحبس طويلا حتى تظهر توبة شيخ ابن تيميه الصارم المسلول ميں لکھتے ہيں:

من رمي عائشة رضي الله تعالىٰ عنها بما برأها الله منه فقد رمق مَن الدين ولم ينعقدله نكاح عملي مسلمة الاان يتوب ويظهر توبته وهذا في الجملة قول عمر بن عبدالعزيز وعاصم الاحول وغيرهما من التابعين\_ (الصارم المسلول صفي المحدد)

فقہ کی مشہور کتاب روامختار میں ہے:

لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله عنها او انكر صحبة الصديق او اعتـقـدا لالـوهبة فـي على او ان جبريل غلط في الوحبي او نحو ذالك من الكفر الصريح المحالف للقرآن ولكن لو تاب تقبل توبته (ازردالمحتارمصرى جلد الصفح اس)

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ شان صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ اور بدگو کا فرہے کیکن اگر وہ تو بہ کر لے تواس کی توبہ مقبول ہے یہاں تک کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہا کوتہت لگانے والے کی بھی تو بہ مقبول ہے، اور یہ کیونگر نہ ہو کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بد گواور فناوی اجملیہ /جلداول کتاب العقا کدوالکلام سیّاخ کی بھی تو بہ مقبول ہے، تو اس گستاخ کی تو بہ بدرجہاو لیٰ مقبول ہونی چاہئے۔ چنانچہردالمحتار میں اس كى تصريح موجود يحد وقد مرايضاً ان المذهب قبول توبة ساب الرسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فيكف ساب الشيخين \_ (روالمختارجلد الصفح السب

گستاخ شان رسالت کی توبہ کے معبول ہونے کی تحقیق میہ ہے کہ وہ شرعاً کا فرومر تدہیجاوراس کا وبي علم ب جومر تد كاحكم ب چنانچددر مختار ميل ب :

من سب الرسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فأنه مر تدوحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهي وهو ظاهر في قبول توبته\_

(ازردائحتارجلد ١٠صفحه ٢٠٠٠)

توجب گتاخ شان رسالت کا وہی تھم ہے جومر تد کا تھم ہے تو مرتد کی توبہ تو شرعاً مقبول إلله تعالى قرآن كريم مين فرماتا ي: وهوالذي يقبل التوبة من عباده علامه كر مانى نے " نسك" بيں اس آيت سے اس طرح استدلال فر مايا جس كوعلام على قارى

شرح فقدا كبريس ناقل بين:

تُم اذا تاب توبة صحيحة صارت مقبولة غير مردودة قطعا مَنْ غَيْرُ شك وشبهة بحكم الوعد بالنص اي قوله تعالىٰ وهو الذي يقبل التوبةمن عباده الآية (ازشرح فقدا كبرمصرى صفحه ١٣١)

حضرت حجة الاسلام امام ابوبكررازي نے تفسیرا حکام القرآن میں تحت آیت کریمہ فرمایا۔ ان اللذين امنو تم كفرو اثم از دادو اكفر "قال ابو بكر هذا يدل على ان المرتد متى تاب تقبل توبته قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفرفي الاصل لا يقتل المرتد حتى يستتاب \_ (احكام القرآن جلد اصفحه ٣٨٩)

شيخ ابن تيميدالصارم المسلول مين آيت كريمه السطرح استدلال كرتے بين:

وكل من كفر بعد اسلامه فان توبته تقبل لقو له تعالىٰ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيما نهم الى قوله الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحو الآية ولما تقدم من الادلة الدالة على قبول توبة المرتد (الصارم المسلول صفح ٣٢٣)

ان آیات اوران کی تفاسیر سے آفتاب کی طرح روشن طور پر ثابت ہو گیا کہ جب مرتد تو بہر کے

تواس کی تو به بلاشبه مقبول ہےاور یہی بات احادیث میں بھی وارد۔تر مذی شریف اور ابن ماجہ میں حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ي مروى ب كدر سول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر" (مَشَكُوة شريفِ صَحْدِ ٢٠٠٣)

بيه في شريف ميں حضرت حارثه بن مضرب رضى الله عنه سے مروى:

ان فرات بين حيان ارتبه على عهد رسول الله فاتي به رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فار اد قتله فشهد شهادة الحق فحلي عنه وحسن اسلامه

(بيهقى شريف مطبوعه حبيررآ بادجلد ٨صفحه ١٩٧)

ای بیہتی شریف میں حضرت ابن عباس رضی الله عنصما ہے مروی کدایک شخص انصار میں ہے

مرتد بوكيا: فـر جـع تـائيـا الـي رسـول الـله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم فقبل ذلك منه و خليٰ (بيهتي شريف جلد ٨صفحه ١٩٧)

اسی پہتی شریف میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ہے مروی ہے:

انه امر حاليد بن الوليد حين بعثه الى من ارتد من العرب ان يدعوهم بدعاية الاسلام فمن اجابه قبل ذلك منه الخ \_ (بيهق شريف جلد ١٥٠٨)

ان احادیث ہے بھی یہی ثابت ہو گیا کہ مرتد کی توبہ قبول ہے اور بلا اختلاف صحابہ كرام كانى يهى مسلك ب چنانچ علامه علاء الدين على الجو براتقي مين ناقل بين " لا اعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد" (الجو برقي جلد ١صفحه)

يشخ ابن تيميه الصارم المسلول مين ناقل:

صح فيي ذالك عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعووابي موسي وغيرهم من الصحابةرضي الله عنهم انهم امر و بااستتابة المرتد في قضاء متفرقه

(الصادم صفحہ ۲۹۲)

ان عبارات سے ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ کرام نے بھی یہی حکم فرمایا کہ مرتد سے توبہ حاصل کی جائے تو اگروہ تو بہ مقبول نہ ہوتو اس کا حاصل کرنا ہی لغوقر ارپائیگا ، بلکہ علام یکی قاری تو شرح فقہ ا كبريس يتحريركرت بين كهاس كي توبير كي قبوليت كومشيت اللي يرموقوف ركھنا جہالت ہے اوركسي كواليي بات کہنار وابھی نہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں:

ولا يحوز لا حدان يقول ان قبول التوبةالصحيحةفي مشيئة الله تعالي فان ذالك جهل محض ويحاف على قائله الكفر الخ\_ (شرح فقدا كبرمصرى صفح ١٣٦١) اور کتب عقا کد میں تصریح موجود ہے کہ تو ہون الكفر باجماع صحابہ وسلف صالحين يقيناً مقبول ہے چنانچیشرح فقدا کبرمیں ہے:

التوبة عن الكفر حيث تقبل قطعا عرفناه باجماع الصحابة والسلف رضي الله عنهم فانهم يرغبون الى الله تعالىٰ في قبول توبتهم غن الذنوب والمعاصي كما في قبول صلاتهم وسائر اعمالهم ويقطعون بقبول تو به الكافر\_ (شرح فقدا كبرصفح ا١٨١)

الحاصل ہمارے مذہب حنی میں تو جب مرتد تو بہ کرے بلا شبہ اس کی تو بہ یقیناً مقبول ہے کتب كثيره مين اس كى تصريحات موجود بين تنويرالا بصار مين ب-" كل مسلم ارتدفتوبته مقبولة" (ردالمختارمصری جلد ۳صفحه ۲۹۸)

علامه شامي روالمحتار مين ناقل بين " مـذهـب ابي حنيفة والشافعي حكمه حكم المرتد (روالحتارجلد اصفحه ۳۰۰) وقد علم ان المرتد تقيل توبته "

علامه شامی کتاب نورانعین سے ناقل ہیں:

بالحملة قبد تبعنا كتب الحنفية فلم نحد القول بعدم قبول توبة الساب عندهم سوى مافي البزازيه وقد علمت بطلانه ومنشاء غلطه

(ردامختارمصری جلد۱۳۰۱)

شخ ابن تيميه الصارم المسلول مين تصريح كرتے بين:

وحكيي مالك واحمدانه تقبل توبته وهو قولي الامام ابي حنيفة واصحابه وهو المشهور من مذهب الامام الشافعي بناء على قبول توبة المرتد فتكلم اولا في قبول توبة والذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه تقبل توبة المر تد\_

(الصارم المسلول صفحه ١١٠)

اس الصارم المسلول ميں ہے:

ان من سبب الرسول او ححد نبوته او كذب آية من كتاب ألله او تهود او تنصر ونحو ذالك كل هئولاء قد بدلو دينهم وتركو ه وفارقو الحماعة فيستتابون تقبل توبتهم (الصارم صفح ٣٢٢)

كغيرهم-

علامه عالى قارى شرح شفاء شريف مين فرمات بين

ثم المعتمد في المذهب (اي مذهب ابي حنيفة) انه تقبل توبته ولا يقتل مراكم المديم المحتمد (شرح شفاء مصرى جلد مصفح ٢٣٣)

اكرا مين من الاجماع على ان المرتد اذاتاب قبلت توبته ولم يقتل واما تخصيص حكم الساب فمذهب حادث من مالك واصحابه (شرح شفاء جلد المصفح ١٩٦٩)

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ بدگووگتاخ شان رسالت علی صاحبھا التحیة کی تو ہم بھی مقبول ہے اور یہی ہمارے ندہب حنفی کا متفقہ تھم ہے۔ بلکہ امام شافعی کا بھی یہی مشہور قول ہے۔ بلکہ امام احمد وامام مالک کا بھی یہ ایک قول ہے۔ بلکہ امام احمد وامام مالک کا بھی یہ ایک قول ہے۔ بالجملہ جب آیات واحادیث واقوال صحابہ و تابعین تصریحات ائمہ جبہدین و قصاء متعذبین و متاخرین سے یہ ثابت ہوگیا کہ گتاخ و تو بین کنندہ کر سول علیہ السلام کی تو ہم مقبول ہے تو جو شان اہل بیت و صحابہ میں گتاخ و تو بین کنندہ ہواس کی تو ہم سطرح مقبول نہ ہوگی۔

علامه شامی روالمحتار میں طحطا وی سے ناقل ہیں:

يظهر لما قدمناه من قبول توبة من سب الانبياء عندناخلافا للمالكية والحنابلة واذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بل لم يثبت ذالك عن احد من الائمة فيما علم.

(روالحتارمصري طِلاً الصحيح المنافقة المنافق

اس عبارت سے ثابت ہوگیا کہ اہل بیت وصحابہ کے گستاخ کی تو بہول نہ ہونے کا قول نہ تو انکہ وفقہاء سے منقول نہ معتبر کتب اسلامیہ سے ثابت بو اس کا عولی نہ فقط ہے اصل و بے ثبوت بلکہ غلط وباطل ہے۔ پھراس سے زیادہ شرمناک خیانت ہے ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخی وتو ہین کنندہ کی تو بہ کے بعد بھی امامت نا جائز ہے۔ اس مسئلہ کی مختصر حقیق ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک توبیہ گستاخ کا فر ہے اور اکثر فقہاء کے نزدیک فاسق ہے جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہو چکا لیکن بہر دوصورت فقہاء کے اس کی توبیہ وصورت فقہاء کے اس تو جب اس کی توبیہ قبول ہے تو قبول توبہ کا بہی تو مطلب ہوتا ہے کہ اس توبہ کہ کہ کا توبہ کے کہ اس توبہ کے اس قوبہ کے اس قوبہ کا بہی تو مطلب ہوتا ہے کہ اس توبہ کرنے والے سے جرم وگناہ اور ان کی عقوبت وسز اسا قط ہوگئی۔

چنا نچ شرح فقد اكبريس ب "اعلم اولا ان قبول التو بة هو اسقاط عقوبة الذنب عن التائب" (شرح فقد اكبرصفح اسما)

لہٰذا تو ہہ کرنے ولا اپنی تو ہہ کے بعد کسی عقوبت کفر وفسق کامستحق نہیں ہوسکتا کہ شرعا اس پر کو کی عقوبت جائز وروانہیں ۔حضرت ججۃ الاسلام ابو بکررازی احکام القرآن میں فرماتے ہیں:

اما بقاء سمة الفسق مع وجود التوبة فغير جائز في عقل ولا سمع ان كانت سمة الفسق ذماو عقوبة وغير جاز ان يستحق التائب الذم\_(ادكام القرآن طِدسم عرسم)

تو اب بیت تمکم مستفاد ہوا کہ گستاخ وتو ہین کنندہ اہل بیت اصحابہ کی امامت اگر تو بہ کے بعد بھی ناجائز قرار دی جائے تو اس سے بیدلازم آئےگا کہ اس پر تو بہ کے بعد عقوبت کفروفسق باقی ہے اور وہ اس عقوبت کا مستحق ہے اور بیہ بات شرعاً جائز نہیں۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ اس کی امامت کونا جائز کہنا غلط ہے معقوبت کا مستحق ہے اور بیہ بات شرعاً جائز نہیں۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ اس کی امامت کونا جائز کہنا غلط ہے الحاصل تو بہ سے نہ فقط کفروفسق ہی زائل ہوتا ہے بلکہ ان پر مرتب ہونے والے امور بھی زائل ہو

جاتے ہیں تو بعد تو بہ کا فروفاسق کی امامت بے شبہ جائز ودرست ہے۔خود وہابیہ کے فقاوے اشر فیہ میں ہے :سوال: ۔ایک حافظ قر آن صحح پڑھتا ہے گرنماز کا پابند نہ تھا بھی پڑھ لیتنا تھا اور اکثر چھوڑ دیا کرتا تھا اب وہ ماہ رمضان میں تر او یکے کی نماز پڑھانا جا ہتا ہے ،ایسے حافظ کے پیچھے ان لوگوں کی نماز جو برابرنماز

ہبوہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوتی ہوا دروہ اس وقت تو بہرے کہاب نماز ہم نہیں کے پابند ہیں بلا کراہت ہوگی یا بکراہت؟ اگر نکروہ ہوتی ہوا دروہ اس وقت تو بہ کرے کہاب نماز ہم نہیں

چھوڑ ینگےاور جتنی نمازیں قضا ہوگئی ہیں ان کی قضا پڑھ لینگے تو کراہت زائل ہوسکتی ہے یانہیں؟۔ الجواب: تو بہ سے کراہت زائل ہو جاویگی کیونکہ علت کراہت کی فسق ہےاور تو بہ سے فسق زائل

مبروب رہب وجہ سے رہ ہسارہ می ہوجودی یونمدست رہ ہساں میں ہے، درو بہ سے میں اس ہوجا تا ہےاورمطالب بالحقوق رہناموجب فسق نہیں ہے' وھذا ظاہر فقط ( فقاوی اشر فیہ جلد صفحہ • ۹۱،۹)

فقاوی رشید سیمیں ہے۔ سوال خونی قتل کرنے والے کے پیچھے نماز درست ہے یائییں۔ الجواب: خونی نے اگراپ فعل سے تو بہ کرلی ہوتو اس کے پیچھے نماز درست ہے فقط (فقاوی رشید یہ جلد ساصفی ۔ ۱۳۴۰"

ان ہردوفتوں سے ثابت ہو گیا کہ تو ہہ سے فسق زائل ہوجا تا ہے اور تو ہہ کے بعداس کی امامت جائز ہے اور پھراس کے پیچھے نماز درست ہے، یہی تھم اس گستاخ و تو بین کنندہ سے ہواہل بیت کا ہے کہ تو ہہ سے اس کا فسق بھی زائل اوراس کی امامت بھی جائز اوراس کے پیچھے نماز بھی درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (اورامامت سے معزول نہ ہونے کا فتوی فقاوے دیو بند جلد مصفحہ ۵ میں ہے) تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (اورامامت سے معزول نہ ہونے کا فتوی فقاوے دیو بند جلد مصفحہ ۵ میں ہے) کہ تعصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عزوجل ، العبر محمد الجمل غفرلہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل العبر محمد الجمل غفرلہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

### مسئله (۱۱۵)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانے شرع متین مسائل ذیل میں کہ

لیار ماج ہیں شریف کے مہینے میں جمعیۃ العلماء کے ایک مولا ناتشریف لائے ہوئے تھے الحمد لله

ہرت ہی شاندار تقریم ہوئی۔ اس کے دوسرے روز ضبح دی بچے پرائیوٹ کمرے میں صرف دوآ دمیوں کے
سامنے مولا ناصا حب شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی مدظلہ کی تعریف میں فرما گئے۔ کہ
جناب شیخ کا اٹھنا بیٹھنار ہن ہمن اور کل کا م تبعی رسول معلوم ہوئے ہیں اور دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے
جتی کہ جب غور ہے دیکھتے ہیں تو سرکار دوعالم کا نقشہ نظر آتا ہیں۔ اس پرایک ناکارہ انسان ایسے ہزرگ
ہتی پرسخت اعتراض کئے اور چراغ پاہو گئے اور کہنے گئے کہ حضور کی ہتی ایک پاک ہستی ہے، ان کے
مقابلہ میں حضرت شیخ کو تشبید دینا مناسب نہیں ، اس قسم کے دیگر حضرات میں بھی اعتراض پیدا ہوں ہا
اب علمائے کرام ہے دریافت طلب ہے اس ناکارہ انسان کا اعتراض کہاں تک درست ہے ، از راہ کرم
تھوڑی زحت گوارہ کرتے ہوئے جواب باصواب مدلی و مفصل کتاب و سنت سے دیکر شفی فرما ہے۔
تھوڑی زحت گوارہ کرتے ہوئے جواب باصواب مدلی و مفصل کتاب و سنت سے دیکر شفی فرما ہے۔
ناچیز محمد یعقوب از چکر دھر یوضلع سنگھ ہوم

الجوال

اللهم هداية الحق والصواب

مولوی قاسم نا نوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا:

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہ آئیگا چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں ، یا فرض سیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جا ہے۔ (تحذیر الناس مطبوعہ خیر خوال سرکار پرلیں سبار نپورس ۲۸)

مولوی رشیدا حمد گنگوہی ومولوی خلیل احمد انبیٹھوی براہین قاطعہ میں لکھتے ہیں: الحاصل غور کرنا جاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھے کرعلم محیط زمیں کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ ہے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان وملک الموت کو بیادسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے کہ جس ہے تمام

نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے (براہن قاطعہ مطبوعہ ہلال ساؤھور ہ صفحہا ۵) مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا:

تبحريه كهآپ كى ذات مقدسه پرعلم غيب كاتحكم كيا جانااگر بقول زيد سيح موتو دريافت طلب بهام ہے کہاس غیب سے مراد بعض ہے پاکل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تحصیص ہے ایساعلم غیب توزید وعمر بلکه ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الايمان مطبوعه بلالي سادهوره صفحه ٢)

یہ عبارات اصل کتابوں سے بلفظ نقل کی گئی ہیں ۔ان میں پہلی عبارت میں حضورآ خرالانبیاءاحمہ مجتبی محمه مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی ختم نبوت کا صاف انکار ہے اور حضور کے اس وصف خاص کومٹایا گیا

د وسری عبارت میں شیطان و ملک الموت کیلئے جس قدر وسعت علمی کونص سے ثابت مانا ہے ا**س** کے مقابلہ میں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس قدر وسعت علمی کے ماننے کوشرک تھہرایا۔تو صاف طور پرشیطان کے علم سے حضور فخر عالم کے علم شریف کو گھٹایا۔اور پیحضور کی صریح تو ہین ہے۔

تیسری عبارت میں حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے علم شریف کو بچوں ۔ یا گلوں ۔ جانورول ۔ چو یا پول کے علم کی برابر بتا یا گیا ،اس میں حضور کی صریح گستا خی وتو ہیں نہیں ہے۔ ہراد نی عقل والا ک**ہےگا** بلاشک ان میں گستاخی وتو بین ہے۔

مسلمانو! یہی وہ عبارات ہیں جن کوصد ہا، ہزار ہاعلائے حرمین شریفین \_عرب وعجم نے شا**ن** سرکار رسالت میں بخت گستاخی و بےاد بی اور توہین تنقیص قر ار دیکر شرعا کفر وار تدادکھہرایااوران کے قائلین پر کافر ومرتد ہوجانے کے فتو ہے صا در فر ماہے جو حسام الحرمین ۔الصوام الھندیہ میں مطبوعہ موجود

شخ جی حسین نے اینے رسالہ' الشہا ب الثاقب' میں مید بدہ دلیری کی کدان نا پاک عبارات کی غلط تاویل اور باطل تا ئید کر کے ان کی گستاخی اور تو ہینوں کوایمان قر اردیا اور ان کے قائلین کونہ فقط مسلمان تشرايا بلكهان كوعالمان دين ومفتيان شرع يشخ الاسلام،امام أمسلمين وغيره كثيرالالقاب كےساتھ يادكيا-تو ایسی نا پاک کفری عبارات کی تا سُد کر کے اور ان پر اپنی رضا مندی وخوشنو دی ظاہر کر کے رہین جی خود کا فرہو گئے کام کتب عقائد میں ہے" الرضا بالکفر کفر "بیعنی کفر کے ساتھ راضی ہونا بھی کفرہے۔ پھر مزید برآں ہمارے قصبہ سنتھل میں خودانہیں شیخ جی نے دس بندرہ ہزار کے مجمع مسلمین میں حضور مجا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواہل مکہ کی بکریوں کا اجرت پر جرانے والا کہا۔ نیز حضور کا ناچ کی مجلس میں دو مرتبہ شامل ہونا بیان کیا۔اس پرمسلمانوں میں شور بریا ہو گیا۔ادھرشنخ جلسہ چھوڑ کر بھا گے ہفتی شہرنے ان کوتو ہین سر کا ررسالت کا مجرم قرار دیکر کفر کا فتو کی صادر کیا جس کا جواب تقریباً ۲ سال ہو گئے ابھی تک دیو بنداور سہار نپور کے دارالا فتاء سے موصول نہیں ہوا۔

بالجمله جس كي سيدانبياء حبيب كبريا شافع روز جزاباعث تكوين ارض وسامحد مصطفي صلى الله تعالي علیہ وسلم کی جناب میں ایسی کھلی ہوئی گستا خیاں ،صریح بے ادبیاں ، گندی گالیاں موجود ہوں تو اسکو ہروہ تخص جس کے سینہ میں قلب ہواور قلب میںعظمت ومحبت شان رسالت کا ادنیٰ شائبہ بھی ہوگا تو وہ ایسے ہے ادب کومسلمان نہیں کہ سکتا۔اور ہروہ مسلمان جس کی زبان پرغلامی سرکار صبیب خداعلی التحیہ والثناء کا ادنیٰ سا دعویٰ بھی ہوگا تو وہ بھی ایسے گستاخ کومولیٰنا بھی نہیں لکھ سکتا چہ جائیگہ اس کو شیخ الاسلام کہہ کر ملمانوں کوفریب دیا جائے کھر ہوا خوا ہوں کا مزید کذب وفریب ملاحظہ ہو۔ پیشنج جی صاحب فیض آباد کے رہنے والے کیکن ان کو مدینہ طیبہ میں چند دن رہنے کی بنا پر مدنی بنادیا۔ تعجب ہے کہ حضرت بلال حبثی نے مدینہ شریف میں عمر گذاری لیکن وہ مدنی نہیں کہلائے بلکہ وہ حبثی ہی کہلائے گئے ۔حضرت سلمان فاری مدینہ شریف میں مدتوں برسوں رہے لیکن ان کو مدنی نہیں کہا گیا بلکہ فاری ہی کہلائے گئے۔حضرت صہیب روی مدینہ طیبہ میں آخر دم تک رہے اور تیہیں پر دفن بھی ہوئے باوجوداس کے ان کو مدنی نہیں کہا گیا بلکہ وہ رومی ہی کہلائے \_رضوان اللہ علیہم اجمعین \_مسلمانوں جمعیۃ کےمولویوں کا فریب دیکھو کہ بیہ لوگ خود بھی خوب جانتے ہیں کہ بیشن جی ضلع فیض آباد کے رہنے والے ہیں۔اب برسول سے ہندوستان ہی میں مع اہل وعیال کے مقیم ہیں، مدینہ طیبہ نہ ان کا وطن اصلی ہے، نہ وطن ا قامت۔ پھر ان کو مدنی کہنا كياعوام كوفريب دينانبين ہے اور كيابي جھوٹ بولنانہيں كہلائيگا ۔ فلعنة الله على الكاذبين ۔

پھران جمیعتی ملّو ں کاان شخ جی کی شان رسالت میں گستاخیوں ، تو ہینوں ، گالیوں پر پردہ ڈالدینا اور ان کا پیغلط پرو پیگنڈہ کرنا ( جناب شخ کا اٹھنا ، بیٹھنا ، ربن ، سہن اور کل کام تمبع رسول معلوم ہوتے ہیں ) کیا مسلمانوں کوفریب دینا نہیں ۔ کون نہیں جانتا ہے کہ بیکا گلریسی جلسوں میں مشرکین و کفار اور میر میں وفساق کے ساتھ رہا اور رہتا ہے، تو کیا اتباع مرتدین وفساق کے ساتھ رہا اور رہتا ہے، تو کیا اتباع رسول اسی کو کہتے ہیں ۔ کیا کوئی ایسااور بھی تمبع رسول ساری امت میں معلوم ہوا ہے ۔ کیا بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بلاضرورت کفار ومشرکین فساق ومرتدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بیندفر مایا ، کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بلاضرورت کفار ومشرکین فساق ومرتدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بیندفر مایا ، کیا

ان کے ساتھ رئین مہن بھی گوارہ ہوا، کیا ان کے ساتھ موالات تعلقات حضور نے روارکھا۔ کیا حدیث مين صاف طور پروار دنه ہو " لا نست عين بيمشر ك" تومسلمانو ذراسينه پر ہاتھ ركھ كر بولو، كيااس مخالفت طريقه رسول بي كانام انتباع رسول ركه ليا ہے۔ لاحول و لا قبو۔ة الا بالله جل جلاله و صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وبارك وسلم ـ

پھر بیمز پدصری حجوث ملاحظہ ہو( دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے )مسلمانو!جمعیتی مذہب میں شخ جی حسین احمد کی تو دنیا میں نظیر نہیں ملتی ،اوراللہ کے صبیب ممتنع النظیر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظیر ملتی ہے کہ یہی شخ جی حسین احمدان کی نظیر آتے ہے ہیں۔ چنانچہ صاف الفاظ میں ای گتاخ نے

جبغورے دیکھتے ہیں تو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نقشہ نظر آتا ہے۔

تو اس کلام سے ظاہر ہو گیا کہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظیرتو یہی شیخ جی حسین احمہ ہیں اورخودان شیخ جی حسین احمد کا دنیا میں نظیر نہیں ملتا ۔ تو حضور سر کار دوعالم میں تو بے نظیر ہونے کی صفت اور فضیلت نہیں اور شیخ جی کے لئے بےنظیر ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ نیز شیخ جی جیسے نا کارہ اور بے ادب انسان کی تشبیه سیدانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم فخر بنی آ دم صاحب لولاک رسول یاک علیه السلام س کر ہروہ عاشق جس کے قلب میں سر کاررسالت کی ادنیٰ محبت والفت ہےاس کو فقط چراغ یا ہوجا نا بلکہ ا پنی جان کوقر بان کردینا بھی ایمان کامفتضیٰ تھا۔اور ہروہ مسلمان جس کے گلے میں اس آ قائے اکرم فخر دوعالم کی غلامی کا پٹہ ہےوہ اس تو ہین کوکسی طرح گوارہ ہی نہیں کرسکتا ، تو اس کواس کے ایمان نے اعتراض کرنے کے لئے ضرور بے چین کردیا ہوگا۔تو اس ایمان افروز اعتراض کوجو بری نظرے دیکھتا ہے اور نایا ک کی پاک سے تشبیہ جے بھلی معلوم ہوتی ہے اس کے قلب میں عظمت محبت شان رسالت کا شائبہ بھی نہیں ۔اس کا دل نورایمان ہے خالی ہے، بلکہ وہ اللہ کے محبوب جہاں کے مطلوب مدنی تاجدار رسول مختار صلى الله تعالى عليه وسلم پرايمان نهيس لايا،اوراس شيخ جي فيض آبادي احجسريا باشي پرايمان لايا \_

الحاصل جس نے اس نا پاک تشبیہ پراعتراض کیااس کے دل میں ایمان اورعظمت ومحبت شان رسالت کےموجود ہونے کی روثن دلیل ہے ،تو وہ سچامحتِ رسول اور عاشق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثابت ہوا۔اور جواس محبت بھرےاعتر اض کو براجا نتا ہےاوراس معترض کونا کارہ انسان کہتا ہےاس کے قلب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ومحبت کے مقابلہ میں ان شیخ جی فیض آبادی کی عظمت

وبحت زائدمعلوم ہوتی ہے۔العیاذ باللہ تعالیٰ مولیٰ تعالیٰ ایسے قلب میں اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت ومحبت پیدا کرے اور دشمنان رسول علیہ السلام کو سچی مذلت عطا فرمائے ۔ اور جمیعتی فریب کار یوں عیار یوں کو نا واقف مسلمانوں پر ظاہر کرے اور ان نام کے مسلمانوں کی اصلی سیرت اور باطنی حقیقت کو اہل عالم پرآشکار فرمادے اور عامہ المسلمین کوحق و باطل اپنے پرائے کے امتیاز کی توفیق عطا فرمائے آمیں روالله تعالى اعلم باصواب\_ ٢ جمادي الاخرى ١٧ <u>١٣٤ ج</u>

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبرمجمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

#### مسئله (۱۱۱)

کیا فر ماتنے ء ہیں علائے دین ومفتیاں دین شرع متین مندرجہ ذیل مئلہ میں کہ ا کے مولوی صاحب جواینے کو سی حفی کہتے ہیں ان کا رشاد ہے کہ تحذیر الناس میں نے پڑھی میرے خیال میں شروع ہے آخر تک کوئی غلطی نہ معلوم ہوئی ، کتاب بذا میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوخاتم اننہین کی صفت سے سرفراز فر مایا گیا ہے ،اورمصنف کی کافی تعریف کی اورمصنف کو ہزرگ اور قابل ہستی شلیم کرتے ہیں،ان مولوی صاحب کے متعلق کیا تھکم ہے؟۔ المستفتى جحرسعيد كرنيل تنج كونثره

اللهم هداية الحق والصواب

تحذیرالناس میں خاتم انٹیبین کے معنی آخرالانبیاء ہونے کاصاف انکار متعدد جگہ موجود ہے۔ چنانچ تحذیرالناس کے صفح اایر موجود ہے:

بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے

. پھرای تحذیرالناس کے صفحہ ۲۸ پرہے: بلكه أكر بالفرض بعدز مانه نبوي بهي كوئي نبي پيدا هوتو پھر بھي خاتميت محمدي ميں ليجھ فرق نہيں آئيگا۔

چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض سیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی خجو بز کرلیا جائے۔ ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ جب زمانہ نبوہی میں یااس زمانہ اقدس کے بعداور کسی نبی کا پیدا

ہونا تجویز کیا جائیگا تو پھر خاتم النہین بمعنیٰ آخرالا نبیاء ہونے کا صاف طور پرا نکار ہو گیا۔

علاوه برين ابتذائے كتاب تحذيرالناس كى عبارت ملاحظه ہو

بعد حمد وصلوۃ کے قبل عرض جواب سے گذارش ہے کہ اول معنیٰ خاتم النہین معلوم کرنے چاہیں تاکہ فہم جواب میں کچھ دفت نہ ہو۔ سوعوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابقین کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ولکن رسول اللہ وخاتم النہ یہ نہیں فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہوسکتا ہے ہاں اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہتے اور اس مقام کو مقام مدح قر ارنہ دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار زمانی صحیح ہوسکتی ہے۔

اس عبارت میں مصنف تحذیرالناس نے خاتم النہین کے متواثر وقطعی معنیٰ آخرالا نبیاء کو جوآیات واحادیث و آثار صحابہ واجہاع امت سے ثابت ہیں ، انہیں خیال عوام بتایا ، اوراس معنیٰ کے بیان کرنے والوں کوعوام اور نافہم شہرایا۔ تو اس مصنف کے نز دیک تمام سلف صالحین رصحابہ وتابعین بلکہ رسول کریم علیہ التسلیم بلکہ خودرب العلمین جل جلالہ بھی محاذ اللہ عوام اور نافہم قرار پائے ۔ لہذا حضرات سلف صالحین علیہ است کے محاد اللہ عوام ونافہم کہنا کیا ان کی تحلی ہوئی گتاخی اور تو ہیں نہیں ۔ اور آیات مصابہ وتابعین کوتی کہ خدا ورسول کوعوام ونافہم کہنا کیا ان کی تحلی ہوئی گتاخی اور تو ہیں نہیں ۔ اور آیات واحادیث اور آثار صحابہ واجماع امت کے بتائے ہوئے منعیٰ کوخیال عوام کہنا اور اہل فہم کے خلاف شہرانا کیا صرت کے خلاف نور کر الانبیاء ہونے کا انکار کیا صاف الفاظ میں موجود نہیں اور کتب فقہ میں ہے کہ جو ہمار سے نبی کو آخر الانبیاء نہ جانے وہ مسلمان نہیں۔

چنانچ فرقا وي عالمگيري صفح ۴۸ اور الا شباه والنظائر صفحه ۴۲ ميس ہے "اذالم يعرف ان محمدا صلى الله تعالىٰ عليه و سلم احر الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات "

اس عبارت ہے مصنف تحذیر الناس کا کافر ہونا آفقاب سے زیادہ روش طور پر ثابت ہو گیالہذا اب اس خفی مولوی کا تھم بھی معلوم ہو گیا کہ جوا ہے کو ہزرگ و قابل تعریف سمجھے اور قول کفری کی تائید وجمایت کرے اور اس پر رضا ظاہر کرے وہ خود کا فر ہے کتب عقا کد کامشہور عقیدہ ہے " السرضا ہالکفو کہ فیمار" بالجملہ اس مولوی کا دعویٰ سنیت و حنفیت غلط ہے اس کوچا ہے کہ وہ اس غلط تخیل سے باز آئے اور تو بہر سنی مولوی کا دعویٰ سنیت و حنفیت غلط ہے اس کوچا ہے کہ وہ اس غلط تخیل سے باز آئے اور تو بہر سنی سنی کر سے تجدید ایمان کرے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔ ۲۷ رجب المرجب را بھی اللہ عزوجل ،

العبد محمد المحمد المحمد المحمد بنیل سید کل نبی و مرسل ، الفقیر الی اللہ عزوجل ،

العبد محمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد من بنیل سید کل نبی و مرسل ، الفقیر الی اللہ عزوجل ،

العبد محمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد من المدرسة الجمل العلوم فی بلدة سنجل

## مسئله (۱۱۱۸)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

عیا رہائے ہیں۔ ہوری و میں اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل مسائل پر و شخط کر دوتو و شخط نہیں کرتا ، ایسی صورت میں زید سی حفی ہے یا وہا بی ، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یانا جائز ؟۔

وہ مسائل ہے ہیں ۔

(۱) لازم ہے اہل سنت و جماعت کو کہ غیر مقلدوں کو اپنی مسجد میں نیآنے دیں۔

(۲)غیرمقلدین دہاہیے بیچھے نماز حرام ہے۔

(٣)غيرمقلدين ومابيه كے ذبيحہ ميں احتياط لازم ہے۔

(۴)غیرمقلدین وہابیہ کے پیچھے نماز حرام ہے

(۵)غیرمقلدین وہابیہ سے شادی بیاہ کرناحرام ہے۔

(۲) زید کے متعلق علاء بریلی کا فتوی ہیہے۔ زید ہرگز ہرگز سنی حنفی نہیں بلکہ پکا وہائی معلوم

ہوتا ہے اور اس کو امام بنا نا نا جائز ، اس کے پیچھے نماز پڑھنی نماز وں کورائیگاں کرنا ہے ، بلکہ بجائے ثواب کے عذاب مول لینا ہے ، زمانہ حال کے غیر مقلدین یقیناً کا فر ہیں ، زید کے شرکا بھی زید ہی کے حکم میں

ہیں،ان ہے میل جول رکھنا حرام اور سخت گناہ ہے انتمیٰ بلفظہ۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ زید جب کہ مسائل خمسہ مذکورہ سی حنفی ہے یا وہائی اورزید پرتجدید ایمان و نکاح لازم ہے یا تو بہلازم ہے؟ اور جوزید کے شریک ہوں ان پربھی تجدیدایمان لازم ہے یا تو بہ لازم ہے؟۔ بینوتو جروا

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

زید مذکور فی السوال کا مسائل خمسہ پر دستخط کرنے سے انکار کرنا اور اسکا وہاہیہ دیو بند سے غیر مقلدین وغیرہ بدنہ ہبوں سے میل جول رکھنا ہی خود اس کے بدعقیدہ وہائی ہونے کی روش دلیل ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن کریم میں ہے:

ومن يتولهم منكم فانه منهم

لعنی جوتم میں سے ان کفار بدیز ہوں کودوست بنائے وہ انہیں میں ہے ہے۔

اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بد مذہبوں ہے تعلقات کے

بارے میں فرماتے ہیں"ایا کہ و ایاهہ "یعنی تم اپنے آپ کوان ہے بچاؤ اورانہیں اپنے ہے بچاؤ۔

تو جب بیزیدان بد مذہبوں ہے ہیں بچتا بلکہ بجائے بیخے کے ان سے میل جول رکھتا ہے تو بیزید

بحکم قر آن وحدیث انہیں میں سے ہوا۔للہذاس زید کا وہائی ہونا ٹابت ہو گیا تو اس کوامام بنا نا جا ئزنہیں۔

پھر جو کوئی جان بوجھ کرا سکا شریک ہوگا وہ بھی زید کی طرح ہو جائیگا ۔تو ان پرتو بہلازم اور ان کے لئے

تجدیدایمان و نکاح ضروری ہےاورلوگوں کاان ہے میل جول اورمعاملات باقی رکھنا گناہ ومعصیت ہے۔ والتدتعالى اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

## مسئله (۱۱۹)

كيافر مات بيس علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ييس

کہ زیدخودکومولوی کہتااورلکھتااورخودگومدرسہ سرائے خام بریلی کےسندیا فتہ کا شاگر دبتا تاہے۔ رشید احمد گنگوہی وغیرہ کی کتابیں مطالعہ میں رکھتا ہے اور جابجا عبارت میں درود شریف وترضی وترحم کا اختصار بصورت - " - " کھتا ہے اور اپنے کومحمدی لکھتا ہے، اور ایک غیر مقلد وہا بی کورحمۃ اللہ علیہ لکھا،اورغیرمقلدوں سے منا کت جائز رکھتا ہے،اورخوداس کے لڑ کے کی بیوی غیرمقلدہ ہے،اورایک غیرمقلدہ عورت کے زریسر پرتی مدرسہ کا منیجر ہے،اور ولی میت کی نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد دوبارہ

میت پر باجماعت نماز جنازه پڑھتاہے،زید کی چندعبارتیں درج ذیل ہیں۔

حضور کا ثانی ہوحق اور جائز یعوام لوگوں کی قبروں پر عمارت ،غلاف ، پھول، بوسہ، چراغال وغیرہ نا جائز۔حدیث شریف میں ہے،حضور نے حضرت علی شیرخدا کرم اللہ وجھہ کوتا کیدافر مایا تھا کہاہے علی! جس جگه قبرین بلند دیکھوتو اس کو بیت کر دینا ،مسلمانوں کی قبریں پختہ کی جائیں ،تو دس دس ہیں ہیں

قبرستان، • ۵ ۰،۵ میگھ کے قائم کرنے پڑینگے، نہ بوحہ مولیثی کی آنت بٹ اور جھینگاوغیرہ سارے مسلمان کھاتے ہیں اور رائج ہے، سودخورا گرسودلیکرز کوۃ نکالے تو مردود نے ،اورامید ثواب رکھنے والا فاس نہ کہ

کا فر، اگر کا فر ہے تو تارک الصلوۃ بھی ہے۔ خاکسارگاہے گاہے خطبہ اردومیں پڑھتا ہے،خاکسار حق

العقائدوالكلام كتاب العقائدوالكلام

الامکان جومر شیئے اشعار قدیم وجدید کے ہیں اور کتابوں میں درج ہیں پڑھتاہے،کسی کومر دود ومرتد و کا فر وغیرہ لکھ کرشائع کرنے والا دروغ گوہے، زید کے چنداشعار درج ذیل ہیں۔

جسكوابل ولايت ميس حصه ملامين ومشهور دنيامين شيرخدا

بہانہ سے خدابلوار ہاہے جس کو بانہ سے خدابلوار ہاہے جس کو بانہ سے خدابلوار ہاہے جس کو بانہ ہے کام

اس امام بن حيدريد لا كھول سلام كفتار بانو درتعزيت على اكبر

بانوكرتي تحيس توحة واني مائة اكبرترى نوجواني

میری ایک بات تونے نہ مانی ہائے اکبر تیری نو جوانی

امام حسین کوئکڑ ے نکڑے کرتی ہے بینو حہ خوانی ہائے اکبر تیری نو جوانی دیاشمرتعین نے سرجدا کر۔مرثیہ جسکا پڑھتی ہےخلقت تمام

(۲) علاء بریلی مراد آباد کا زید کے متعلق بیفتوی ہے کہ زید کے وہائی کا فرمر تد ہونے میں کوئی

ٹک وشبہیں اورا سکے شرکا عجمی اسی کی طرح وہائی معلوم ہوتے ہیں ،ان سب سے وہی معاملہ کرنا جا ہے جووہا بیوں سے کرنے کا حکم ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ زید سی حنی ہے یا وہائی ، اور جو شخص زید

کا تباع کرے اور اس کا شریک ہواس کے لئے بھی وہی تھم ہے جوزید کے لئے پانہیں؟ اور زید اس کے

ٹر کا پرتجد یدا بمان و نکاح لا زم ہے یا تو بہ لا زم ہے؟۔

السائل كلن خليفه ثانذا حرمت نكر بلاسپورسلام يوريوني

اللهم هداية الحق والصواب

جب زید مدرسه سرائے خام بریلی کے سندیا فتہ کا شاگرد ہے اور رشیداحمد وغیرہ علماء دیو بندیہ وبإبيدك كتابون كومانتا ہے اوراپنے آپ كومحمدى لكھتا ہے اور غير مقلد و ہابى كورحمة الله عليه لكھتا ہے اور غير مقلدین ہے منا کحت جائز بتا تا ہے اوراس کے بیاقوال ہیں جوسوالات میں خط کشیدہ ہیں اوراس کے میہ اشعار ہیں جوسوال میں مذکور ہیں تو اس زید کے بدیذ جب اور وہا بی ہونے میں کیا شبہ باقی رہا۔تو بیزید ہر کز ہرگز سنی حنفی نہیں بلکہ و ہابی گمراہ بیدین ، ضال ، مضل ثابت ہوا۔ جو جان بوجھ کراس کی شرکت کرے اوراس کا اتباع کرے وہ بھی اس کے حکم میں ہے۔لہزااس زید پرتو بہضروری وتجدیدا یمان ونکاح لازم اور

جب تک بیتو به ندکرین مسلمان ان سے ترک تعلقات کریں ،اس کوسلام کلام ندکریں ،اسکے ساتھ نشست وبرخاست ندر تھیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد حجمه المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

#### مسئله (۱۲۰)

كيافرمات بين علاء دين ومفتيان شرع متين اس نسئله مين

کہ زیدنے ایک کتاب طبع کر کے شائع کی جس کے چنداشعار درج ذیل کئے جا کیں گے۔ال کے جواب میں اہل سنت کی جانب سے کتاب طبع ہوکر شائع ہوئی ،اس میں مصنف کوغیر مقلد و ہائی قرار دیا گیااورجس شخص نے زید کی کتاب کاروشائع کیا تھااس مقام پر زید کا ایک مریدر ہتاہے، وہ کہتاہے میں نے سنا ہے کہ زیداس کتاب کے لکھنے کے بعدا یک شی پیرصا حب سے مرید ہو گیا تھا،اوراس کوخلافت بھی مل گئی تھی ،اوراپنے عقائد فاسدہ سے تائب ہو گیا تھا،اوراس کا وہیں انتقال ہو گیا،وہ پیرصاحب جہاں رہتے تھے وہیں اسکی قبرہے،اور بیقبر کچھلوگوں نے دیکھی ہے،اور وہاں کےلوگ زید کی قبر بتاتے ہیں۔لیکن اس کہنے والے مرید کے پاس نہ زید کا خلافت نامہ ہے جواس کو پیر سے ملا ہو، نہ تو بہ نامہ ہے اور ہندموقع کے گواہ ،اور ندزید کے مرید کے پاس زید کے شی ہوجانے کے متعلق کوئی تحریر ہے،اور ند اس لی تحریہ ہے جس نے اہل سنت کی جانب سے زید کی کتاب کا جواب لکھا تھا اور کسی شخص کے پاس اس قتم کا شبوت نہیں ہے،اب نہزید زندہ اور نہاس کا پیرزندہ ہےاور نہزید کی کتاب کا جوب لکھنے والا زندہ **تو** اجْ حَضْ مسموعات بِرُ 'تمو به السر بالسر و تو به العلانية بالعلانية" كَ خلاف زيدُ وَفَى قر اردياجا يُكّابا غیر مقلد و ہائی ، اور جو تخص زید کاعرس کرے ، اور جو تخص اس عرس میں بانی بزم ہے ، اور جو تخص ایسے عرک میں شریک ہو، اور جو محص ایسے عرس سے راضی ہو،اس کے لئے بھی وہی حکم ہوگا جوزید کے لئے ہے یا

اشعار

ہم کس جگہ مرینگے کہاں فن ہونگے کیا جانے کوئی پیٹ میں مادہ ہے یا کہز اورا بسے ہی ہے حال قیامت کے باب میر

معلوم اس کا حال کسی کو ذرانہیں کیا یہ جنے گی کوئی اسے جانتانہیں کب ہوگی اسکا کچھ بھی کسی کو پیتنہیں آگاہ اس ہے بھی کوئی اس کے سوانہیں
اس کا بھی حال کسی کو پچھ پینہیں
اللہ ومصطفے کا اسے ڈر ذرانہیں
مومن کا عقیدہ تو ہے عقدہ کشانہیں
کوئی بھی خالق اکبر کے سوانہیں
آتانظریہ سیدھا انہیں راستہیں
بخشش کی انکے کوئی بھی صورت ذرانہیں
کیامنع چارا ماموں نے ان کوکیانہیں
ان کو بوت شارع کیا پچھ ملانہیں
کیصنے کا ان کے پچھ بھی اثر ہوانہیں
کیصنے کا ان کے پچھ بھی اثر ہوانہیں
دنیا میں ان سے بڑھ کرکوئی بے حیانہیں

بارش کے ہونے اور نہ ہونے کاعلم بھی
کل کوامیر کون ہوکل کوفقیر کون ہو
جو پوجتا ہے قبر کو کاغذ کو بانس کو
مشرک ہیں وہی ما تگیں جوغیر ول سے مدد کو
پاگل ہیں نبی کو جو کہیں غیب کا عالم
تقلید یوں کی چشم بصیرت ہے کور
ہیں اتخذ کے تھم سے باہر بیاوگ سب
تقلید پر یہ ہائے اڑے مس سبب سے ہیں
تقلید پر یہ ہائے اڑے مس سبب سے ہیں
عالم ہزاروں لکھتے ہیں تقلید کفروشرک
عالم ہزاروں لکھتے ہیں تقلید کفروشرک

علائے بریلی ومرادآباد کا فتوی ہے، جبکہ اس کی وہابیت واضح وآشکار ہے اور تو بہ غیر محقق تو اس کا عرب نہیں کرنا چا ہے اور نہ سنی حنفی کہنا درست ہے۔ دریا فت طلب امر کہ زید غیر مقلد وہا بی ہے یاسی حنفی، اب جوشحص زید کا عرب کرتا ہے اور جو اس عرب کا بانی بزم بنتا ہے، اور جوشحص اس عرب میں شریک ہوتا ہے اس کے لئے بھی حکم ہے جو زید کے لئے ، اور جوشحص زید کا عرب کرتا ہے یا اس عرب میں بانی بزم بنتا ہویا اس عرب میں شریک ہوتا ہواور ان کے شرکاء پر تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے یا محض تو بداور جوشحص الیوں کو سن خنفی کہا ہی کے کیا حکم ہے؟۔

السائل كلن خليفه ثاندًا حرمت نكر بلاسپور ضلع رام پور يويي

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

زید کا اپنے اشعار کی بنا پرتوسخت و ہابی غیر مقلد ہونامتیقن ہو چکا ،اب باتی رہی اسکی اس تو بہ کر لینے کی خبر تو چونکہ اس کا کوئی ثبوت شرعی موجو دنہیں تو اس پر کوئی تھم مرتب نہیں ہوتا ، تو اس کی بدنہ بہیت تو لینی پس اس کی سنیت مشتبہ ہوئی ،اور ایسے تخص کے لئے دعائے مغفرت اور عرس نہیں کیا جائےگا ، تو جو تخص زید کاعرس کرے ، یا اس کے عرس میں شریک ہوگا تو وہ گناہ عظیم ومعصیت شدید کا مرتکب ہوگا ،ان کو بھی فآوی اجملیہ /جلداول کتاب العقائدو توبہ کرلینی جاہئے، بلکہان کے لئے بھی تجدیدایمان و نکاح کرلینا بہتر واولی ہے واللہ اعلم بالصواب

مصفرالمظفر الكيساج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله (۱۲۱ ۱۲۲ ۲۳۱ ۱۲۲)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں

(۱) جو شخص اپنے کو و ہابی کہتا ہواورا کابر وہاہیہ کواپنا پیشوا بھی جانتا ہوا یہ شخص کوامام بنانا کیسا

(۲)اس جماعت میں ندشر یک ہونے والے پر بداعتراض کہ جماعت میں شرکت کر لینا جائے بعد میں نماز کا اعاد ہ کر لیتے اس اعتراض کی پوری حقیقت معہ دلیل کتب تحریر فر ما کرسیح مسئلہ واضح فر ما پے گاتا كەلوگ كمرابى سے باز آئىس-

(٣)عشاءاورعصر کی سنت غیرمؤ کدہ کے پڑھنے کاطریقہ بھی تحریر فر مایا جاوے۔

(س) داڑھی منڈے کوامام بنانا جائز ہے پانہیں؟ ،اور جو گلے کے بٹن کھلےرکھتا ہوائ کے پیچھے

نماز کا کیا حکم ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

جو خص اپنے آپ کو د ہانی کہتا ہو۔اوران ا کابر و ہاہیہ (جن پر علماء حرمین شریفین نے اور عرب مجم کے صد ہامفتیوں نے ان کی تو ہین رسالت کی بناپر کفر کے فتوے دیئے ہیں کواپنا پیشواو عالم جانتا ہو۔ ملکہ ان کے کفر پرمطلع ہونے کے بعدانہیں کم از کم مسلمان ہی سمجھتا ہوتو ایسا شخص خود کا فر ہو جائیگا۔ کتب عقائد كامشهورقاعدہ ہے" السرصا بالكفر كفر "يعنى كفرك ساتھ راضى ہونا بھى كفرے توجب سيخص دضا بالكفوكى بناير كافر موگيا تواس كاامام مونا كيتي مي موسكتا بيداورشر عا كافر برگز برگز امام نهيس بنايا جاسكا والثدتعالى اعلم بالصواب

"(۲) فاسق امام کے پیچیے جماعت میں شرکت کی جاسکتی ہے کہ وہ مسلمان ہے اس کی نماز

حکم ہے طحطا وی میں ہے۔

اما النماسـق فـالـصلاة حلفه اوليّ ( من الانفراد ) وهذا انما يظهر على ان امامته مكروهة تنزييها اما على القول بكراهة التحريم فل.ا

مگر جو گمراہ بددین بلکہ کا فرومر تد ہواس کے پیچھے تو نماز جائز ہی نہیں ہے کبیری میں ہے۔ روى محمد عن ابي حنيفه وابي يوسف ان الصلوه حلف اهل الاهواء لا تحوز توجب كافرعبادت كاامل بينهيس تواس كي نماز وجماعت شرعا نماز وجماعت بينهيس \_للهذا كافر کی نماز و جماعت کی شرکت لغوو بے فاکدہ ہے اعتر اض کرنے واٹے احکام دین سے ناواقف ہیں ۔اور ان کااعتراض جاہلا نہاعتراض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(m) فرنِس عصر وعشاء سے پہلے جو جارر کعت مستحب پڑھے جاتے ہیں وہ بھی اس طرح پڑھے جا تے ہیں جس طرح اور سنن ونوافل کو پڑھتے ہیں ان کے لئے کوئی اور خاص طریقہ نہیں ہے۔واللہ تعالیٰ

(۴) داڑھی منڈ ہےاورانگریزی بال والے کا فاسق ہونا تو ظاہر ہےتو فاسق کا امام بنا نا مکروہ ہے جیسا کہ جواب نمبر۲ میں گذرا اورنماز میں گیریبان کے بٹنوں کا کھلا رہنا بھی مکروہ ہے۔اور جونماز براہت اداہوگ ہےاس کا اعادہ کیاجا تاہے۔

مراقى الفلاح ميں -: وكل صلوة اديت مع الكراهة فانها تعاد لہٰذاان سب کے پیچھے جونماز پڑھی گئی اس کا اعادہ کیا جائیگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب عمقرالمظفر رعيساه

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

## مسئله (۱۲۵)

ایک مولوی صاحب ہیں انہیں اپنے علم پر ناز ہے،ان کا بیقول ہے کہ یزیدا میرالمؤمنین اوراولی الامرتھاءاوران کی اطاعت واجب تھی ۔اب علماءاہل سنت کیا فرماتے ہیں ۔ پزید کوامیر المؤمنین کہنا اور اس کوامیر المؤمنین ماننا جائز ہے یانہیں؟۔اوراس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب تھی یانہیں؟ امید کہ فآوی اجملیہ / جلداول دلائل قاطعہ و برا بین ساطعہ ہے اس کا جواب تحریر فر ما کرعنداللہ ما جور ہوں ،

المستفتی ،سگ درگاہ قادریت مشرف حسین قادری ہے ہاتھی بگان روڈ کلکتہ

اللهم هداية الحق والصواب

یزید کے حق میں ہمارے سلف وخلف کے دوقول ہیں بعض تو پیہ کہتے ہیں کہ یزید کا فرتھا اور بعض کہتے ہیں وہ کا فرنہیں اس کے حق میں تو قف اور سکوت بہتر واسلم ہے ، چنانچے عقائد کی مشہور اور معتبر کتابوں مسامرہ اوراس کی شرح مسامرہ میں ہے۔

قد اختلف في اكفار يزيد ابن معاوية فقيل نعم لما وقع منه من الاجراء على الذرية الطاهيرة كالامر بقتل الحسين رضي الله عنه وما جرى مما ينبو عن سماعه الطبع ويصم لـذكـره السـمع وقيل لا اذ لم يثبت لنا عنه تلك الاسباب الموجبة للكفر و حقيقة الامر اي الـطـريقة الثابتة القويمة في شانه التوقف فيه راجع امره الى الله سبحانه لانه عالم الخفيات والمطلع على مكنونات السرائر وهو حبس الضمائر فلا يتعرض لتكفيره اصلا وهذا هو (مسامره شرح مساره صفحه ۱۳۷)

تو وه يزيد پليد جس كا مؤمن مونا بي محل خطره اورمعرض بحث وكلام مهويهال تك كهاس كوصراحة كا فركهنے والے بھى موجود ہوں تو اس كوكو ئى مسلمان تو امير المؤمنين اوراو لى الامر كه نہيں سكتا۔ چنانچے خليفه عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے لئے جس نے اس پزید کوامیرالمؤمنین کہا تھا ہیں کوڑے لگانے کی سزا کا حکم دیا۔ چنانچے صواعق محرقہ میں ہے:

قـال نـوفل بن ابي الفرات كنت عند عمر بن عبدا لعزيز فذكر رجل يزيد فقال قال امير المؤمنين يزيد بن معاوية فقال تقول امير المؤنين فامر به فضرب عشرين سوطاً (صواعق محرقه مصری صفحهٔ ۱۳۱)

پھر جب بیہ بزیدامیرالمؤمنین اوراولی الامر ہی تھا تو اس کی اتباع کس طرح واجب ہوسکتی تھی کہ طاعت تواس امیر کی واجب ہوتی ہے جوخو داللہ ورسول جل جلالصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو اور کتاب وسنت پر عامل ہو۔ چنانچ نفسیر خازن میں ہے:

قـال العلماء طاعة الامام واجبة على الرعية ما دام على الطاعة فاذا زال عن الكتاب

والسنة فلا طاعةله وانما تحب طاعته فيما وافق الحق (تفيير فازن مصرى جلداصفيه ٣٦) اوراس بزید کی سرکشی و نا فر مانی اور بد کاری تو اس حد تک تجاوز کر چکی تھی کہاس نے نماز بھی ترک کر دی تھی ۔ وہ شراب میں بھی مخمور رہتا تھااس نے محر مات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات کورواج وے دیا تھا۔ تو ایسے نافر مان اور مخالف شرع کی اطاعت کو واجب وہی شخص کہتا ہے جس کویزید ہے محبت ہواور اہل ہیت کرام سے عداوت ہو، بالجملہ سوال میں جس مولوی کا ذکر ہے بید حثمن اہل ہیت اور بیدین خارجی و ہابی معلوم ہوتا ہے۔اس کا قول بدتر از بول ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نا پاک ہے۔اگر اسکو پچھلم ہوتا تو وہ ایسی جہالت کی بات ہرگزنہیں کہتا۔مولی تعالیٰ اس کو ہدایت کی تو فیق دے واللہ تعالیٰ اعلم

٢ جمادي الأولى ربي بحاج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله (۱۲۲)

كيافرمات بيء ماءدين ومفتيان شرع مثين

زیداور ہندہ بوقت نکاح سن سحیح العقیدہ تھے اور اب زید نے عقائد باطلہ وہا ہید یو بندیہ مودود پیر اختیار کرلیا ہے اور مودو دی جماعت کامبلغ بھی بن گیا ہے تو عندالشرع ہندہ کا نکاح درست رہایا تنخ ہوگیا اور ہندہ کا زید کے ساتھ زن وشو ہر کاتعلق رکھنا بحکم شرع شریف جائز ہے پانہیں اوراس پرشریعت کا کیا

المستفتى مجمدغلام جيلانى مدرسها شرفيها ظهارالعلوم وبوسث ماحيحى بوروا ياسبور ضلع بها گلبور بهار

اللهم هداية الحق والصواب

جب زیدا کابروہا ہیے کی گفری عبارات اوران کے عقائد باطلہ اور مودودی جماعت کی تصنیفات کو میح وفق جانتا ہے اور انہیں اسلامی عقا کد اعتقاد کر کے ان کی تبلیغ کو دین کا کام سمجھتا ہے اور ان ہر دو جماعت کے اکابر و بانیان مذہب کوعالمان وین ومفتیان شرع کہتا ہے بلکہ انہیں کم از کم مسلمان اعتقا دکرتا ہےتو وہ کفرے راضی ہونے اور مرتدین کو عالم دین ومسلمان ماننے کی بنا پرخود کا فرہوگیا۔ شرح فقد اكبريس ب "الرضا بالكفر كفر"

فآوى عالمگيرى وشرح فقدا كبرمين ، "ان السحاهل اتى بلفظة الكفر و هو لا يعلم انها كفر الا انه اتى بها عن احتيار يكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل "

فآوى عالمگيرى ميں ہے " اذا لقن الرجل رجلا كلمة الكفر فانه يصير كافرا"

بحرالرائق میں ہے " من حسن كـلام اهـل الاهـواء او قال معنوى او كلام له معنى

صحيح ان كان ذلك كفر من القائل كفر المحسن "

ان عبارات سے ثابت ہو گیا۔ کہ گفر سے راضی ہونے والا ۔اور کلمہ گفر کواینے اختیار سے کہنے والا ۔اور دوسرے کو تبلیغ کرنے والا اور تصدیق و تحسین کرنے والا۔اوراس کے معنی کو تیجے بتانے ولا بھی کا فرہو جاتا ہے۔للہذاانِعبارات سے زید کا حکم ظاہر ہوگیا کہ جب وہ وہا بی اورمودودی جماعت کےعقائد باطلبہ اور كفريات قبيحه كوضيح جان كراورحق مان كراختيار كرربا ہےاوران كى تبليغ وتلقين كرر ہاہے توبيزيد بلاشبه كافر مرتد ہوگیا۔لہذااس پراحکام مرتد جاری ہو گئے اوراس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی۔تو اس ہندہ کا نکاح ننخ ہو گیا۔ پھرا گراس زید نے تو بہ کر لی تو وہ اس ہندہ سے تجدید نکاح کرسکتا ہے اور اگر وہ اس و ہابیت ومودودیت سے تو بنہیں کرتا تو یہ ہندہ اس سے جداوعلیحدہ رہے کہ اب ان کے درمیان زن وشو ہر

کے تعلقات ختم ہو گئے اور یہ ہندہ اس زید کے نکاح سے خارج ہوگئی۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب،

ميم ذى الجدر الحاج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

## مسئله (۱۲۷)

کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل میں

ایک جماعت میں بچوں کو دینی ودنیوی دونوں قتم کی تعلیم دیجاتی ہے اور اس کے اخراجات جماعت کے پیشہ کے اوپر پچھروزینہ مقرر کر کے پورے کئے جاتے ہیں،اوراس کے متطمین جماعت ہی کے افراد ہوتے ہیں جوعام چناؤے منتخب ہوتے ہیں ، پچھلے دنوں جب چناؤ ہوا تو اس میں جماعت کے ایک فرد کا انتخاب ہواجو نائب صدر کے عہدہ پرآیا،اس نے آتے ہی تعلیم کی آمڈ کا ایک صیغہ بند کرا دیا ، جبعوام الناس میں مشورہ ہوااوراس ہے بوچھا گیا کہ بیآمدنی کا صیغہ کیوں بند کیا گیا،اس ہے تو ہو گان کی امداد ہوتی تھی ،مساجد کے انتظامات ہوتے تھے استعلیم کا کیا حشر ہوگا،تو اس نے غصہ میں آ کر ہیے الفاظ ادا کئے کہ تعلیم پر میں پیشاب کرتا ہوں۔ ابسوال بیہ کہ ایسا کہنے والے اور اس کے ہمنو اوہم خیال اوگوں کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

اگر شخص ندکور فی السوال نے فی الواقع بیکہاہے کتعلیم پرمیں پیشاب کرتا ہوں اوراس تعلیم سے وی تعلیم مراد لیتا تھا جواس جماعت کی مقرر کر دہ تعلیم ہے جس میں دین تعلیم بھی داخل ہے تو اس کے قول سے دین تعلیم کی بھی تو ہین لازم آئی۔اور بلاشہ تو ہین علم دین کفرہے۔

قاوی عالمگیری میں ہے" حاهل قال: انہا کیلم می آموزندداستانہااست که آموزنداوقال باداست انچیمیگوند،اوقال من علم حیلہ رامنکرم،هذا کله کفر"۔

شرح فقد اكبريس ب" وفي فتياوي البصغيري من قال لاي شئى اعرف العلم كفر

يعنى حيث استخف العلم او اعتقد انه لا حاجة الى العلم"

معام معام مي كا علم بي كان تعييد التخفي أكن في السوال

ان عبارات ہے معلوم ہوگیا کہ علم دین کی تو ہین اوراستخفاف کفر ہے۔ تو شخص مذکور فی السوال کے قول سے تو علم دین کی سخت تو ہین اوراستخفاف لازم آیا، تو شخص مذکور پر تو بہ واستخفار لازم اور تجدید ایمان و ذکاح ضروری ہے، اوراس نا پاک قول میں جواس کے ہمنو ااور ہم خیال لوگ ہو نگے ان پر بھی تو بہ و تجدیدا یمان ضروری ہے کہ "السر ضا بالکفر کفر "تو ان سب پر تو بہ فورا واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم السر

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر المحمل عفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله (۱۲۸)

جناب محتر م مولینا السلام علیم ورحمة الله و برکاته مؤد بانه متمس ہوں کہ میں بخیریت ہوں گئے۔ میرے چھوٹے میں بخیریت ہوں اورامید ہے کہ آ پ بھی بفضل رب الخلمین بخیریت ہو تگے۔ میرے چھوٹے برادر حقیقی ذاکر مصطفیٰ کے نام سے تھیلو جی کلامیٹرتی سلاوٹ جو دھپور سے ہر ماہ میں قرآن پاک کی تفسیر اگریزی میں آتی رہتی ہے گذشتہ ماہ جولائی میں تفسیر کے ساتھ ایک کا غذ ہندی زبان میں موصول ہوا جس کا ترجمہ (رسم الخط) برنبان اردوحرف بحرف مندرجہ ذبل ہے

(نقل)

(منافقوں کے لئے نہیں ہے اسلام کا قانون) قرآن پارہ میں ہے کہ مہر مقرد کرنے سے پہلے طلاق دے دینے میں کچھ گناہ نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مہر طے کئے بغیر بھی نکاح ہوتا ہے۔ لیکن اگر نکاح سے پہلے مہر طے کئے بغیر بھی نکاح ہوتا ہے تو وہ اگر نکاح سے پہلے مہر طے کیا جائے تو نکاح سے کیا جائے تو نکاح سے کہ جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جس سے نکاح حاصل کریں تو جب خدا ان کوا ہے فضل سے اتنادے جب تک وہ پاکدامنی سے زندگی بسر کرتے ہیں' یا تو مہر طے کئے بغیر نکاح کر ومہر بیچھے طے ہوتار ہیگا، یا مہر طے کرتے ہوتو نکاح سے پہلے ادا بھی کرو۔ اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کا قانون بھی قبول کرو۔

نوٹ : (۱) نکاح ہونا عربی میں صحبت جائز ہونے کو کہتے ہیں۔ (۲) مہر کی تقسیم ایک معجل ایک معجل ایک معجل ایک معجل ایک معجل ایک معجل بیٹ ہے اور اللہ کے مذہب میں نہیں ہے کوئی غلطی ہوتو تو اطلاع دونگا شیطان مت بنو تحصولوجی کلاس جو دھپوراس مضمون کے نوٹ نمبر (۲) کو پڑھکر ذاکر مصطفیٰ نے معلوم کیا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ حفیٰ مذہب اور رسول اللہ کا مذہب دومختلف مذہب ہیں۔ اس کے جواب میں جو دھپور سے جوابی خط آیا اس کی نقل ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نقل خط

ازتھیولوجی کلا میٹر تی سلاؤٹ جودھیور علیکم السلام ورحمة الله

بحواب چھی آنجناب موصلہ - ۸۵ – ۸ – ۴۶ ریکیا جاتا ہے کہ ہم نے نوٹ نمبر ۲ میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ رسول اللہ کا ند ہب دوسرا ہے اور حفی ند ہب دوسرا ہے، یہ دونوں ند ہب ایک نہیں ہیں۔ اس کے ثبوت میں تقسیم مہرکی ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اگر مہرکی یہ تقسیم وتعریف رسول اللہ نے فرمائی ہوتو ان علماء ہے آیت یا حدیث دریا فت کر کے اطلاع دیجئے جو حفی ند ہب کورسول اللہ کا ند ہب جان کر (حفی ند ہب کو رسول اللہ کا ند ہب جان کر (حفی ند ہب کو) اسلام کا ند ہب خیال کرتے ہیں۔

اس دریافت کے بعد آپ کے تمام سوالات خود بخو دحل ہو جا کینگے جوانی کارڈ بھیجا جاتا ہے، آیت یا حدیث دریافت ہونے پرضرور اطلاع دیں در نہ اپنے دریافت کے نتیجہ سے واقف کریں فقط والسلام مور خہ کا گست ۱۹۵۸ء جودھیور۔ رسول الله مذہب یعنی اسلام براہ کرم نوٹ نبم ۲ اور خط مندا کا جواب بحوالہ آیت وحدیث کے تحریر فرمائیں جواب مع مہراور دستخط کے ہوفقط والسلام حافظ میاں جان انصاری راجا کا سہسپور صلع مراداباد

اللهم هداية الحق والصواب

فرقة مقلدین کی گمراہیوں میں ہےاہم گمراہیاں یہ ہیں کہوہ اپنی جہالت سےائمہار بعہ کو مشرک کہتے ہیں اور ان مذاہب اربعہ کو اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام کے خلاف قرار دیتے ہیں۔اور ا پی لاعلمی ہےا ہے آپ کو عامل بالحدیث کہ کرمسلمانوں کوفریب دیتے ہیں اور احادیث کواپنا مذہب تھراتے ہیں۔ باوجود یکہ انکاعامل بالحدیث ہونے کا دعوی بالکل باطل وغلط ہے۔اورا نکا اعتقاد وعمل ان کے اس دعوی کے خلاف ہے۔مثلا وہ اپنے اعتقاد وعمل میں مقتدی کے لئے قر اُت خلف الا مام کوضروری جانتے ہیں باوجو یکہ احادیث کثیرہ اس کی ممانعت میں وارد ہیں۔ میں نے ایک سواحادیث اس قر اُت خلف الا مام کی ممانعت میں جمع کر کے ان کے مشہور پیشوا مولوی ثناء الله امرتسری کے پاس امرتسر کے اخبارالفقیه میں چھپوا کربھجوا ئیں لیکن وہ نہ تو ان سواحادیث صحیحہ کا کوئی جواب دے سکا۔ نہ ان سواحادیث كواپنا ندہب مانكراپنااعتقاد وممل بدل سكا -اسي طرح بيفرقيه ہرمسئله ميں احاديث صححه كي صرح مخالفت کرتا ہے۔اور اپنا مذہب وعمل خلاف حدیث سیجے قرار دیتا ہے اور نہایت دلیری سے اپنے آپ کو عامل بالحدیث کہنے میں شر ما تانہیں ۔اب خاص اسی مسئلہ مہر کے معجّل وموجل ہونے کو دیکھیئے کہ غیر مقلدین کا دعوی تو سے کہ مذہب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلیم مہر کے معجّل ومؤجل ہونے کے خلاف ہے اور حدیث مهرکی اس تقسیم کاا نکارکرتی ہے۔ تو اگر غیر مقلد کا پیدعوی سچاہے تو وہ ایک ہی الیم سیجے صریح حدیث بیش کرے جس ہے مہر کی معجّل دمئوجل کی طرف تقسیم کا صاف انکار ہویا اس میں بیصراحت ہو کہ مذہب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مهر كے مجل ومؤجل ہونے كے خلاف ہے۔ پھرا گروہ اليمي حديث پيش نہ کر سکے تو اس کو مذہب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس بنیاد پر قرر دیتا ہے۔ تو کیا اس کا یہی رسول الله صلى الله نتعالى عليه وسلم يرافتر انهبين \_ يقيناً بيافتر اسےاور رسول الله صلى الله نتعالى عليه وسلم يرقصداً افتر ا کرنا جہنمی کافعل ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے " من کذب علی متعمدا فلیتبؤا مقعدہ من الناد " بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں مہر کے مجمّل وموَ جل ہونے کا اشار ہ موجود

بيهيق شريف مين صديث مروى بـ"ان عـليـا لماتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالىي عليه وسلم اراد ان يدخل بها فمنع رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فـقـال يا رسول الله!ليس لي شئي فقال له النبي صلى الله تعاليٰ عليه وسلم اعطها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بها " (بيهق شريف مطبوعة حيدرآ بإوجلد مصفحة ٢٥٦)

جب حضرت علی کرم اللّٰہ وجہ نے حضرت رسول الله صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کیا اوران ہے صحبت کا ارادہ کیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا یہاں تک کہ فاطمہ کو بچھ دیں۔حضرت علی نے عرض کیا: کہ یارسول اللّٰدمیرے پاس پچھنیں ہے،تو حضور ا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا که تواس کواپنی زرہ دیدے،تو حضرت علی نے حضرتِ فاطمہ کواپنی زرہ دیدی پھران کےساتھ صحبت کی)

اى بيهيق ميں دوسرى ميحديث مروى ہے " ان رجالا تزوج امرأة و كان معسرا فامر النبي ان ترفق به فدخل بها ولم ينقدها شيئا" (بيهتي شريف جلد ٢٥٣٠)

ا یک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ، وہ ننگ دست شخص تھا ،تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کواس مرد کے ساتھ مہر بانی کرنے کا حکم فر مایا ، تواس مرد نے اس سے حبت کی اوراس کو پچھنہ

تو پہلی حدیث ہےمہم معجل اور دوسری حدیث ہے مہرمؤجل کی طرف اشارہ ہوا۔تو اب مہر معجل وموجل کوحدیث کےخلاف قرار دیناصر تکے افتر انہیں ہےتو اور کیا ہے۔علاوہ برین غیرمقلدین زائدے زا کدیہ کہیں گے کہا حادیث میں مہر کے معجّل وموَ جل ہونے کا صریح ذکرنہیں تو ان جاہلوں سے دریافت كر و كه عدم ذكر ذكر عدم كونومستلزم نهيس ، تو پھرتمہارا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كا مذہب مهركومعجل وموجل نه ہونا ثابت کرنا کیساصرت کی کذب وافتر اقرار پایا۔

· حاصل کلام بیہ ہے کہ حنفی مذہب یقیناً مذہب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہی ثابت ہوا کہ احادیث سے بیمتفاد ہے۔اورغیرمقلدین جس کو مذہب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کہتے تھے وہ صراحتہ کسی حدیث سے ثابت نہیں تو انکا قول کذب وافتر ا ثابت ہوا اور وہ دونوں مذہب ایک ثابت ہوئے۔اورحقیقت بیہے کہ مذہب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےخلاف مذہب غیر مقلدین ہے۔ بخیال اختصار صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ بخاری شریف ومسلم شریف میں ایک حدیث

مروى ، اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرو ها ولكن شرقوا او غربوا " (مشكوة شريف صفحه ٣٨)

یعنی جبتم پائٹانہ کے لئے آؤتو قبلہ کو منہ نہ کرواور نہ پیٹے کرولیکن مشرق کو منہ کرویا مغرب کو۔

اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ قبلہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہتواس حدیث سے نہ ہب رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی ثابت ہوا کہ قبلہ جانب مغرب میں نہیں ہے۔ اور یہاں کے غیر مقلدین پٹجو قتہ نمازیں جانب مغرب کی طرف بیاعقاد کر نے پڑھتے ہیں کہ جانب مغرب میں یقینا قبلہ ہے توان کے نزدیک قبلہ جانب مغرب میں ہوا۔ لہٰڈا فہ ہب غیر مقلدین فہ ہب رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل خلاف ثابت ہوا۔ تواب غیر مقلدین بتا بمیں کہ انہوں نے یہاں جس قدر نمازیں مغرب کی طرف قبلہ کی طرف قرار پائیں ہتو اگر تہمارے اندرعلم وحیا کا ادفی شائبہ بھی ہوتو اپنی نمازوں کو سیح عابت کرواوراس حدیث بخاری وسلم کا اگر تہمار و اور اپنے عامل بالحدیث ہونے کا دعوی ثابت کرو۔ ورنہ ہرذی عقل اس فیصلہ کرنے پر مجبور ہواب دو۔ اور اپنے عامل بالحدیث ہونے کا دعوی ثابت کرو۔ ورنہ ہرذی عقل اس فیصلہ کرنے پر مجبور کے خیر مقلدین منکر و دیمن حدیث ہیں اور انکا نہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ جب کے غیر مقلدین منکر و دیمن حدیث ہیں اور انکا نہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ جب کے خیر مقلدین منکر و دیمن کہ توفیق دے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

المصفر المظفر رام كالم

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۲۹)

کیافر ماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ تبلیغی جماعت کے عقا کد کیا ہیں اور اس میں شریک ہونا کیسا ہے؟۔انکا کا مصرف ہے کہ لوگوں کوکلمہ پڑھاتے ہیں اور اپنی جماعت کاممبر بناتے ہیں۔اس کے مفصل جواب سے مطلع فر ماکر ممنون ومشکور فر مائیں۔بحوالہ کتب معتبرہ فقط والسلام

محد نصيرالدين اشرفى سريرست مدرسه چنامنا بوسث اسلام بورضلع بورنيه

# الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

یہ تبلیغی جماعت کوئی نئ جماعت نہیں نہ اس کے اصول وعقائد ہی جدید اور نئے ہیں، نہ پیر اہلسنت و جماعت کی کوئی سیح العقا کد جماعت ہے بلکہ بیروہانی دیو بندی جماعت ہے جومیلا د وفاتحہ اور عرس و گیار ہویں شریف کی مخالفت میں مشہور ہے۔جس کا شان الوہیت ورسالت میں تو ہین و تنقیص کرنا شعار بن چکاہے، جو ہر دور میں نئے نئے روپ بدل کرمختلف نام رکھ کرعوام الناس کوفریب دیا کرتی ہے اورسید ھے سادھے مسلمانوں کواپنے وام تزور میں پھانس لیا کرتی ہے، یااس نے ادھرسیاست کے فدائیوں وجاہت کے شیدائیوں کے لئے ایک جماعت علیحدہ بنا دی ہے جس کا نام جمعیۃ العلماءر کھ دیاہے،اس میں سیاست دانوں وجاہت کےخواہش مندوں مغربی دلدادوں کوممبر بنا کرسبز باغ دکھادیا کرتی ہے،ادھرناخواندوں ناواقفوں دیہاتیوں کے لئے ایک مستقل ایک جماعت تیار کر دی ہے جس کا نامكسي مقام پرتبلیغی جماعت اورکہیں الیاسی جماعت اورکہیں کلمہوالی جماعت اورکہیں نمازی والی جماعت مشہور کر دیا ہے،اوران نئ نئ جماعتوں مختلف ناموں ہے ان کی بدنام دہا ہیت ودیو بندیت پر دہ پڑ جائیگا۔ اورعوام كاان كي اصل بداعتقادي وبديذ هبيت كي طرف خيال بهي نهيں جائيگا۔ بالجمله بيه نيانام تبليغي جماعت رکھ کرسادہ لوح مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ بیکوئی نئی جماعت ہے، باوجود کہ حقیقت اس کے بالكل خلاف ہے۔اس جماعت كے بانى مولوى الياس صاحب ہيں جنكا قديم آبائى وطن جھن جھانے ضلع مظفر گر تھا،ان کی ابتدائی تعلیم گنگوہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی کے پاس ہوئی، گنگوہی جی کے مرید ہوئے ، دیو بند میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ،تمام ا کا برفر قد وہا ہید دیو بندیہ مولوی اشرف علی تھا نوی۔ مولوی خلیل احمدانبیٹھوی،مولوی محمود انحسن دیو بندی کے بیمعتقد شاگر دہوئے ،تو ان کے وہی عقا نکہ تھے جوان کابرعلائے دیو بند کے عقا کدتھے۔ بیالیاس صاحب اپنے ان اکابر کی شان الوہیت ورسالت می*ں* تو ہین آمیزعبارات اور کفری اقوال کی تائید وتصدیق کرتے تھے۔ان کواپنا پیشوایان دین وعلاءاسلام ومفتیان شرع مانتے ہتھے، علماء عرب وعجم وحرمین شریفین نے جو ان اکابر دیو بند پر کفر کے فتو ہے صا در فرمائے ہیں انکویہ بیچے نہیں جانتے تھے، آج بھی اس جماعت کے افراد بظاہر تو کلمہ پڑھاتے اور نماز کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن در حقیقت وہابیت ودیو بندیت کی تبلیغ کرتے ہیں ،وہابیہ ہی کے عقائد وخاص مسائل آہتہ آہتہ لوگوں کوسکھاتے ہیں اور ملک میں اس تبلیغ سے دیو بندی جماعت اور وہابی قوم تیا**ر کر** 

تے ہیں ۔اب رہااس جماعت کو کلمہ شریف کی تبلیغ کرنا تو وہ عوام کواپنے دام تزویر میں پھانسنے کے لئے ہے گئے جہائے کا سنتے کے لئے ہے چنانچے کتاب''مولا نامحمدالیاس اوران کی دینی دعوت''ملاحظہ ہو۔

آب مسلمانوں کی اس وسیع اورمنتشر آبادی میں دین کا احساس وطلب پیدا کرنے کا ذریعہ ہی ہے کران سے اس کلمہ ہی کے ذریعے تقریب پیدا کی جائے اورا سکے ذریعہ خطاب کیا جائے۔ (کتاب نہ کورمطبوعہ جیدیریس دہلی صفحہ ۲۷ بلفظہ)

اس عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ اس تبلیغی جماعت کا کلمہ پڑھا نامحض لوگوں سے قربت حاصل کر نے اور خطاب کا ذریعہ بنانے کے لئے ہے، پھر جب لوگوں سے تعلق اور گفتگو کا موقع مل جائیگا تو آہستہ آہستہ لوگوں کوان کے عقائد وہابیت ومسائل دیو بندیت کی تلقین و تبلیغ شروع کردی جائیگی ،اسی طرح اس جماعت کی تبلیغ صلوۃ بھی ایک زبر دست فریب ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بانی جماعت الیاس صاحب کے الفاظ سننے ۔اوراس کوفراموش نہ بیجئے۔اس کتاب کے صفحہ ۲۲۲ پر ہے۔

ظہیرالحن میرامدعا کوئی پا تانہیں ،لوگ سمجھتے ہیں کہ یتح یک صلاۃ ہے ، میں قتم سے کہتا ہوں کی یہ ہرگر تح کیے صلاۃ نہیں ۔ایک روز بڑی حسرت سے فر مایا کہ میاں ظہیرالحن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ (کتاب مولانا الیاس اوران کی دینی دعوت صفحہ ۲۱)

اس عبارت سے نہایت صاف طور پر ظاہر ہوگیا کہ اس جماعت کے ملک میں بید دورے حقیقة تبلغ صلاۃ کے لئے نہیں ہیں بلکہ اس کے پردے میں نئی قوم بینی دیو بندی جماعت بنانی ہے ۔عوام کے سامنے ابتداء کلمہ ونماز کی تبلیغ ہوگی ۔لیکن تعلقات کے وسیع ہو جانے کے بعد عقائد و ہابیت و مسائل ربید بیت کی تبلیغ ہوگی ۔ چنانچ اس وقت بیمشاہدہ کر لیجئے جوسی العقیدہ مخص اس جماعت میں شریک ہو جاتا ہے تو قلیل عرصہ میں اس اکا برعاماء دیو بند سے عقیدت پیدا ہو جاتی ہے اور عاماء اہل سنت سے نفرت عاصل ہو جاتی ہے اور عقائد و ہابی اس میں سرایت کرنے گئے ہیں اور مسائل اہل سنت سے وہ بیز ار ہوتا جاتا ہے ۔لہذا اس جماعت کی شرکت و محبت کا بہتیجہ مرتب ہوتا ہے جس سے ہزار ہاسی آج و ہابی دیو بند بیر ہیں ایک وہی عقائد و ہابی و سائل و یو بند بیر ہیں اس میں شرکت کرنا گویا اپنے آپ کو و ہابیت و دیو بندیت کے لئے پیش کردینا ہے تو کوئی سی مسلمان نہ اس بیر میں شرکت کرنا گویا اپنے آپ کو و ہابیت و دیو بندیت کے لئے پیش کردینا ہے تو کوئی سی مسلمان نہ اس بیر میں و ہابی جو سے ہیں آگے یہ اس میں شرکت کرنا گویا اپنے آپ کو و ہابیت و دیو بندیت کے لئے پیش کردینا ہے تو کوئی سی مسلمان نہ برنہ بیر بیر بن و ہابی جماعت ہے اس سے دورر ہو ۔ اس سے تعلق پیدا مت کرواس جماعت کی پوری بردی بیر بیر بیر بن و ہابی جماعت ہے اس سے دورر ہو ۔ اس سے تعلق پیدا مت کرواس جماعت کی پوری

فآوی اجملیہ /جلداول ۲۲۸ کتاب العقائد والكلام تفصیل میرے رسالہ <u>'اسلامی تبلغ والیای تبلغ' میں</u> ہے۔ بیمبسوط و مفصل رسالہ ہے جس میں ہر بات کی

کافی بحث اور بہت ثبوت پیش کئے گئے ہیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب،

كفيه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۱۳۱۱)

کیافر ماتے ہیںعلماءکرام دمفتیان شرع عظام دامت برکاتہم ان مسال میں (۱) کا فرکی بخشش ہوگی یانہیں؟ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیگا جو شخص کیے کا فرکی بخشش ہوگی اس پر شرعا کیا تھم ہے؟۔

(۲) قادیانی ،رافضی وغیر ہاجواپے عقا ئد کفریہ کی بنا پر حقیقة ٔ کافر ہو گئے ہیں کیا یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ نیزان پر حکم تکفیر کس بنا پر عائد ہوا ہے؟ تفصیل ہے آگاہ کیا جاوے۔ جو شخص کیے قادیانی وہائی رافضی کو کا فرنہیں کہنا چاہئے نہ مجھنا چاہئے ۔ گئہگار ہیں ،ان کی بھی بخشش ہوگی۔ایسے شخص پر شرعا کیا حکم ہے؟۔

المستفتى ،سيدمحر صفدر على پيلى بھتى

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) کافر کی ہرگز ہرگز مغفرت نہ ہوگی اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جوان دونوں کے خلاف کہتا ہے وہ عقا کداور آیات قر آنیہ کی مخالفت کرتا ہے اس پرتو بدلا زم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (۲) قادیانی ، وہائی ، تبرائی رافضی جب اپنے اقوال کفریہ کی بنا پر کافر ومرتد ہو چکے توہ ہرگز ہرگز قابل مغفرت نہیں اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان پرتھم تکفیران کے اکابر کی شان الوہیت ورسالت میں تو بین آمیز اقوال کفری کی تا ئیداور نصدیق کی بنا پر ہے جوان کے کفری اقوال وعبارات پرمطلع ہو جانے کے بعد پھران کو کافرنہ کے وہ خود کافر ہے۔ در مختار میں ہے :

" من شك فى كفره وعذابه فقد كفروالرضابا لكفر كفر'' والله تعالىٰ اعلم بالصواب كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم فى بلدة سنجل

# مسئله (۱۳۲)

کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع عظام دامت برکاتہم اس مسکہ ہیں کہ زید کہتا ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہو جائیگے ،ایک ناجی باقی ناری ، ناری فرقوں میں قادیانی ، وہانی ، رافضی وغیرہ ہیں ۔اس حدیث شریف کے یمنی ہیں کہ وہ ہمیشہ نار میں نہ رہینگے بلکہ اپنے عقا کہ واقوال کفریہ کی بناپر حسب مراتب کم وہیش سزایا کر بخشے جائیمنگے ۔اور حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شفاعت فر ما کیں گے۔اہل سنت کے علاوہ باق کو یہ نہ فر مایا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔اور وہ فرقہ انہی تہتر فرقوں میں سے فرقے ہیں اگران کی شفیعی جائے اور اہل سنت سے علی دہ کئے جائیں تو چند نفوس اہل سنت کے لئے جنت نہیں ہے۔

الحصیص کی جائے اور اہل سنت سے علی دہ کئے جائیں تو چند نفوس اہل سنت کے لئے جنت نہیں ہے۔

المستفتی ، سید صفر علی پیلی بھیتی

الجواى

اللهم هداية الحق والصواب

اس حدیث میں بہتر فرقوں کو ناری قرار دیا ہے اس کے بہی معنی ہیں وہ ہمیشہ نار میں رہیں گے کہ جب ان کے عقا کد واقوال کفریہ ثابت ہو چکے تو کفر کی سز اخلود فی النار ہی ہے۔ تو نہ یہ دوزخ سے نگل سکتے ہیں نہان کی مغفرت ہو علی ہے نہ کوئی شفیع ان کی شفاعت کرسکتا ہے نہان کوشفاعت بچھ نفع و سے علی ہے۔ اور بچھ اللہ اکثریت اہل سنت و جماعت ہی کی ہے بیتمام گمراہ فرقے اپنی مجموعی تعداد کے باوجود بھی اہل سنت سے عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔ ہاں جب قیامت بہت قریب ہوجا میگی تو اہل حق اقلیت میں رہ جا کیں گے اور گمراہوں کی اکثریت ہوجا کیگی بلکہ یک وقت وہ آئے گا کہ اہل حق سے کوئی باتی نہ رہے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ ۸ جمادی الاخریٰ رہے ہے اپھی

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حجمه المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

## مسئله (۱۳۳ م۱۲)

کیا فر ماتے ہیں حضرات علماء کرام مفتیان شرع معظم دامت برکاتہم اس مسکلہ میں (۱) کا فر بشرک ،مرتد ،منافق کی کیاتفصیل ہے برائے کرم تفصیل ہے آگاہ فر مایں۔ رم) زید به کہتا ہے کہ حضوراقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیفر مایا کہ اب یہاں پر بھی بھی کا فرکی حکومت نہیں ہوگی ، اور سند میں ترفدی شریف کی حدیث شریف پیش کرتا ہے ، اور عمرور پر بھی بھی کہتا ہے کہ بعد فتح مکہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیفر مایا کہ اب کعبہ معظمہ ہمیشہ بت پری سے پاک ہوگیا اور شرک یہاں بھی نہیں ہوگا۔ دریافت طلب بیا مرہ کرزید کا قول سیح ہے یا عمروکا ؟۔

پاک ہوگیا اور شرک یہاں بھی نہیں ہوگا۔ دریافت طلب بیا مرہ کرزید کا قول سیح ہے یا عمروکا ؟۔

المستفتی ، سید محمد صفد رعلی بیلی تھیتی

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) کافروہ ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سی ضروری ہات کی تکذیب کرے۔

> مشرک وہ ہے جوالو ہیت میں کسی کوخدا کا شریک ثابت کرے۔ مرتد وہ ہے جوایمان لانے کے بعد کوئی کفری بات کھے۔ منافق وہ ہے جوایمان کا ظہار کرے اور اپنے کفر کو چھیائے۔

یہ ہرایک کی مخضر تعریف ہے تفصیل کے لئے ایک دفتر بھی نا کافی ہوسکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

بالصواب

(۲) زید نے جوتر مذی شریف کا حوالہ دیا ہے غالبا وہ بیحدیث ہے جوحضرت حارث رضی اللہ

عنه مروى به انهول نے كها كر سمعت النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم فتح مكة عليه وسلم يوم فتح مكة عليم عليمي صفي 19 ) يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم الى يوم القيامة " (ترفدى شريف عليمى صفي 19)

میں نے بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ بروز فتح مکہ فر ماتے تھے آج کے دن سے قیامت کے دن تک اس مکہ پرمسلمان کفر پراسلامی جنگ نہیں کرینگے۔

لغت صدیث الفائق نے اس کے معنی بیان کئے: لـما فتح مکه قال لا تغزی قریش بعد ها ای لا تکفر حتی تغزی علی الکفر " (الفائق جلد ۲ صفح ۱۱۲)

جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فر مایا اس کے بعد قریش پر مسلمان جنگ نہیں کرینگے۔ بعنی اب قریش کفرنہ کرینگے یہاں تک کہ مسلمان اس سے کفر پر جنگ کریں۔ علامہ ذرقانی شرح مواہب لدنیہ میں فر ماتے ہیں: " قال العلماء يعنى لا يغزى على الكفر "(زرقانى جلد اصفحه ٢٢٧) علاء نے فرمايالينى مسلمان اہل مكه سے كفرير جنگ نه كرينگے۔

توان شروح حدیث سے ثابت ہوگیا کہ حدیث ترفدی کا مطلب اور مرادیہ ہے کہ فتح کہ کے دن سے تاروز قیامت مسلمان اہل مکہ سے ان کے کا فر ہونے کی بنا پر اسلامی جنگ بھی نہ کریں گے۔
تواس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جوزید نے کہا کہ اب یہاں پر بھی بھی کا فرکی حکومت نہیں ہو
گی، توزید کا یہ قول مضمون حدیث نہیں تواس کا قول سیجے نہ ہوا۔ اور عمر و کا قول سیجے ہے کہ حدیث شریف میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: یقول فی حجة الوداع ان الشیطان قدیئس ان بعدد فی بلد کم هذا ابدا' (مشکوة شریف سی کی بلد کم هذا ابدا'

ججۃ الوداع میں فر ماتے ہیں: میشک شیطان ہمیشہ کے لئے اس بات سے مایوں ہو چکا ہے کہ تمہار ہےاس شہر مکہ میں اس کی پرستش کی جائے ۔اس حدیث سے بیاثا بت ہوگیا کہ بھی مکہ مکرمہ میں گفر وشرک نہ ہوگا۔لہٰذاقول عمر وکی صحت اس حدیث شریف سے ثابت ہوگئی۔واللّٰد تعالیٰ اعلم بالصواب

٢٨ جمادي الاخرى رك ١٣٤ه

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العديم الى الله عز وجل ، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۱۳۵)

کیافرماتے ہیں حضرات علاء کرام ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم اس مسئلہ میں کہ یہاں پہاں پراک عالم صاحب آئے ہوئے ہیں ،انہوں نے ایک مقام پر تقریبا چالیس پچاس آئے ہوئے ہیں ،انہوں نے ایک مقام پر تقریبا چالیس پچاس آدمیوں کے مجمع میں فرمایا کہ کافر ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیگا،اس کی بھی شفاعت اور بخشش ہوگی ،کافر سے مراد قادیانی ، وہانی ،رافضی وغیرہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوجا کمینگے ایک ناجی باقی ناری لیکن ناری ہمیشہ نار میں ندر ہیگا اپنی سزایا کے بخشا جائے گا اللہ تعالی نے کہیں قرآن یاک میں نہ فرمایا کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیگا ۔ انہیں تہتر فرقوں میں سے قادیانی وہانی رافضی وغیرہ ہیں ۔ ان عالم صاحب کا بیان سن کرعوام کے خیالات بہت منتشر ہوگئے ہیں اور کہتے ہیں کہ گہرگار اور فرقۂ باطلہ میں کیا فرق رہا ۔ ستحق عذاب نار گہرگار ہمی اور کا فر منتشر ہوگئے ہیں اور کہتے ہیں کہ گہرگار اور کا فرزیادہ دریافت طلب بیامر ہے کہ عالم صاحب کا قول سی کھی بہر حال گہرگار مسلمان کم سزایا نمینگے اور کا فرزیادہ دریافت طلب بیامر ہے کہ عالم صاحب کا قول سی خرا کے کہا میں حالت کی مناز ایا نمینگے اور کا فرزیادہ دریافت طلب بیامر ہے کہ عالم صاحب کا قول سی حول گئرگار مسلمان کم سزایا نمینگے اور کا فرزیادہ دریافت طلب بیامر ہے کہ عالم صاحب کا قول سی خرا کہ کہ کا میں اور کا فرزیادہ دریافت طلب بیامر ہے کہ عالم صاحب کا قول سی حول گئرگار مسلمان کم سزایا نمینگے اور کا فرزیادہ دریافت طلب بیامر ہے کہ عالم صاحب کا قول سی حول گئرگار مسلمان کم سزایا نمینگ

قاوی المبید استدری ہے یا نہیں اگر نہیں تو عالم صاحب پرشر عاکیا تھم ہے؟۔ المستفتی ،سید محمر صفد رعلی پیلی بھیتی شوز مرچنٹ بازار

اللهم هداية الحق والصواب

اس عالم کی اتن بات توسیح ہے کہاس امت میں تہتر فرقے ہونگے ۔ان میں کا ایک فرقہ ناجی ہےاور باقی بہتر فرقے ناری ہیں اور رافضی قادیانی ، وہائی وغیرہ ناری فرقوں میں سے ہیں۔اس کےعلاوہ اس کا حدیث شریف پر بیافترا ہے (ا) کہ ناری فرقوں کے لئے خلود فی النارنہیں ہے(۲) اور اہل کفر قابل مغفرت ہیں (۳) اورحضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل کفر کی شفاعت کریں گے ۔اس کی پیر تینوں باتیں قرآن وحدیث کے بالکل خلاف ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے قرآن کریم میں ہے:

﴿ وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نا رجهنم لخلدين فيها ﴾ سوره توب ) یعنی اللہ نے منافق مردوںعورتوں اور کا فروں کوجہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ

اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ کفار ومنافق کے لئے خلود فی النار ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ نار میں رہیں گے۔اسی طرح الله كفرى مغفرت نبيس فرمائے گا۔قرآن كريم ميں ہے:

﴿ ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (سوره نماء ركوع) ''لینی بیشک اللہ اے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جے حاب معاف فرماديتائ

اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کفر کی مغفرت نہیں کرتا ۔ تو اگر کا فر کی مغفرت مان لی جائے تو اس سے کفر کی مغفرت لا زم آ کیگی اور بیقر آن شریف کی صریح مخالفت تو ثابت ہو گیااللہ تعالی كافرى مغفرت نبيل فرمائيگا-اى طرح يوجى قرآن كريم مين ب:

> ﴿ فماتنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ کفارکوشفاعت کرنے والوں کی شفاعت پچھ تفع نہ دیگی۔

اس آیت کریمہ ادر پہلی آیات ہے بیٹابت ہو گیا کہ کافر قابل مغفرت نہیں اور اس کے لئے نور عن نافع نہیں تو کو کی شفیع ان کی شفاعت نہیں کر یکا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کفا**ر کی**  شفاعت نہیں کرینگے۔ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مومنین میں ہے اہل کہائر فساق

ك لئے ہے۔ چنانچ حديث شريف كالفاظرية بي "شفاعتى لاهل الكبائر من امتى "

یعنی میری شفاعت میری امت میں ہے کبیرہ گناہ والوں کے لئے ہے۔

اسی طرح اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شفاعت فساق کے حق میں ہوگی نہ کہ کا فروں کے لئے۔ لہٰذااس نام کے عالم کا قول غلط و باطل ہےاورآیات قرآنی اور حدیث شریف اور کتب عقا کد کیخلاف ہے اور خدا اورسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صریح مقابلہ اور مخالفت ہے ،تو اس پرتجد یدایمان

ضروری ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب - ۲۸ جمادی الاخریٰ رے بے<sup>۱</sup>اچے

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حجمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله (۱۳۲)

کیا فر ہاتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں

ایک مسما ہستی المذہب کا نکاح اس کے تایانے جوخود حنفی سنی المذہب ہے ایک رافضی سے کردیا مهاة كاوالد پاكستان تھا۔ نكاح ہندوستان ميں ہوا۔ابمسماة كاباپ اپنی صاحبز ادى كو پاكستان لے آيا ہے۔لڑکی کی عمر پوفت نکاح کا سال تھی اب۳۳ سال ہے۔سوال میہ ہے کہ مسماۃ کا نکاح ہوایا نہیں؟۔کیا دوسرا نکاح کرسکتی ہے؟۔ برائے کرم استفتاء ہذا کا جواب شرع محمدی سنی حنفی کی روشنی میں دے کرعنداللہ

متفتى ،احقر العبادمجمداحسان الحق دفتر وزارت تجارت امپورث ( ٹو ) برانچ کراچی

اللهم هداية الحق والصواب

آج کل کے عام طور پرروافض ضروریات دین کے منکر ہیں اورخصوصا۔ جوحضرات شیخین یعنی اميرالمؤمنين خليفهاول حضرت ابو بكرصديق وامير المومنين خليفه دوم حضرت عمر فاروق رضى الله عنهما ير سب وشتم اورلعن وتبرا کرتے ہیں یااس ہےراضی ہیں،وہ بلاشبہ کا فرومرتدین ہیں۔

ف*قاوئ عالمگیری میں ہے*" الرافضي اذا كان يسب الشيخين ويلعنهما والعياذ بالله فهو

كافر ( وفي ايضا ) من انكر خلافة عمررضي الله عنه في اصح الاقوال كذافي الظهيرية (

وفيه اخر احكامهم وهو لاء القوم خارجون عن ملة الاسلام واحكامهم حكام المر تدين كذا في الظهيرية "

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ عام طور پرروافض منکرین ضروریات دین ۔اور خارج عن الاسلام اور کا فرمر تدین ہیں ۔ پھر جب ان کا کا فر ومرتد ہونا ثابت ہو گیا تو انکا کسی سی المذہب عورت سے نکاح بالا تفاق باطل اور حرام ہے۔

فاوی عالمگیری میں ہے" تصرف السمر تدای ردته علی اربعة او جه منها ما هو باطل بالا تفاق نحو النكاح فيلا يجوز له ان يتزوج امرأة مسلمة و لا مرتدة و لا ذمية و لا حرة و لا مملوكة "لهذااس مساة تن المذبب كاجواس رافضى سے نكاح كيا گيا ہے تو بلا شدية نكاح شرعا باطل ہے كدسرے سے منعقد ہى نہيں ہوا، توبي عورت اپنا دوسرا نكاح كسى تن المذبب سے يقيناً كر مكتى ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ـ ٢٥ ررمضان المبارک كي اليه

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

#### مسئله (۱۳۷)

كيافرمات بين علاء كرام اس مسلد مين كه

زیدی العقیدہ ہے اور ایک معجد میں پیش امام ہے اس کی شادی سی العقیدہ شخص کے یہاں ہوئی ہے زید کی بیوی بھی سی العقیدہ ہے زید کی بڑی سالی کا نکاح ایک شیعہ کے ساتھ ہوا ہے اور ابھی زید کے خسر نے اپنی دولڑکیوں کی شادی سی العقیدہ کے ساتھ کی ان شادیوں میں پیش امام اور ان کا ہم زلف جو کہ شیعہ ہے مع اہل وعیال شریک رہے ان میں سے ایک داماد نے اپنی بہن کی شادی بھی وہا بی العقیدہ کے ساتھ کردی اس پر جماعت میں تفریق ہوگئی۔

کیاا یسے شخص کے پیچھے جو باو جو دئی ہونے کے شیعوں میں قرابت داری کرے نماز جائز ہے؟۔ صورت مسئولہ میں شرعی تھکم ہے مطلع فر ما کرعنداللہ ما جور ہوں۔

سائل عبدالجبارخان صاحب کول مرچنٹ وبرمکان حاجی وحیدالدین صاحب محلّہ کھٹیک جبلپو رمدھ پردیش

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

شیعوں اور بدند ہموں سے نکاح وقر ابت داری کرنا اور اس کی بنا پران سے میل جول اور اختلاط میتد داروں کی طرح کرنا ممنوع وخلاف شرع ہے۔ صدیث میں ہے " ان السلم احتسار نسی و احتار لی اصحاب و اصهار او سیاتی قوم یسبونهم و ینقصونهم فلا تحالسوهم و لا تشار ہوهم و لا تشار ہوهم و لا تواک ہو هم و لا تنا کے حوهم" یعنی بیشک اللہ نے مجھکو منتخب کیا اور میرے لئے اصحاب خوایش و اقارب منتخب کے اور عنقریب ایک قوم آئیگی جو آئیس گالیاں دیگی اور ان کی تنقیص شان کریگی، پستم ان کے پہل مرت بیٹھو وران کے بہاں مت کھاؤ پیؤاور ان کے ساتھ مت نکاح کرو۔

اس عدیث ہے تمام بدند ہوں ہے عمو ما اور شیعوں سے خصوصا نکاح وقر ابت کرنے ان سے میں جول اور اختلاط رکھنے کی مخالفت ثابت ہوگئی اور زید ندکور اگر چہنی العقیدہ ہے وہ اگر شیعوں کے ساتھ نکاح وقر ابت کرتا ہے اور ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ کھاتا پیتیا ہے اور ان سے مراجت کی بناپر میل جول کرتا ہے تو وہ کھلی ہوئی حدیث کی مخالفت کرتا ہے جواس کے فیق کو ستازم ہے پھر جب کہ اسکار قبیق فیا ہر ہوگیا تو اس کے بیچھے نماز مکروہ واجب الاعادہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب حشوال المکر مرد کے ساتھ۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله (۱۳۸)

ووالمجد والكرم حضرت مولانا صاحب زالت شموس افاضتكم طالعة الى يوم القيمة السلام عليم ورحمة الله بركاته

جناب کی خدمت میں گزارش ہے کہ حدیث ذیل کس حدیث کی کتاب میں ہے اوراس کی سند کیا ہے، پوری حدیث کیا ہے؟۔اگر حدیث میں ہوتو جس کتاب میں ہومطلع فر مایئے جناب کا بہت شکر گزار ہونگا۔اور یہ بھی تحریر فر مائے کہ کس کے بارے میں ہے؟۔

ان مرضوافلا تعودهم و ان ما توافلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلمو اعليهم ولا تحالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم ولا تصلو اعليهم ولا

تصلوامعهم \_

امید کہ جناب بواپسی مطلع فر مائیں گے۔

خاكسار بديع الزمال فتح پور ۱۳ را كتوبر ۲ سء\_

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

هقیقة بیدو حدیثیں ہیں۔ابوداؤ داورا بن ماجہ میں ہیں۔

ابن ماجه كى سنديه به حدثنا الحمصى ثنا بقية الوليد عن الاوزاعى عن ابن جريج عن ابسى الزبير عن حا بر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: ان محوس هذه الامة المحذبو ن ما قدر الله، ان مرضوافلا تعودوهم وان ما تو افلا تشهدو هم وان لقيتمو هم فلا تسلمو اعليهم (ابن ماجم مطبوعة نظامي و بلي ص ١٠٥٠)

دوسرى حديث كوعلامه ابن حجربيهقي صواعق محرقه مين عقيلي سے ناقل بين:

عن انس ان الله اختبار نبي واختبارلني اصحابا واصها راوسياتي قوم يسبونهم وينتقصونهم فلا تحاتسوهم ولا تشاربو هم ولا تواكلو هم ولا تنا كحوهم (زادابن حمان عنه)لا تصلوا عليم ولا تصلوامعهم ـ

ان احادیت کی سنداور راویوں کے نام یہ ہیں جوندکور ہوئے۔ابر ہا یہ امر کہ یہ س کے بارے میں ہیں۔ تو بیظا ہر ہے کہ بیالفاظ حدیث امت اجابت کے ہراس گروہ اور فرقہ کیلئے ہیں جوخروریات وین سے کسی چیز کا مکذب اور منکر ہو،اگر چہ احادیث میں خطاب ومور دخاص ہے لیکن تھم تمام منکرین ضرویات وین اور اہل اہواء کو عام ہے۔ یہ کارڈ ہے ور نہ اس پر مسبوط کتاب پیش کی جاسکتی ہے اور غالبا اس کی کوئی مخالفت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بالجملہ یہ تھم تمام فرق باطلہ اور اہل ہواء وہا بی فیر مقلد۔قادیا فی ۔ پیکڑ الوی۔ رافعنی وغیر ہم کو شامل ہے۔ لہذا آپ کا استفسار جس قدر تھا اسکا عمل جواب حاضر ہے، چونکہ سوال اس قدر تھا اس پر اکتفا کیا گیا ور نہ بدند ہوں سے تجانب کے سلسلہ میں بکٹر ت احادیث میں مروی ہیں جوان احادیث میں مروی ہیں جوان احادیث میں مروی ہیں جوان احادیث کے شاہد ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله (۱۳۹)

كيافرمات بين علائ وين ومفتيان شرع ال مسكمين

زید کہتا ہے کہ اہل قبلہ کوہم کا فرنہیں کہتے ،اور اہل قبلہ زیداس کو کہتا ہے جوقبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو۔ میرے خیال سے قادیا نی۔ وہابی ۔رافضی۔ چکڑ الوی۔اورجس قدر فرق باطلہ نظر میں ہے تا ہوں۔ اورجس قدر فرق باطلہ نظر میں ہے تا ہوں سب قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ زید کے قول کے بموجب اس فرقہ والوں کو کفر کا فتوی وینا خلاف شریعت ہوا۔ یا اہل قبلہ کی شرح شریعت نے اور طرح کی ہوگی؟ چا ہتا ہوں کہ اہل قبلہ کی شرح مطابق شرع شریف مفصل اور مدلل طور پر فرمائی جائے۔

دوسرے زید کا قول ہے ہے کہ جس شخص میں ننا نوے وجہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہوتو اس کومسلمان ہی کہیں گے۔ زیداس قول کوامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا مسئلہ بتا تا ہے۔ عمرویہ قول پیش کرتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ سرز دہوجائے کہ جس میں ننا نوے پہلو کفر کے نکلیں اور ایک پہلواسلام کا تو اس کو اسلام ہی کی طرف لیجا ئیں گے۔ زیداور عمرو کے قول میں شرعی اعتبار سے اور امام صاحب کے قول کے مطابق دونوں میں کون حق بجانب ہے، امام کا قول کیسا ہے؟ براے کرم جلد سے جلد جواب سے فیضیا ب فرمایا جائے۔

العبد قاضی ممتاز الہی اشر فی چندوی سرے پختہ مراد اباد دورازہ ۲۳ اپریل سے ہے۔

الجواب

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه الصلوة و السلام زید جابل ہے اور اپ اس قول (کر اہل قبلہ وہ ہے جوقبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو)
میں کا ذب اور مفتری ہے ۔ اہل قبلہ کے اس معنی کے لحاظ ہے قو جوشی پانچوں وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوا ورصرف ایک وقت بت کو بحدہ بھی کرتا ہوتو زیداس کی بھی تکفیر نہیں کریگا۔ کہ وہ خودہ ی یہ کہتا ہے کہ ہم اہل قبلہ کو کا فرنہیں کہتے ۔ بلکہ زید کے نزدیک روافض وغیرہ فرق ضالہ کی بھی تکفیر غلط قرار پا تی ہے کہ وہ بھی اہل قبلہ ہیں یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ زید کے نزدیک منافقین کی وہ تکفیر جوقر آن وحدیث میں وارد ہوئی اور خلف وسلف تمام امت سے منقول ہے ۔ وہ بھی غلط اور باطل مہرتی ہے کہ منافقین بھی تو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ، تو وہ بھی اہل قبلہ ہوئے اور زید بایں معنی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتا ۔ لہذا زیدا حکام قرآن کا مخالف ، احادیث کا منکر ، ساری امت کے عقیدہ کو

غلطاور بإطل قراردينے والاٹھيرا۔

الحاصل زیدگی بیداہل قبلہ کی تعریف غلط اور باطل ہے۔کتب عقا کداور فقہ میں اہل قبلہ کی صحیح تعریف موجود ہے۔عقا کد کی مشہور کتاب شرح فقدا کبر تعلی القاری میں ہے:

اعلم ان المراد با هل القبله الذين اتفقواعلى ما هو من ضرورات الدين كحدوث العالم وحشر الاحساد وعلم الله بالكليات والجزئيات وما اشبه ذلك من المسائل فمن واظب طول عمر ه على الطاعات والعبادت مع اعتقاد قدم العلم او نفى الحشر او نفى علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من اهل القبلة وان المراد بعد م تكفير احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر ما لم يوجد فيه من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر منه شيء من موجباته.

(شرح فقدا كرممري ص١١٠)

جان لو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تما م ضرویات دین میں موافق ہوں، جیسے عالم کا حادث ہونا۔ اجسام کا حشر ہونا۔ اللہ تعالی کاعلم تمام کلیات وجزئیات کو محیط ہونا۔ اور جواہم مسئلے اس کے مثل ہیں۔ تو جو عمر بھر طاعتوں اور عبا دتوں میں رہے اور اس کے ساتھ بداعتقاد بھی رکھتا ہو کہ عالم قدیم مشکل ہیں۔ تو جو عمر بھر طاعتوں اور عبا دتوں میں رہے اور اس کے ساتھ بداعتقاد بھی رکھتا ہو کہ عالم قدیم ہے۔ یا حشر نہوگا ، یا اللہ سبحانہ کو جزئیات کاعلم نہیں ، وہ اہل قبلہ نہوگا ، اور اہلسنت کے نزدیک اہل قبلہ سے کسی کو کا فرنہ کہیں گے جب تک اس میں کفری کوئی علامت اور نشانی نہ بائی جائے اور کوئی موجب کفریات اس سے صادر نہ ہو۔

بائی جائے اور کوئی موجب کفریات اس سے صادر نہ ہو۔

یمی علامه علی قاری ای شرح فقد اکبر میں چند صفحات کی بعد فر ماتے ہیں:

ولايخفى ان المراد بقول علما ثنا لا يحوز تكفير اهل القبلة بذنب ليس محرد التوجه الى القبلة فا ن الغلاة من الروافض الذين يدعون ان جبريل عليه السلام غلط فى الوحى فا ن الله تعالى ارسله الى على رضى الله عنه و بعضهم قالوا انه اله وان صلو االى المقبلة ليسوا بمو منين وهذا هوالمر اد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى صلواننا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الحديث (شرح فقدا كرممرى صمري)

اور مخفی نہیں کہ ہمارے علماء جوفر ماتے ہیں کہ کسی گناہ کے باعث اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں رکھتے تھاس سے فقط قبلہ کی طرف رخ کرنا مراد نہیں کہ غالی رافضی جو بکتے ہیں کہ جرئیل علیہ السلام کو وحی میں سہو ہوا، انہیں اللہ تعالے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھجا تھا۔اور بعض نے تو یہ کہا کہ حضرت مولی علی خدا ہیں۔ بیلوگ اگر چے قبلہ کی طرف نماز پڑ ہیں مسلمان نہیں ،اوراس حدیث کی بھی یہی مراد ہے جس میں فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کورخ کرے اور ہماراذ بیچہ کھائے وہ مسلمان ہے۔ فقه کی مشہور کتاب روالحتار حاشیدور مختار میں ہے:

لا خيلاف في كقر المحالف في ضرويا ت الاسلام واذكا ن نمن اهل القبله المواظب طول عمره على الطاعات \_ (روالحمارض ٣٩٣ ت)

ضروریات اسلام سے کسی چیز میں خلاف کرنیوالا بالا جماع کا فرہے آگر چہوہ اہل قبلہ ہی سے ہو اورتمام عمرطاعت میں گذارے۔

ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو تمام ضرویات دین پرایمان رکھتے ہوں۔ نہان میں کوئی کفر کی نشانی پائی جائے ، نہان ہے کوئی بات موجب کفرصا در ہو،تو فقہائے کرام اہل قبلیہ کے بیمعنی مرادلیکر تھکم فر ماتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ،اورجس پرکوئی کفر کی علامت ہو، یااس سے کوئی کفری قول صا در ہوا ہو، یا وہ کسی کفر ہے راضی ہواوہ اہل قبلہ ہی میں داخل نہیں ، چاہے وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے ہماری سی نماز پر ھے ،شرعااس کی تکفیر کی جائیگی ۔لہذاز ید بخت جاہل ہے ،کوئی کتاب اسكى موافقت نہيں كرعمتى اوراسكا يقول سراسر غلط اور باطل ہے والله تعالى اعلم بالصواب

اسی طرح زید کابید دسراقول بھی باطل اورطغیان ہےاورحضرت امام اعظیم علیہالرحمہ پرافتر ااور بہتان ہے۔زیدا گربات کا پکااور قول کا سچاہتو دکھائے کہ بیافقہ تنفی کی کوٹسی معتبر کتاب میں ہے،مگر انشاءاللەنغالى وە تا قيامت نېيى دكھاسكتا\_ پھرىيا ياك قول امام توامام سى اد نى بے پڑھےمسلمان كابھى نہیں ہوسکتا کہ اس قول کی بنا پر دنیا میں کوئی کا فر ہی نہیںِ ،مثلا کوئی شخص دن میں کوئی اسلامی کا م کر لے اور ننا نوے باربت کی بوجا کرے ،تو زید کے نز دیک وہ بھی مسلمان ہے کہ اس میں اگر ننا نوے باتیں کفر کی ہیں توایک بات اسلام کی بھی ہے، بلکہ اس بناپرمشر کین وہنود \_نصار ہے ویبود بلکہ دنیا بھر کے تمام کفار قجو دسب کے سب مسلمان قرار پاتے ہیں کدان میں اگر چہ کفریات بھی ہیں تو کم از کم اسلام کے سب سے بڑے مسئلہ وجود خدا کے قائل بھی ہیں ،تو بنابر مذہب زید کے دنیا میں کوئی کا فرہی نہیں رہا۔العیا ذباللہ تعالی الحاصل بیزید کی فقہائے کرام پرافتر اپردازی اور بہتان طرازی ہے،حضرات فقہاء کرام نے فر مایا تھا کہ جس مسلمان ہے کوئی ایسا کلمہ صا در ہواجس کے بہت سے پہلو کفر کی طرف کیجاتے ہوں اور ا یک پہلواسلام کا بھی ہوتوممکن ہے کہاس نے اس عبارت میں اسلام کا پہلومرا درکھا ہوتو وہ کا فرنہ ہوگا با

فناوی اجملیہ / جلداول کماب العقائد والکلام وجود یکہ اس کے بارے میں فقہا کرام یہ بھی فرماتے ہیں اگروا قع میں اس کی مرادکوئی پہلوئے گفر ہی ہے تو پھر ہماری تاویل اسے پچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی وہ عنداللّٰد کا فرہی ہوگا اور اسے وہ پہلوئے اسلام پچھ نفع نہ

چنانجیشرح فقدا کبرمصری ص ۷۷ مه اور در مختار ور دالمحتار مصری ص ۲۹۸ ج۳ ص ۲۹۳ ج۳ وفتاوے عالمگیری مطبوبہ مجیدی کا نپورس ۲۸۹ج۲وفتا وے خیربیم مصری ص ۲۰۷ج۱۔وحموی کشوری مس ٢٧٠ ـ ميں باتفاق الفاظ اس كى تصريح ہے۔

اذا كـا ن فـي الـمسئـلة و حـو ه تـو حـب التكفيرو وجه واحد يمنع التكفير فعلي المفتى ان يميل الى الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم ثم ان كان نيةالقائل وجه الـذي يـمنـع التكفير فهو مسلم وان كان نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا ينفعه فتوي المفتى ويو مر با لتوبة والرجوع عن ذلك و تحديد النكاح بينه ويبن امرأته \_

جب مسئلہ میں چندا کی وجوہ ہول جوموجب تکفیر ہوں اور ایک الیی وجہ ہوجو تکفیرے ماتع ہوتو مسلمان کے ساتھ بلحاظ جسن ظن مفتی کا میلان اس وجہ کی طرف لا زم ہے جو تکفیر ہے مانع ہے، تو وہ مسلمان ہے۔اوراگراس کی مراد وہ وجہ ہے جومو جب تکفیر ہے تو اے مفتی کا فتوے نفع نہ دیگااوراہےاس سے تو بدا ورر جوع کا حکم دیا جائیگا اور اس کے اور اس کی بیوی کے در میان نکاح کی تجدید ہوگی۔

اسی طرح خلاصہ - بزازیہ - بحرا لرائق محیط عما دی۔ظہیر یہ بتآ ر خانیہ ۔ درر۔ جا مع الفصولين بجمع الانبر - حديقه نديه وغره كتب فقه مين ہے۔

اس عبارت سے روشن ہوگیا کہ فقہائے کرام کا حکم اس صورت میں ہے جب ایک کلام میں چند پہلونگلیں اوراس میں صرف ایک پہلواسلام ہواور باقی کفر کے پہلو ہوں ، نہایک ذات کہ اسمیں صرف ا یک بات اسلام کی ہواوراس میں بہت ہی با تیں کفر کی یائی جائیں۔ابزید کااس نایاک قول کوامام اعظم یا کتب فقہ کی طرف نسبت کرنا غلط اور باطل اور افتر او بہتان ہے بلکہ تصریحات فقہ کے خلاف رکوئی فقہ کی کتاب اس کے قول باطل کی تائیز نہیں کر علتی اور عمر د کا قول سیح ہے اور کتب فقہ کے موافق ہے۔ بلحاظ اختصاریہاں سترہ کتابوں کا حوالہ دیا گیا،اگر مزیداس کی تائید میں سعی کی جائے تو اور بھی کتابوں میں اس کی تصریح ملے گی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۸ - ۱۳۸ - ۱۳۸ )

کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں

(1) غیرمقلدین زمانہ جواپنے کواہل حدیث کہا کرتے ہیں ان کی عقائد کیسے ہیں؟ ان کے عقائد

کی بناپران پر کفرلازم آتا ہے پانہیں؟۔اگرنہیں آتا توالیا سمجھنے دالےاور کہنے پرشرعا کیا تھم ہے؟۔ (۳)اگراہل حدیث سن حنفی جماعت میں امام کی اقتدا کریں اور رفع پدین کریں اور آمین بالجمر

ر ہیں ہورت میں حنفیوں کی نماز میں کیا نقصان ہوتا ہے؟۔ بھی کہیں تو ان صورت میں حنفیوں کی نماز میں کیا نقصان ہوتا ہے؟۔

(۳) سی حنفی مسلمان کی نمازان کے پیچھے جائز ہے یانہیں؟۔

(۳) غیر مقلدین کوسی حنفی مسلمان اپنی مسجد سے روکیس یاان کو بخوشی اپنی جماعت میں شریک لد ، ،

(۵) غیرمقلدین کے ساتھ تعلقات شادی بیاہ کھانا پینا سلام علیک رکھنا جائزیانہیں؟۔

(۲) جولوگ غیر مقلدین اور سنی حنفی مسلمان کے مذہبی اختلا ف کومثل اختلا فات حنفی شافعی اور

مالکی کے مجھے تے ہیں مابتاتے ہیں سے بھے ہے یانہیں؟۔

(2)اس شہر کندرا پاڑہ ضلع کٹک کی جامع مسجد کے بانی سنی حفی مسلمان تھے۔لیکن ان کی اولا و

میں جواس وقت متولی ہیں ان کے غیر مقلد ہو جانے کی وجہ سے غیر مقلد اور حفیوں کی درمیان اختلاف پیدا ہو کر مقد مہ بازی ہوئی اور حکومت سے میہ طے ہو گیا کہ دونوں فریق صرف اسی مسجد میں الگ الگ جماعت کر سکتے ہیں ۔ کوئی کسی کوروک نہیں سکتا۔ اور یہاں کی کسی دوسری مسجد میں غیر مقلد جانہیں سکتے

بر) حت ترسطے ہیں۔ وق می وردف بین سمانے اور یہاں می روسری مبدید میں یہ سنوب میں اس اس بہلے ہے مقرر تھے اور اب بھی اس بنا پر ہر وقت دو جماعتیں ہوتی ہیں۔ باوجوداس کے کہ حنفیوں کے امام پہلے ہے مقرر تھے اور اب بھی میں بنا پر ہر وقت دو جماعت میں میں نہیں ہوتے ہوئیں ہوئیں ہوتے ہوئیں ہوئیں ہوتے ہوئیں ہوئیں

ہیں اور جب سے حکومت کا فیصلہ ہواغیر مقلدین بھی امام مقرر کرتے ہیں بھی نہیں کیکن جماعت ضرور کرتے ہیں ،اور جمعہ کی نماز پہلے غیر مقلد حسب فیصلہ حکومت پڑھتے ہیں۔ان کی جماعت کے بعد حنفی لوگ بمعہ کی نماز پرھتے ہیں اور مغرب کے وقت دونوں جماعتیں بیک وقت ہوتی ہیں ،غیر مقلدین کی

تول جمعہ کی نماز پر کھتے ہیں اور سرب حے وقت دونوں جما میں بیک وقت ہوں ہیں، بیر سلمہ یاں کا معام میں نماز جماعت اندر ہوتی ہے اور صرف امام کیسا منے کا دروازہ جو پیج والا ہے بند کر کے حفی امام برآ مدہ میں نماز

پڑھاتے ہیں۔اوردونوں امام (غیرمقلداور حنی) کی قرات وتکبیر کی آ واز ایک دوسرے تک صاف صاف

پہنچتی ہے۔ حنفیوں کی تعداد غیر مقلدوں ہے دس گنی ہونے کی وجہ سے برآ مدہ مجد میں نمازیڑ ھناا متبار کیا تا که اگرنمازی کثرت ہے آئیں تو دفت نہ ہو،ایسی صورت میں حنفیوں کی نمازخصوصا مغرب کی نمازاور جعد کی ہوتی ہے یانہیں۔ اگر نہیں تو حفیون کو کیا کرنا جا ہے؟۔

(۸) اگر غیرِ مقدین از ان دے چکے ہوں تو اسی اذ ان پر حنفی اپنی نماز ادا کریں اور روزہ افطار کریں یادوبارہ اذان کہیں ،

روبا رہ است میں ہوں۔ (۹)غیر مقلدین کو کا فر کہنے اور سمجھنے والے پرشر عاکیا حکم ہے؟ ۔کیاان کی اقتدا کی جاسکتی ہے؟

اللهم هداية الحق والصواب

غیر مقلدین کے بعض عقا ئد کفریہ ہیں بعض صلال ۔جبیبا کہ جامع الشواہد وغیر کتب رد مذہب غیرمقلدین میں بقیدنام کتاب مع صفحہ ومطبع منقول ہیں ۔اوران غیرمقلدین کےاقوال وایمان سے پیر بات تو ظاہر ہے کہ بیلوگ نہ فقط ممنوعات ومکروہات پر بلکہ بکٹر ت مباحات ومستحبات پر بھی تھم شرک لگا تے ہیں اور گیارہ سوبرس کے ائمہ دین فقہاء ومجہزرین ۔ عاملین واولیائے عارفین تمام مقلدین سلمین کو مشرک قرار دیتے ہیں۔احادیث صححہ میں ہے کہ جو تحض کسی ایک مسلمان کو بھی کا فر کیے وہ خود کا فرہے۔ مسلم شرف وتر مذی شریف میں حضرت ابن عمر صنی الله تعالی عنهما ہے مروی:

ايما امرء قال لا خيه كا فرفقد با ء بها احدهما ان كا ن كما قال والارجعت اليه (جامع صغيرمصري ص ٩٨ج١)

بخارى شريف ميس حضرت ابوذررضى الله تعالى عنه عصروى:

قال رسول الله و لا يرمي رجل رجلا با لفسوق ولا يرميه بالكفر الاارتدت عليه ان (مشكوة شريف \_ص ۱۱۶) لم يكن صاحبه كذلك

یعنی بنی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا: جوشخص اینے مسلمان بھائی کو کا فر کہے تو ان دونوں میں ایک پرضرور پیکفرپڑیگا اگر جیسے کہاوہ حقیقة کا فرتھاا ہے جب تو خیر ورنہ پیکفرای کہنے والے پر پلٹے کا اور فر ما یا کوئی بمخص کسی کونسق یا کفر کاطعن نه کریگا مگریہ کے وہ اسی پراولٹا پھریگا اگر جس پرطعن کیا تھاابیانہ

اورغیر مقلدین نے نہائیہ مسلمان کو بلکہ لاکھوں کروڑ وںعلماءاوراولیائے اکثر امت مقلدین <del>ک</del>و

كافرمشرك تقرايا توان غيرمقلدين برحكم كفرومشرك كيول نه بليْے گا۔

قاضى عياض شفاشريف مين فرماتے بين: و كذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا (شرح شفالعلی القاری ۱۲۵ ج۳) يتوصل به الي تضليل الامة\_

یعنی جو خص ایسی بات کہے جس ہے امت کے گمراہ ٹہرنے کی راہ نگلتی ہوتو ہم اسنے یقیناً کا فر

معهدا بيغير مقلدين كتاب التوحيد \_تفوية الإيمان \_تنويرالعينين بھويالى \_ بثالوى امرتسرى و رہلوی کی تصنیفات کوحق وسیح جاتے ہیں جن میں اہل اسلام پراحکا م شرک لگائے گئے ہیں ۔اورخدا اور ر ول جل جلالہ والطبقة كى شانوں ميں جوتو ہينيں بى گئيں ہيں انہيں كفرنہيں جانتے ہيں۔ان پر رضا ظاہر کرتے ہیں اوران کے مصنفین کواوران کے اکابروہا بیہ کوجن پرعلماء حرمیں شریفین نے احکام کفردیے۔ بیہ لوگ انہیں اپناامام و پیشوا اورعلاء دین مانتے ہیں۔انہیں کا فرنہیں کہتے یا وجود یکہمسلما نو ں کا بیاجماعی مئلهردا محتاريس ہے \_"اجمع المسلمون ان شائمه كا فرحكمه القتل ومن شك في عذابه و كفره فقد كفر\_ (ردا محتار ص ٢٩٩ ج٦)

یعنی مسلمانوں نے اس بات پراجمع کیا ہے کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہین کرنے والا کا فر ہاور اسکا حکم قل ہے۔

شرح فقد كبريس ب: الرضا بالكفر كفر سواء كان بكفرنفسه او بكفر غيره \_ شرح فقدا كبرمصري ص ١٠٠٠)

یعنی *کفر کے س*اتھ راضی ہونا کفر ہے۔اب خودوہ اپنے کفر کے ساتھ ہویا غیر کے کفر کے ساتھ۔ ان عبارات وا حادیث سے واضح ہو گیا کہان غیرمقلدین پر کفر لا زم ہو گیا۔ واللہ تعال اعلم

جب ان غیرمقلدین کا حکم جواب اول ہے معلوم ہو گیا توا نکا احناف کی صف میں کھڑا ہونا اس صف کے اتصال کوقطع کرتا ہے اور احناف کی نماز کیلئے انکا ہر دوقدم کو چیر کر کھڑا ہونا اور بجبر آمین کہناخلل انداز ہوجا تا ہے جو کراہت کو متلزم ہے۔

لان افعالهم تشغل قلو بهم وتخل خشوعهم والله تعالى اعلم بالصواب-(۳) بلاشک احناف کی نماز غیر مقلد کے پیچھے نا جائز ہے، اسکی پوری تفصیل اور بکثیر دلائل

ميرے مرشد اللحضر ت مجدوين وملت قدس سرہ كے "رساليه النهي الاكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد" مين نهايت شرح وسط كساتھ ہيں، بدرسالہ ہى اى سوال كے جواب ميں تحرير مواہد واللہ تعالى اعلم بالصواب

(۴)غیرمقلدین کے نزدیک شراب نون منی نجس نہیں، توان میں ہے کسی چیز کاان کے بدن یا کیڑے پر ہوناان کے مذہب میں تو نجاست نہیں اور ہمارے مذہب میں بیاشیاء تجس ہیں۔اور نجاست والامتجديين داخل نبين هوسكتا\_ چنانچه علامه شامي فقاوے عالمگيري سے ناقل ہيں:

لايدخل المسجد من على بدنه نجاسة \_ (روالحتارم ص ١٢ ٢ ج ١)

تو غیرمقلدین کومسجدے روکا جائے گا، نیزان کے آنے میں بہت سے فتنے وفساد کے دروازے تھلتے ہیں،لہذا بحسب طافت وقدرت ان کواحناف کی مسجدے رو کا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب (۵) جب غیرمقلدین کا کفروضلال ظاہر ہو چکا تو ان کے ساتھ تعلقات شادی بیاہ اور کھانے

پینے سلام کرنے کا وہی حکم ہے جواہل صلال کا حکم احادیث میں وار د ہے۔ عقیلی وابن حبان وابن نجار نے حضرت انس رضی اللّٰدعنہ سے اور دارفطنی نے حضرت ابن مسعود

رضى الله تعالى عندے باختلاف ترتیب الفاظ مروى ہے۔ "فسلا تسحما لسبوهم و لا تشار ہو هم ولا

تواكلو هم ولا تنا كحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلواعليهم \_

ابوداؤ دوحضرت ابن عمرضی التعنم مےمروی ہے۔وان مر ضوافلا تعود وهم وان ما توا فلا تشهد وهم\_

اورابن ملبہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیالفاظ اور زائدروایت کیے۔"ان لیقیت موھم فلا تسلموا عليهم \_

ان احادیث کا خلاصمضمون میہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی البدتعالی علیہ وسلم نے فر مایا:ان (الل صلال ) کے پاس نہیٹھو۔ان کے ساتھ یانی نہ ہیو،ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ،ان کے ساتھ شادی ہیاہ نہ کرو،ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو،ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، وہ اگر بیار پڑیں تو پو چھنے نہ جاؤ،وہ اگر مرجائیں توان کے جنازہ پرحاضر نہ ہو، جب ان سے ملوتو سلام نہ کرو۔

حضرت علام على قارى شرح شفاشريف مين فرماتے ہيں۔"لا تحل اى لا حد منا اهل السنة مناكحتهم ولا اكل ذبا تحهم ولا الصلوة على ميتهم (شرح شفامصري ص ٥٠١ ج٠) یعنی ہمارے اہل سنت و جماعت میں سے کسی کوان کے ساتھ ڈکاح کرنااوران کے ذبیحون کا

کھانااورائے مردہ کی نماز جنازہ پڑھنا حلال نہیں۔ لہذاغیرمقلدین سے ایسے تمام تعلقات ممٹوع ونا جائز اور نکاح کرنا تو محض باطل وزنا ہے واللہ

غالی اعلم بالصواب۔ دالی حنفی شافعی سالکی حنبلی کا ختار فر صرف فروعات میں سیاصول میں نہیں ۔اور اہلسیت

(۲) حفی ۔ شافعی ۔ مالکی ۔ صنبلی کا اختلا ف صرف فروعات میں ہےاصول میں نہیں ۔ اور اہلسنت وغیر مقلدین کا اختلا ف نہ صرف فراوعات ہی میں ہے بلکہ اصول میں بھی ہے، تو وہ ائمہ اربعہ کا اختلاف تو

رحمت ہے جس کے لئے حدیث موجود ہے۔ اختلاف امتی رحمة۔ اس کے علامہ محمطا ہر مجمع البحار میں فرماتے ہیں۔ "اما الا ختلاف فی استنباط الفروع والمنا ظرة لا ظهار الحق فیها فمجمع علی حواز ٥۔

(9012751)

اس سے ظاہر ہوگیا کہ فروعات کا اختلاف وہ ہے جس کے جواز پراتفاق ہے۔اور غیر مقلدین نے جوابسنت سے اصول وفروع میں اختلاف کیا یہ گراہی وضلالت ہے کہ

علامها حدم معری طحطا وی میں فرماتے ہیں:

ومن کان حارجاعن هذه الاربعة فی هذا لزمان فهو من اهل البدع والنار۔ لعنی اس زمانه میں جوان چار نداہب، حنفیہ۔ شافعیہ۔ مالکیہ۔ صنبلیہ سے خارج ہووہ بدی جہنمی ہے۔ توبیا ختلاف صلالت ہوا۔ اور وہ ائمہ اربعہ کا اختلاف رحمت ہوا۔ لہذا بیا ختلاف اس اختلاف کے

مثل من طرح ہوسکتا ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ( ر ر ر من غیریتا ہے مرکز میزان اور ایس کا تاکھ روز کے دور شرور اور وہ میں منہوں اور

(۷) جب غیر مقلدین کا کفروصلال ثابت ہو چکا تو پھران کی جماعت شرعا جماعت ہی نہیں اور خفیون کی نہ فقط مغرب و جمعہ کی جماعت بلکہ ہروفت کی جماعت شرعا جماعت ہے،ان کی نمازیقینا ہوتی ہے، پیمض اس بات پراپنی جماعت ترک نہ کریں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۸)غیرمقلدین کی اذان شرعااذان بی نہیں توان کی اذان پر نہافطار کریں ، نہا پنی جماعت کی اس پر بنا کریں بلکہ خفی اپنی علیحدہ اذان حنفی اوقائت پر کہیں واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔

(۹) اوپر کے جوابوں ہے معلوم ہو گیا کہ غیر مقلدین کو کا فرسمجھنے اور کہنے والاصحیح العقیدہ ٹی مسلمان ہے، تو محض اس بنا پراس کی اقتد اکس طرح نا جائز ہو سکتی ہے۔ بلکہ احناف ایسے ہی شخص کوا مام مقرر کریں جوانہیں گمراہ وبیدین کا فروضال جانتا کہتا ہو۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا جمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله (۱۲۹)

کیافرماتے ہیںعلائے کرام اس مسئلہ میں کہ

ا یک شخص جوسنیوں کی مبحد کا امام ہے وہ سیعقیدہ رکھتا ہے اوراس کی لوگوں میں تبلیغ کرتا ہے کہ رسول التدصلي الثدنعالي عليه وسلم كے صحابيوں ميں مشرك ومنافق ومسلم وعا دل وفاسق و فاجرسب متصاور حضرت سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه کواسلام کا باغی وزانی وشرا بی وجبنمی بتا تا ہے۔ بیعقا کد کیسے ہیں؟ مفصل بیان فرما ئیں اورا یسے عقیدہ والاضخص اہل سنت کا امام ہوسکتا ہے؟ بینوا تو جروا۔ حاجی ولی محمر حلوائی مدنپوره جمبئی نمبر۸

اللهم هداية الحق والصواب

صحابه كرام كاخيرالقرون وخيرامت ہونا اور مشخق رحمت ورضائے حق ہونا اور حقدار فضل ورحمت ہونااورسرایااخلاص ہونانصوص قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔·

علامه ابن عبدالعزیزنے''استیعاب فی معرفة الاصحاب'' میں امت کا جماع تقل فر مایا ہے۔ اجمع اهل الحق من المسلمين و هم اهل السنة و الجماعة على انهم كلهم

علامعلى قارى شرح شفامين فر اتخ بين: ان الصحابة لا شك انهم او ليا ء الله ـ يهراس امام مسجد كاان صحابه كرام كوفاسق وفاجر كهناحتى كهانهيس كافر ومشرك اورمنافق وباغى اسلام قر اردینااورصاف الفاظ میں انہیں جہنمی گھہرا ناتھلی ہو کی نصوص قر آن وحدیث کی مخالفت \_اجماع امت كاصريكا نكاري-

اور حضرت مهل بن عبدالله نے فر مایا:

لم يو من بالر سول من لم يو قراصحابه (شفا شريف)

خود حدیث شریف میں ہے۔

من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكةوالناس اجمعين لا يقبل الله ( روا ه الديلمي وا بو نعيم في الحلية ) مه صرفا و لا عد لا \_

اورانہیں کا فرومشرک اور منافق وجہنمی کہنے سے زیادہ اور کیاسب وشتم اور تو ہین و بے تو قیری

ہوگی۔لہذا بیامام مذکور بلاشک ایسے عقائد واقوال کی بنا پر کا فر ومرتد ہے اوراللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت کامستحق ہے۔ بیخص ہرگز ہرگزمسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

۵ارشوال المكرّم ٢٤٣١ ج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حجمه اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

(101/102/101/100/101/101/101/10-101/10)

کیا فر ماتے ہیں علمادین شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) دیوبندیوں کے حیار پانچ عالم جیسے اشرفعلی اور گنگوہی وغیرہ کو کا فرکہنا درست ہے یانہیں؟ان

کے اسکول کے پڑھنے والے اور ان کو ماننے والے اشخاص حیا ہے ملاز مین میں سے ہوں یا پبلک میں سے ہوں ان کے پیچھے ہم سنت جراعت والوں کی نمازیں ہوسکتی ہیں یانہیں؟۔

(۲)اگرنمازین نہیں ہوسکتیں تو بعد پڑھنے نماز کے نماز پھرے دھرالیا جائے۔ایسے موقع پر

جماعت كايانماز كاثواب ملے گايانہيں؟ \_ (۳)ان سے بول حال کرنا۔سلام وکلام کا جواب دیناان کےساتھ اٹھنا بیٹھنا تیا داری کو جانا ،

ان کے جنازے میں شریک ہونا، کھانا کھانامہمان بنتا ،مہمان داری کرنا ،تقریر واعظ میں جانا جائز ہے یا نہیں؟اس کےعلاوہ ان کےاسکول میںلڑ کون کو پڑھا نااوران کے یہاں شادی بیاہ کرنا کیساہے؟اور جو شادی بیاہ کے تعلق پہلے سے ہیں ان کو کیسے کیا جائے ؟ ان کے اسکول میں لڑ کے پڑھا ئیں یا جاہل رھیں ، جب کہ ہمار ہے ضلع میں کوئی سنت جماعت کا اسکول نہیں ہے ، اور نہ دوسر ہے ضلع کے اسکول میں مجیجے کی تو فیق ہے۔مندرجہ بالا جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کے کرنے میں اہل سنت و جماعت اعمال وایمان

میں خرابی ہوجائی گی پانہیں؟ برائے کرام اس مصلحت کو مدنظر رکھتے ہوئے تحریر فر مائیں جب کہ وہ دونوں فریق کےاندر جھگڑا ہونے کا ندیشہ ہوجس کااثر جھگڑے کے سبب غیرقوم زورآ ورہور ہی ہے۔

(۴) ایک سنت جماعت کی معجد کا امام ایک دیو بندی کے پڑھے ہوئے عالم کے یہاں مہمان

گیا۔اس کے ساتھ چندآ دی سنت جماعت کے بھی شامل تھے۔بعدمہمانی کے اس پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟اب ایسے پیش امام کے پیچھے ایک شخص خاص نماز کے وقت پر لیعنی ایک طرف جماعت کھڑی ہےاورایک طرف اسی مسجد میں دوسری جگہ تنہا نماز پڑھ رہاہے تو اس محض کی نماز درست ہے یائیں؟۔

(۵) ایک شخف کی دو بیبیاں ہیں اور بیآ دمی حج کو جانا چا ہتا ہے۔ حج شریف جاتے وقت اپنی بیوی کا مہراس طرح ادا کرتا ہے کہ مہر کے عوض میں ایک مکان دیدیتا ہے اور عورت اس وقت راضی ہوکر کے کیتی ہے بعد والیسی جج کے اس بیوی کوطلاق دیدیتا ہے۔ کچھ دنون بعد وہ عورت گھرنہیں لینا جا ہتی بلكه مهر كانقدروبيه ليناحا متى بتواس مخف كو پھرروبيه دينا پرويكا كه مهرادا موكيا ہے؟ (٢) الله كے حاضر و ناظر ہونے اور رسول كے حاضر و ناظر ہونے ميں كيا فرق ہے؟ کیا یمی فرق ذاتی اورعطائی یا اورکوئی فرق ہے برائے کرم علمائے دین ہم کوسمجھا کیں۔

(4) إِنَّ اللَّهَ وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلُّو ذَبِ تَسْلِيماً تَكَ كَا شَال زول كيا بي؟

(٨) ان الذين يو ذو ن الله ے عذا با مهينا تك\_

(ب)والذين يو ذو نرسول الله لهم عذاب اليم كاشان زول كيام؟

(۹) ایک دیو بندی تخص نماز پڑھار ہاہے اس موقع پرسنت جماعت کے چندآ دمی آ گئے اب ان

کو یہ بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھ کرانی نماز پھر ہے دھرائیں یا کہ جماعت میں نہ شامل ہوں یہ بہتر ہے المستفتى: حافظ مجمراسحاق هردو كي ضلع بانده يويي

اللهم هداية الحق والصواب

(۱\_۲) وہا ہیہ کے اکابرتھانوی، گنگوہی ، نانوتوی کی تو بین آمیزعبارتوں پرعلائے عرب وعجم نے یہاں تک کہ حرمین شریفین نے بھی کفر کے فتو ہے دیئے ہیں جس کانفصیلی بیان حسام الحرمین اور الصوارم الھندیہ میں ہے۔توانکو کا فراع تقاد کرنا ضروری ہوا۔ پھر جولوگ ان ا کا بروہا بیکوان کی عبارات پرمطلع ہو نے کے بعد بھی مسلمان مجھیں وہ یقینا اہل ہوا ہوئے اور ان کے پیچھے اہل سنت و جماعت کی نماز ہرگز ہم گز جا ئزنہیں ۔تو ندان کی جماعت موجب ثواب، ندان کی شرکت میں اپنافریضه نماز اُداہوا۔ لہٰذااس جماعت میں اگر کوئی شریک ہو جائے تو اس پرنماز کا اعادہ کرنا نسروری ہے۔واللہ تعالیٰ

اعلم بالصواب

(۳) جبان وہابیکا کا فرہونا ثابت ہو چکا توان سے بول حال کرنا۔انہیں سلام وکلام کرنا۔یا جواب دینا۔ان کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا ،کھا نا کھا نا ،ان کی مہمان داری، یا تیمار داری کرنا ،ان کے جناز بے میں شریک ہونا ،ان کے وعظ میں جانا ،ان کے مدرسوں میں لڑکوں کا پڑھانا ،ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا اور پہلے کے تعلقات کو ہاتی رکھنا وغیرہ معاملات نا جائز ہیں۔

احادیث میں ہے: ایا کم و ایا هم لا یضلو نکم و لا یفتنو نکم ۔

یعن تم ان ہے بچواورا پنے ہاں کورورر کھوکہ وہ تمہیں گراہ نہ کردیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔
و ان لقیتمو هم لا تسلمو علیهم ۔ یعن اگران ہے ملوتوان ہے سلام نہ کرو۔
و لا تدا کلو هم و لا تبحالسو هم و لا تنا کحو هم ۔

لین تم ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤان کے پاس نہ بیٹھو۔ان سے نکاح نہ کرو۔
(روا ها ائمہ الحدیث فی سننهم احر جها السیو طی فی الحامع الصغیر)
واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۴) جب امام ایسا و ہائی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا تو اس کی نماز حقیقتۂ نماز ہی نہیں اور اس کی جما عت در حقیقت جماعت نہیں لے بعد االیسے بدند ھب امام کی اقتد انا جائز ہے اور الیی نماز و جماعت کے ہو تے ہوئے کسی کا تنہانماز پڑھ لینا بالکل تھیجے ودرست ہے واللّٰداعلم ۔

(۵) جب پہلے وہ عورت اپنے مطالبہ مہر کے عوض شو ہر سے مکان لینے پر راضی ہو چکی تو اب بعد طلاق اے مہر میں نفتدرو پیدکا مطالبہ کرنے اور مکان سے انکار کرنے کاحق نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

(۱) حاضر کے معنی فقہ فی کی مشہور و معتبر لغت میں ہے ہیں 'الحاصر والحاضرہ اللذین حصر والدارالتی بھا محتمعہ '' یعنی حاضر کے معنی وہ خص ہے جومکان میں حاضرہ واور نظر کے معنی شرح موافق ہیں 'النظر مع صلة الی حقیقة تقلیب الحدقة ''یعنی نظر جب اس کا صله 'الی " آئے تو اس کے معنی تقیق آ نکھ کے ڈھیلے کا گھمانے والا ہوا تو اس کے معنی تنگھ کے ڈھیلے کا گھمانے والا ہوا تو ان معانی کے اعتبار سے حاضر و ناظر اسی ذات کی صفت ہو سکتی ہیں جو مکان میں حاضرہ و سکے اور آ نکھ کا ڈھیلا گھما کرد کھے سکے ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مخلوق ہی کی صفت ہو سکتی ہے ۔ اور عقا کدکا کھلا ہوا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی مکان وجسم اور اعضائے جسم سے پاک اور منزہ ہے ۔ تو حاضرو ناظر اس معنی کے اعتبار سے الله اللہ تعالی مکان وجسم اور اعضائے جسم سے پاک اور منزہ ہے ۔ تو حاضرو ناظر اس معنی کے اعتبار سے الله

تعالی کی صفت ہرگز ہرگزنہیں ہو سکتے ۔اس لئے بیرحاضر و ناظر اسائے الہیہ میں سے نہیں ۔اور کتب شزع میں ان الفاظ کا اطلاق اللہ تعالی کے لئے وار ذہبیں ۔ بلکہ بجائے حاضر و ناظر کے شرع میں شھید وبصیراسا ئے الہیہ میں وارد ہیں ۔اورمخلوق کے لئے مکان کا ہونا اورجسم واعضاء واعضائے جسم کا ہونا یقیناً ثابت ہےتو حاضر و ناظر خالق تبارک و تعالی کی صفات سے نہیں بلکہ مخلوق کی صفت سے ہے اور حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا شبرمخلوق ہیں تو حاضر و نا ظرحضور کی صفت ہوئی کہ حضور کے لئے مکان بھی ثابت ہےاوراورجسم واعضائے جسم بھی ثابت۔

لہذااس معنی سے اللہ تعالی کا حاضر و ناظر ہونا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی مکان اور جہم وجسمانیت ہے بھی منزہ ہے۔

اورا گرحاضر کو جمعنی عالم کے ،اور ناظر کو جمعنی رائی جمعنی دیکھنے والے کے لئے لیا جائے تو اللہ تعالی کاعلم ورویت ذاتی قندیم غیرمتنا ہیمتنع الزوال ہے۔اورحضورصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کاعلم ورویت عطائی حا د شاورممکن الزوال ہے۔تواس معانی ہےاللہ تعالی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضرونا ظر ہونے میں بیرچارفرق نہایت واضح ہیں ۔اوران فرقوں کے باوجود جومساوات اور برابری کا خیال کرے سخت جامل ونادان ہے واللہ اعلم۔

(۷) اس آیت کریمه کا کوئی خاص شان نزول تو با وجود تلاش کے مل نه سکالیکن ظاہر ہے کہ میر آیت حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لئے نازل ہوئی واللہ تعالی اعلم۔ (۸) ایذائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مضامین کی اکثر آیات ان کفار ومنافقین کے حقّ میں نازل ہوئی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوروحانی اورجسمانی ایذ اکیس پہو نیجائی

ہیں۔ جیسے ان کاحضور کی تکذیب کرنا،طرح طرح کی تہمتیں لگا نا، چہرہ انور کوزخمی کرنا، دندان مبارک کو

شهبيد كرنا ،اورانهيس ساحر ومجنون وغيره كهكر گستا خيال كرنا ـ والله تعالى اعلم باالصواب

(۹) جب ایسادیو بندی و ہابی امام نمازیڑ ھار ہاہے جس کا ذکراویرگز رچکا تواس کی جماعت میں بھی شریک نہ ہو کہاں کی نمازنماز ہی نہیں ۔ بیسب احکام اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں جن میں سرا سرصلاح ومصلحت ہی ہے۔ دین اسلام کے احکام کی یا بندی ہے بھی کسی جھگڑے کا اندیشنہیں ہوتا ہے بلکہ دین میں مداہنت کرنا ، بے دینوں سے اخوت کرنا اور معاملات کا باتی رکھنا ہی کثیرفتنوں اور فسا دوں کا موجب ہے۔مولی تعالی مسلما نوں کو دین پرعمل کرنے کی توفیق دے

والله تعالى اعلم بالصواب ٥٥ ذى الحجم ٣٥ ه

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۱۹۲۱/۱۲۱)

کیا فر اتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ن مسائل میں کہ

(۱) خوجہ مذہب والا فرقہ در حقیقت روافض کی شاخ ہے یانہیں؟ اگر ہے تو روافض کی اقسام ثلثہ

میں ہے کس قتم میں داخل ہے۔ اور اگر نہیں تو اس فرقہ کا اصل ندھب کیا ہے؟ یوفرقہ ناجیہ میں داخل ہے یانہیں ۔خوجہ ندہ ب کی حقیقت واضح فرمائیں۔

(۲) خوجہ مذہب والے کی نماز جنازہ سنیوں کو پڑھنی پڑھانی شرعاً جائز ہے یانہیں؟ نیزخوجہ

نہ ہب کے دیگر نہ ہی امور میں ان کے کھانے پینے میں سنیوں کی شرکت شرعاً جائز ہے یانہیں؟ جو باوجود علم کے خوجہ مذہ ہ بیاکسی گمراہ فرقہ سے تعلقات مذہبی قائم رکھے ان کے بتائے مشورہ میں ان کے کھانے

م نے خوجہ مذہب یا می مراہ تر فعہ سے تعلقات مذبی کا م رہے ہی ہے ہوا ہے موجہ کا ہے۔ پینے میں شرکت کرےا یسے لوگول کو شرعا کیا حکم ہے؟۔

(س) جو خص اس کا قائل ہو کہ جمیع فرقہ ضالہ جنہیں حدیث شریف میں ناری فر مایا گیا ہے وہ

سب مسلمان ہیں سوافر قد قادیانی۔ بیعقیدہ کیسا ہے اورایسے مخص کا شرعا کیا تھم ہے؟

(م) آغاخال كس عقيده كا آدمى ہے؟ اس كى اتباع شرعاً درست ہے يانہيں؟ جو محض آغاخان كو

ا پنانہ ہی پیشوامقتدا جانے امام فی المذہب عقیدہ رکھے اور اس کو بالا علان آ قاونا مدار کہے، ایسے خص کا شرعاً کیا تھم ہے؟ اور بیآ غاخاں کے تبعین کوشرعا کا فرومرید سمجھناروا ہے پانہیں؟ بینوا تو جروا۔ فقط

المستفتی نورمجرساکن درگ ۱۱ راگست ۱۹<u>۵۰ م</u>

# الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) خوجہ ند بہب فرقہ روافض ہی میں داخل ہے اور بیفرقہ ہرگز ہرگز فرقہ نا جینہیں ہے کہ فرقہ

ناجیر صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ حدیث ترندی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تفتر ق امنی علی ثلث و سبعین ملة کلهم فی النا ر الا ملة واجدة قالو ا من هی یا

(مشكوة شريف ص٣٠)

رسو ل الله قال ما انا عليه و اصحابي ـ

میری امت تہتر مذہب پرمتفرق ہوجائے گی لیکن سوائے ایک مذہب کے سب کے سب دوزخی ہیں۔صحابہ کرام نے عرض کیایارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم وہ ایک فرقه کونسا ہے؟ فر مایا وہ مذہب جس پرمیں اور میرے صحابہ ہیں۔

اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ جوفر قد صحابہ کو نہ مانے اوران کے طریقنہ پر نہ چلے وہ یقیناً دوذ فی ہا در ظاہر ہے کہ جب خوجہ مذہب روافض ہے ہے تو وہ نہ صحابہ کرام کو مانتا ہے نہ ایکے طریقہ پر چلتا ہے توان کادوذخی ہونا حدیث ہے ثابت ہوگیا۔

وارقطنی کی حدیث میں ہے جوحضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی عليه وملم نے فرمابا :سيئا تي من بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فان ادر كتهم فاقتلهم فانهم مشركون قال قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم قال يفر طونك بما ليس فيك و يطعنون على السلف \_ (صواعق محرق مصرى ص ٣)

عنقریب میرے بعدا یک قوم آے گی جس کالقب رافضی کہا جائیگا۔ تو اگر انہیں یائے تو ان کوتل کرڈ النا کہ وہ مشرک ہیں۔حضرت علی نے دریافت کیا کہ پارسول اللہ ان کی علامت کیا ہے ؟ فرمایاوہ لوگ تیرے متعلق صدیے تجاوز کرینگے یہانتک کہ جو بات تجھ میں نہیں ہے وہ بھی کہیں گےاور سلف پرطعن کریں گے۔

اس حدیث شریف نے روافض کا نام اور علامت وحکم سب کچھ ہی ظاہر کر دیا تو پیفر قہ رافضی ہونیکے باوجود فرقہ ناجیہ کیسے ہوسکتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(۲) جبِ فرقہ خوجہ گمراہ روافض میں ہے قرار پایا تواس فرقہ کے کسی شخص کی نماز جنازہ سنیوں کو مسطرح جائز ہوسکتی ہے، حدیث شریف میں تو یہانتک ممانعت ہے کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا؛ ان مرضو ا فلاتعو دوهم وان ماتوا فلاتشهدوهم (مشكوة شریف ص۲۲)

ادر بدمذهب بيمار ہول توان کی عيادت نه کر داورا گرمر جائيں توان کی نماز جناز ہ ميں حاضر نه ہو اسی طرح ان کے مذہبی اموراور کھانے پینے میں سنیوں کوشریک ہونا جائز نہیں ۔ حدیث شریف میں ہے جس کوعقیلی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا۔

ان الـلـه اختـارنـي واختـار لـي اصحاباواصهاراوسياتي قوم يسبونهم وينقصونهم فلاتحالسو هم ولاتشاربوهم ولاتواكلوهم ولاتناكحوهم \_ (صواعق ص٣) بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے نتخب کیا اور میرے اصحاب ورشتہ دارخاص نتخب کیے اور عن قریب ایک بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے نتخب کیا اور ان کی تنقیص شان کرے گی تو ان کے پاس مت بیٹھوان کے ساتھ مت کھا ور ان سے نکاح مت کرو۔

. (۳) جو خص پہ کہتا ہے کہ جمیع فرق ضالہ مسلمان ہیں تو وہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ جو جواب اول میں مذکور ہو گی کہ بہتر (۷۲) فرق ضالہ سب جہنمی ہیں اور مسلمان بھی ہمیشہ کے لئے جہنمی نہیں ہوتا تو ثابت ہو گیا کہ فرق ضالہ کسی طرح مسلمان نہیں ہو سکتے اور اس قائل کو مخالف حدیث کہنے کی وجہ سے تو بہ کرنی جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۳) ندہب خوجہ اور آغاخاں کی کوئی کتاب اگر نظر ہے گزری ہوتی تو اس ہے ان کا پوراعقیدہ اور ان کے ندہب کی بچری حقیقت پیش کردی جاتی لیکن چونکہ اس ندہب کی گمراہی وضایات اور آغاخال کا گروہ ضال ہے ہوناعلم میں نہیں ہے۔ اس لئے مجمل احکام تحریر کئے گئے ۔ لہذا اس کا اثباع کسی طرح شرعا درست نہیں اور جوشخص اے اینا پیشوا ومقتد ااور امام فی المذہب یا آقائے نامدار مانے اور اس کا اتباع و پیروی کرے وہ یقیناً گمراہ وضال اور بیدین ومخالف اہل سنت وجماعت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ۲۹ ذی الحجہ ۱۳۷۳ھ

كتبه: المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مسيقله (١٦٣-١٦٧ ـ ١٦٧ ـ ١٦٨)

جب امیر المومنین حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نے یزید کواپنا خلیفه بنایا تو حضرت حسین ابن علی رضی الله عنه رکویز بد کی بیعت ضرور کرنی چا ہیے تھی ۔ کیونکه جناب امیر المومنین حضرت معاویہ رضی الله عنه کوحضرت حسن بن علی رضی الله عنه ختما نے بیرخلافت تفویض فر ما کی تھی اور خلیفه وصیت ہے بھی ہوتا ہے اور اجماع سے بھی اور یزید تینوں طرح سے خلیفہ تھا، تو حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی اجماع سے بھی اور استعلاسے بھی اور یزید تینوں طرح سے خلیفہ تھا، تو حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی

ram

عنه کوانکی بیت کرنی چاہئے تھی۔

(۱)ورندالزام بغاوت ان پرقائم کیاجائیگا۔

(٢) حضرت منصور كوكا فرمانين يامسلمان؟\_

(٣)عشق برزے یاشر بعت؟۔

(۱۲) جناب رسالت مآب صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا نو رجس جس شکم میں رہا وہ سب نا جی ہیں آیااں شخص کاعقیدہ جوامر مذکور کامنکر ہے کیا حکم رکھتا ہے؟۔

۵) فرقہ وہا ہیے کا فرہے یانہیں؟ ۔ فرقہ شیعہ کا فرہے یانہیں؟ ۔ تہتر گروہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے یانہیں؟ ۔

(۱) صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں کوئی مرتد بھی ہو گیا تھایانہیں ۔عترت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے بھی کوئی مرتد ہوایانہیں؟

ساكل-الهام شاه ورائه بخثيه ضلع مرادآ بادبه

الجواب

نحمد و نصلی علی رسوله الکریم علیه و علی آله و صحبه الصلوة و التسلیم حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه کی خلافت اس خلافت را شده ہے جب کی مقدار خود حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حدیث بتریف بین بیان فرمادی ہے۔ حسلافة بعدی شلا تو ن سنة یعنی میرے بعد خلافت تمیں سال کی مقدار یعنی میرے بعد خلافت تمیں سال کی مقدار یعنی میرے بعد خلافت تمیں سال کی مقدار پوری ہونے بیں چھا اور کچھا یام تک حضرت امام حسن رضی الله نے امور خلافت انجام ویے ،ای بنا پر حضرت حسن رضی الله تعالی عنه آخر المخلفاء الراشید بین کہلاتے ہیں۔ پھراس ملافت انجام ویے ،ای بنا پر حضرت وملک گیری کے و کہلانے گئی ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه الله تعالی عنہ کو خلیفہ نہ مانے وہ خارق اجماع مسلمین ہے۔ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ ہے کہا کہ در حقیقت اسمیس شائیہ رفض ہے۔ اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنہ کا خالف و دشمن ہے بلکہ در حقیقت اسمیس شائیہ رفض ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ بی بید بلید کے فیل و فجور پر مطلع نہیں تھے اور انہین اس کے نقص اور حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ بید کے فیل و فجور پر مطلع نہیں تھے اور انہین اس کے نقص حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ بن بید بلید کے فیل و فجور پر مطلع نہیں تھے اور انہین اس کے نقص حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ بیا بید کے فیل و فجور پر مطلع نہیں تھے اور انہین اس کے نقص حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ بید بلید کے فیل و فجور پر مطلع نہیں تھے اور انہین اس کے نقص

وعیوب کاعلم نہیں تھااور بیا پی بڑملی اورفسق و فجو رکوان سے چھپا تار ہااورائکے پاس ایسےلوگ بھیجتار ہاجو

اسکے حسن عمل کا ذکر کیا کرتے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بزید کے حسن عمل پراعتما دکر کے اے اپناولی عہداورا پے بعد میں خلیفہ بنادیا۔اورا گرانہیں اسکے فسق وفجور کی کوئی ادنی بات معلوم ہوجاتی تو وہ اے اپنی ولی عہدی سکیلے ہرگز ہرگز تجویز نہیں فر ماتے ۔حضرت علامہ ابن حجر ''تظمیر البحان واللسان' میں فر ماتے ہیں:

وزين له من يزيد حسن العمل وعدم الانحراف و الحلل كل ذالك لما اشار اليه الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم من انه اذا ارادالله انفاذ امره سلب ذوى العقول عقولهم حتى ينفذ ما اراده تعالى فمعاويه معذور فيما وقع منه ليزيد لانه لم يشت عنه نقص فيه بل كان يزيد يدس على ابيه من يحسن له حاله حتى اعتقد انه اولى من ابناء بقية اولا د الصحابة كلهم فقدمه عليهم مصر حابتلك الاولوية (وفيه ايضا) ولو ثبت عنده ادني ذرة مما يقتضى فسقه بل اثمه لم يقع منه ما وقع (هاش صواعق محرق مصرى على المناقلة المناقلة

ے ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے استخلاف کے بعد پیہ خطبہ دیا جس کو تاریخ ٹلفانے نقل کیا۔

خطب معاوية فقال اللهم ان كنت عهدت ليزيد لما رائت من فضله فبلغه ما املت واعنه وان كنت انما حملني حب الوالد لولده وانه ليس لما صنعت به اهلا فاقبضه قبل ان يبلغ ذالك.

(تاريخ الخلفاص مم)

میں معاویہ نے خطبہ پڑھااور بیدعا کی اے اللہ میں نے یزیدکو دلی عہداگراس کے فضل کو حضرت معاویہ نے خطبہ پڑھااور بیدعا کی اے اللہ میں نے یزیدکو دلی عہداگراس کے فضل کو دکھے کر کیا ہے پس اسے تو میری امید تک پہو نچا اور اسکی مدو فر ما اور اگر محبت پدری نے مجھے اسکے لئے ابھارا تھا اور وہ میری ولی عہدی کا اہل نہیں پس تو اسے اس منصب پر پہو نچنے سے پہلے ہی موت ابھارا تھا اور وہ میری ولی عہدی کا اہل نہیں پس تو اسے اس منصب پر پہو نچنے سے پہلے ہی موت

اب ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عندال پزید کے استخلاف میں معذور ہیں۔ ان پر شرعا کوئی مواخذہ نہیں کیا جاسکتا ، کیکن جن لوگوں پراس کافسق و فجور ثابت ہو چکا تھا تو وہ ایسے فاسق و فا جرگی کس طرح بیعت کرتے اور اسے کیوں اپنا خلیفہ مانتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی انہیں حضرات میں سے تھے جن پر بزید کافسق و فجور ثابت ہو چکا تھا۔ تو حضرت امام کا تقوی انہیں یہ اجازت ہی نہیں وے سکتا تھا کہ وہ اپنی جان کی خاطر ایسے نا اہل فاسق و فا جرکے ہاتھ پر بیعت

کریں اوراہل اسلام کی تباہی اورشرع واحکام دین کی بےحرمتی کی پرواہ نہ کریں ۔جھزت امام اگراس فاسق کی بیعت کر لیتے تو اسلام کا نظام درہم برہم ہوجا تا۔اوریزید کی ہربدکاری کے جواز کے لئے امام کی بيعت سند ہو جاتی \_اورشر بعت اسلاميه وملت حنفيه کا نقشه ہی مٹ جاتا \_تو حضرت امام حسين رضی الله عنه کی ذ مه داری کا یہی اقتضا تھا کہ وہ پر یہ جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہ کریں مگر سائل کی پیری دلیری اور سخت نا دانی ہے کہ وہ میے کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کویزید کی بیعت ضرور کرنی چ<u>ا ہے تھی</u>۔اور اسکی اس سے زاید جرات اورانتہا کی لانکمی ہیہے کہ وہ بیہ بکواس کرتا ہے کہ حضرت امام پراسکی بیعت نہ کرنیکی بناپرالزام بغاوت قائم کیا جائے گا۔لبذا سوال کا بیلب ولہجہ یہ پینہ ویتا ہے کہ سائل غالبا خارجی ہے۔

اب باقی رہاسائل کا بیقول کہ خلیفہ وصیت ہے بھی ہوتا ہے اورا جماع ہے بھی اوراستعلا ہے بھی اوریز پدیتیوں طرح خلیفہ ہے اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یزید کوخلیفہ تجویز کرنا جب بیاستخلا ف اسکے حال کی لاعملی یا خطااجتها دی کی بنا پر ہوا تو انگی دصیت کوثبوت خلافت پزید کیلئے دلیل قطعی قرار دینا کافی نہیں ۔ای طرح خلافت پزیدا جماع ہے بھی ہرگز ثابت تہیں کہ جب حضرت امام حسین ۔حضرت عبداللّٰہ بن زبیر۔حضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللهعنهم جيسے بكثر ت صحابهاس خلافت كےمخالف تھے تو اجماع كا وجود ہى محقق نہيں ہوا،اسي طور ے صرف استعلاجھی کسی خلافت کو ثابت کرنے کے لئے کافی دلیل نہیں ۔ کہ پھرتو ہر متغلب مفقو دشرا يُطاخلا فت بھی محض استعلاء کی بنا پرخلیفہ ثابت ہو جائیگا ۔لہذا خلافت پزیدنے وصیتِ سے ثابت ہوسکی نہ اجماع سے نہ استعلا ہے ۔ بالجملہ حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ ہرگز باغی نہیں تھے۔ان پر بغاوت کا الزام اسی کے ذہن میں پیدا ہو گا جو خار جی سیرت ہواور دشمن اہل ہیت ہو۔سائل کا ان الفاظ میں ذکر کرنا بھی سوءاد بی ہےاوریزید پلیدعلیہ ماعلیہ کے لئے اثبات خلافت کی سعی بیکارہے جب اسکااسلام ہی خطرہ میں ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(٢) حضرت منصور حلاح رضى الله عنه بلا شك مسلمان متھے اور عالم ربانی ۔صوفی وحقانی تھے۔ حضرت علامه ابن حجر کے فتا وے حدیثیہ میں ہے:

وممن اعتمد هذا المسلك الشبها ب السهروردي المجمع على امامته في العلوم الـظـاهـرـة والبـاطـنة فـي عـوارفه حيث قال وما حكى عن ابي يزيد رضي الله عنه من قوله سبحاني، حاشا الله ان يعتقد في ابي يزيد ان القول مثل ذلك الإعلى معنى الحكا ية عن الله تعالى وذلك مما ينبغي ان يعتقد في الحلاج رحمه الله في قوله انا الحق (وفيه ايضا \_) ان الحلاج وان كا ن محقابل عالماربا نيا كما قاله ابن الحنيف الخ \_والله تعالى اعلم

(٣)عشق ہے اگر بن آ دم کے وصینوں کاعشق مراد ہے تو درحقیقت بیشق بی نہیں ہے۔مولانا

روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں: ی سریف ین روائے ہیں. عشقہائے کزیدر نگے بود عشق نہ بودعا قبت نگے بود

تواس عشق کوشر بعت کے مقابل بنانا ہی سخت بے اولی ہے اور اگر اس عشق سے اللہ تعالی اور اسكےرسول صلى اللہ تعالیٰ عليه وسلم كاعشق مراد ہے توبیعشق شریعت سے جدانہیں تو اس عشق كاشریعت سے نقابل وہی کرسکتا ہے جوسخت جامل و نا دان ہو یا گمراہ و بیدین ہو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(سم) بعض محققین نے تصریح کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء وامہات مشرکین نہیں تھے بلکہامل تو حید ہے تھے۔ یو جواس عقیدہ کا معتقد ہے وہ علامہ سیوطی اور علامہ رازی کا متعی ہے اسکے اہلسنت ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔لہذااسکا جکم ظاہر ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ (۵)ا کا بر وہا ہیہ کے وہ کفری اقوال جن پر علماء حرین شریفین نے ان پر کا فر ومرتد ہونے کے نآوےصا در فرمائے جو وہا بی ان اقوال *کفریہ پرمطلع ہوجانے کے بعد بھی اپنے* ان اکا برکومسلمان کہے ادران اقوال کو کفرنه مانے وہ بھی کا فرہے۔ کتب عقائد فقہ میں تصریح موجود ہے۔السر ضا بال کفر كفر ومن شك في كفره فقد كفر -اس طرح جورافضي تبراكي مواور حضرات سيخين كي شان مين كسي طرح کی گنتاخی کرتا ہوا گرچہ اسقدر کہان کوخلیفہ وا مام نہ مانے وہ کتب فقد کی تصریحات سے کا فرہے۔ فناوی عالمگیری میں ہے:

البرافيضي اذا يسبب الشيخين ويلعنهما والعياذ بالله فهو كافر ومن انكر امامة ابي بكر البصديق رضي الله عنه وكذا لك من انكر حلا فة عمر رضي الله عنه فهو كا فر في اصح الاقوال.

اسی طرح جوحضرت امیر معاویه رضی الله عنه کی صحابیت کامنکر ہویا ان کی شان میں گستاخ ہووہ بھی گمراد اور ضال اور رافضی ہے۔ تہتر گروہ سے ایک گروہ اہلسنت و جماعت تو ناجی باقی بہتر گروہ کو بحکم حدیث شریف جھم فی النار کے ناری دجہنمی کہتے ہیں۔

اب باقی رہی بہتر کی آپس میں تکفیریا ان کا گروہ حقہ اہلسنت و جماعت کو کا فرکہنا تو سائ<del>ل اس</del>کو کیوں دریافت کرتا ہے؟ ۔ کیااس ہے کوئی حکم شرعی ثابت ہوگایااہلسدت و جماعت انکی تکفیرے کافرقرار یا جا <sup>ک</sup>ئیں گے یاان کی تکفیرے جواہلسدت و جماعت نے کی ہے وہ غلط ثابت ہوجائے گی۔تو سائ**ل کی اس** ے کیا غرض ہے اسکا اظہار کرے یا ہے ایک لغو جاہلانہ سوال ہے۔اس سوال سے توبیہ پیتہ چلتا ہے **کہ یہ** سائل انتہا درجہ کا جاہل دین سے ناواقف عقا کداسلام سے بے خبرا حکام شرع سے نا آ شنا تحض ہے۔واللہ تعالى اعلم بالصواب\_

(٢) اس قدر کس کوفرصت ہے کہ ان لوگون کی ایک فہرست بنائی جائے جوایمان لا کر مرتد ہو گئے۔ پھرسائل کے لئے بیہ بے فائدہ سوال ہے۔ کیا سائل کوتما م صحابہ کرام اور عترت یاک کی کوئی مکمل تفصیلی نام بنام فہرست یا دہے؟اگر یا دہے توایس سمکمل فہرت پیش کرے جس ہے کو کی صحابی اورعترت پاک کا کوئی فرد باقی ندرہ جائے اوراگر یادنہیں ہےتو مرتدین کی فہرست کی کونسی اہم ضرورت پیش آگئ ہے۔ ہاں اگریہ سائل ان میں ہے کسی ایک فرد خاص کے متعلق سوال کیا ہوتا تو اس کا جواب ضرور دیا جا تالیکن معلوم ہوتا ہے کہ سائل کسی کا نا م لیکر اسلئے سوال نہیں کرنا جا ہتا ہے کہ اس سے اسکی بدند ہیت کا پنہ چل جائے گا، پھر بھی سوال سے بطورا قتضابہ پنہ چلتا ہے کہ سائل یا تو رافضی ہے یا خار جی ہے باسخت جابل ہے۔اب وہ ابہام میں محض اسی لئے سوال کررہاہے کہاس سے اسکی جہالت کا اظہار نہ ہو۔**یا رُفَق** وخروج کایردہ فاش نہ ہوجائے مولی تعالی اسکوقبول حق کی تو فیق عطا فر مائے۔

والله تعالى اعلم بالصواب - كتبه والصفر المظفر ٢٠١٣ه-كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد حجمه المحمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### 

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید جو حنفی نی مسلمان ہونے کا دعوی کرتا ہے نی مسلمانوں کے مجمع میں اپنے مندرجہ ذیل عقائد کا اعلان كرتا ہے اس استحكام كے ساتھ كدا كر مارتے مارتھى ڈالا جائے توعقا كدند بدلوں گا۔ (۱)ردحی فداہ آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے او**رآخر** خلیفه حضرت حسن ان کےعلاوہ کوئی خلیفہ جی نہیں ،خلفائے ثلاثہ ہرگز خلیفہ ہیں؟۔

(٢) آل حضرت فداه الى وامى كاجنازه اقدس پر اہوا تھا اور اصحاب مع خلفائے ثلاثہ حضرت علی

ے گھر کے کواڑ توڑ کر اندر گھس گئے کواڑ توڑ کی شدت میں خاتون جنت کاحمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ تھے

اصحاب۔ نیز اصحاب نے خاتونِ جنت کے مکان میں آگ لگادی تھی۔

(٣) سركاردوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم ك بعدسب س افضل درجه ابليب كا بصحابه كا

دوسرادرجه ہے۔

( م ) حضرت سید ناحمز ہ سیدالشہد انہیں ہیں ان کے سیدالشہد ا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ

حفرت امام حسين عليه السلام سيد الشهد ابي-

(۵)زید فد کورسلسله قادر سیس بعت ہے۔

(٢) زيد ندكور كا وعوى ہے كدايك دوسر مرشد سے وہ چاروں سلاسل ميں خلافت بھى حاصل

کرچکاہے۔

(2) زید مذکورمیلا دشریف پڑھتا ہے اور بزعم خودتبلیغ کا بڑا شاکق ہے، ہرجگہ کوشش کرتا ہے کہ اسکوتبلیغ کا موقع دیا جائے ۔

براہ کرم بحوالہ قران مجیدوا حادیث شریفہ فتوی صا در فر مایا جائے۔

(۱) کیازید مذکور کی بیعت سلسله قادریه طبیبه میں قائم رہی اور فنخ نه ہوئی ؟۔

(۲) کیازید ند کورکی خلافت اربعه سلاسل میں قائم رہی اور فنخ نہ ہوئی ؟۔

(٣) كيازيد مذكوركو حفى سى مسلمانان كے مجمع ميں ميلا وشريف پر ہے اور تبليغ كرنيكاحق ہے؟۔

(٣) كيازيد مذكوركوان جمله حقوق مع محروم نه كياجائ اور شدت كے ساتھ روكانہ جائے ؟۔

(۵) کیازید مذکورے قطع تعلق کرنا ضروری نہیں ؟۔

(٢) كيازيد مذكورے تعلقات اسلاميدر كھنے والا گنهگار نہيں؟ \_

(نوٹ) زید مذکور کا بیجی بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوقت وصال ارشاد

فرما یا تھا کہ قلم دوات لاؤ تا کہ میں ایک وصیت لکھ دوں جس ہے آئندہ تمہارے درمیان نفاق باقی نہ رہے۔اس سے زید کا منشا بیہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوخلیفہ اول مقرر کرنا چاہتے تھے لیکن جان نثاران رسالت نے بیعرض کیا کہ ہم کوکسی وصیت کی ضرورت

نہیں ہم سب کیلئے کتاب اللہ کافی وافی ہے۔

# فآوی اجملیه / جلداول سب کتاب العقائد والکلام سائل حقیر فقیر مبارک علی صرصر میر کشی ناظم جمایت قادرییه چشتیه وارثیه اکبریه مولودخوال میر کشد.

الحواد الحق والصواب

(۱و۲) زید مذکوراییخ عقا کدمندرجه فی السوال کی بنایر ہرگز ہرگز حنفی سنی مسلمان نہلین بلکہ کھلا ہو اتبرائی رافضی کا فرمرتد ہے اسکے عقیدہ نمبرایر ہی ردامختار میں تصریح فرمائی۔

وان انكر خلافةالصديق وعمر فهو كافر. (ازردالحتارمصري ص٣٩٣٠)

اگر حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما کی خلافت کا انکار کیا تو وه کافر ہے۔

تو جب زید کا کا فر ہونا ثابت ہو چکا تو خو داسکی سلسلہ قادر پہ کی بیعت اور سلاسل اربعہ کی خلافت

فنخ اور قطع ہوگئی تو پیزنہ سی کو بیعت کر سکتا ہے نہ سی کو اسکی بیعت کرنی جائز۔واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔

(٣)زید ندکورمسلمانوں کے کسی مجمع میں نہ میلا دشریف پڑھ سکتا ہے نہ ان عقائد کی تبلیغ کرسکتا

ہے کہان میں اس کی تعظیم لازم آتی ہے وقد و جب اها نته شرعا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۴ و۲) زید مذکور کا جب کفر ثابت ہو چکا تو اس سے قطع تعلقات اسلامی ضروری ہے۔مسلم

شریف کی حدیث ہے جوحضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے مروی کہ رسول اکرم مبلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمايا:

يكون في آخر الزما ن دجا لون كذابون يا تونكم من الا حاديث بما لم تسمعوا انتم ولا آباء كم فايا كم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم \_

آ خرز مانہ میں ایسے فریبی اور جھوٹے ہو نگے جوتمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے جنکونہ تم نے سانہ تمہارے باپ دادانے تو تم اپنے آپ کوان سے بچاؤ اور انہیں اپنے سے بچاؤ کہ وہ تمہیں گراہ نہ كردين اورفتنه مين نه ڈالديں۔

دوسری حدیث شریف میں ہے جسکو عقبلی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا۔

ان الله اختارني واختارلي اصحابا واصها راوسياتي قوم يسبونهم وينتقضونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربو هم ولا تواكلوهم ولا تنا كحوهم

الله تعالی نے مجھے چن لیا اور میرے کئے صحابہ اور رشتہ دار چن لئے ہیں اور عنقریب ایک قوم

الحيماته نكاح مت كرو\_

ان احادیث ہے ثابت ہو گیا کہ جوحضرات صحابہ رضوان الله علیہم کو گالیان دے۔ یا انگی تنقیض شان کرے۔ یاان پرافتر اکرے۔ یاان پرجھوٹا الزام لگائے ۔ یاا نکے لئے خلاف واقعہ باتیں گڑھ کر ملمانوں کوفریب دے۔اس سے قطع تعلق کا اسلامی حکم خودحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے ۔زید کے ان عقائد واقوال میں صحابہ کرام کو گا لیاں بھی ہیں۔ انگی تنقیص شان بھی ہے ۔ان پر افترابھی ہے۔ان پرجھوٹے الزام بھی ہیں ۔تو زید سے قطع تعلق کا حکم حدیث ہے ہی ثابت ہو گیا۔لہذا اس زید سے سلام وکلام کرنا۔اسکی عزت وعظت کرنا۔اسکا وعظ وتبلیغ سننا۔اسکےساتھ کھانا پینا۔اس سے نکاح کرنا۔اس سے بیعت کرنا۔اس کے چیچے نماز پڑھنا۔اور تعلقات اسلامی برتناسب ناجائز وحرام ہیں۔اور جواس سے تعلقات باقی رکھے گا وہ گنہگاراور مرتکب حرام ہے۔مولی تعالی مسلمانوں کواحکام اسلام پر پابندر ہے کی تو فیق عطافر مائے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ۱۰۔صفر المظفر ۴ سے كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله (۱۲۹)

کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے کرام ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم النوریہ مسائل حسب

سی مسلمان کو بلاعذر شرعی مرتد کهنا کیسا ہے۔ نیز جو خف کسی مسلمان کو بے دِجہ شرعی مرتد کہے اس

پرشرعا کیا حکم ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

جوکسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی مرتد کہتا ہے اور اپنے اعتقاد میں اسے کا فرہی جانتا ہے تو خود کا فرہو گیااوراگروہ اپنے اعتقاد میں کا فرنہیں جانتا تو کا فرنہ ہوگا۔ردالمحتار میں نہر سے اوروہ ذخیرہ سے ناقل المحتار للفتوي انه اذ اراد الشتم ولا يعتقد كفر الايكفرواذ اعتقده كفرا فبحاطب بهذا بناء على اعتقاده انه كافر بكفر لانه لما اعتقد المسلم كافرا فقد اعتقد - (از درالحتارمصری \_ص ۱۸۹ ج۲) والله تعالی اعلم بالصواب

دين الاسلام كفرا ـ

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حجمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۱۷۰)

کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے کرام ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم النوریہ مسائل حسب

زید بیکہتا ہے کہ میں وہا بیوں \_ رافضیو ں \_ قادیا نیوں \_ دیو بندیوں کو کا فرنہیں کہتا ، میں ان کو کافر نہیں سمجھتا، یہ کا فرنہیں ان پر تکفیر کا حکم نہیں ہے۔ سوال دریافت یہ ہے کہ زید جو کہتا ہے اس پرشرعا کیا حکم ہے۔ بینواتو جروا۔

اللهم هداية الحق والصواب

زید و ہابیوں، رافضیوں، قادیا نیوں، دیو بندیوں کے عقائد کفریہ پرمطلع ہوکر بھی اگر انہیں کافر نہیں جانتا اور ان کے عقائد کفریہ کافرنہیں کہتا، تو یہ زید یقیناً کافر ہے۔فقہائے کرام کامشہور حکم إن الرضا بالكفر كفر والله تعالى اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد حجمه اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله (۱۷۱)

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

یہاں کے امام صاحب اہل سنت والجماعت عقائد کے ہیں ۔متندعالم بھی ہیں فاضل بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں حتی کہ تبجد گزار بھی ہیں مگر جماعت اسلامی کے زبر دست حامی ہیں۔امامصا حب جماعت اسلامی نمبر بھی تقتیم کرتے ہیں ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے۔ جماعت اسلامی کٹر پچر جب چندمسلمانوں کے نظرے گزری تب بہت زبردست انتشار پیدا ہوا۔ کیا واقعی ایسے معتراً مام کے پیچیے نماز درست نہیں۔ یہ چند مسلمانان چکر دھر پور کی کند ذہنی ہے کہا یسے معتبرا ام کے پیچیے نماز پڑھنا نا

جائز قرار دیتے ہیں۔ براہ کرم ازروئے کتاب وسنت تفصیلات سے اور مدلل اور چندعلاء کرام کے دستخط معتبدہ کے جلد از جلد مطلع قرمائیں تاکہ قاوی دیکھنے کے بعد مسلمانان چکر دھر پورکی انتشاری دور ہوفقط والسلام۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

ابوالاعلی مودودی کے رسائل میں بعض ضروریات دین کاصراحۃ انکار ہے۔ عقائد اسلام کی صرت کی خالفت ہے۔ احکام قرآن وحدیث سے صاف روگر دانی ہے۔ بلکہ اس کی تصنیفات عقائد باطلہ خیالات فاسدہ پرمشتمل ہیں۔ اس کے نزد یک تمام صحابہ و تابعین ائم سلف و خلف صالحین علماء اولیا کاملین بلکہ اس قرن اور قرون ماضیہ کے تمام سلمین گراہ و مشرک ہیں۔ توبیہ مودودی گراہ ، ضال ، کافر ، خارج از اسلام ہے۔ جو شخص اس کے رسائل اور انکے کفریات و عقائد باطلہ پرمطلع ہو کر اسکو اسلام کا رہبر و پیشوا یا عالم مولوی ، بلکہ اس کو کم از کم مسلمان جانے یا کہتو وہ بھی کا فرہے۔ تمام کتب عقائدہ میں ہے۔

الرضا بالكفر كفر۔ كەكفر كے ساتھ رضا ظاہر كرنا بھى كفر ہے۔ كتب فقہ در مختار و دالحتار ومجمع الانہر و درروعز روفتا وى خير بيدو بزاز بيدو بحرالرائق ميں ہے:

من حسن كلام اهل الاهوا اوقال معنوى او كلام له معنى صحيح ان كان ذلك كفر امن القائل كفر الممحسن ومن تلفط بلفظ الكفرو كل من استحسنه اورضى به يكفر جوبد ند بهول كى بات كواچها بتائے، يا كم يجمعنى ركھتى ہے، ياس كلام كوئى تيج معنى بين، اگر كہنے والے كى وہ بات كفر تحق تو جواسكوا چها بتا تا ہے وہ بھى كافر، جوكفر كى بات كے وہ بھى كافر، جواسكو اچھا بتا تا ہے وہ بھى كافر، جوكفر كى بات كے وہ بھى كافر، جواسكو اچھا بتا تا ہے وہ بھى كافر، جوكفر كى بات كے وہ بھى كافر، جواسكو اچھا بتا تا ہے وہ بھى كافر، جواسكو

تو جو جماعت صراحة كفركررہى ہے، يا كفرى تائيد و ہمدردى كررہى ہے اور كفرى اشاعت و تبليغ كر الله عن الله على الله على الله على الله على الله على جا الله على ا

گا۔اس کاعالم و فاضل ہوناا سکے لئے کفرروانہ کردے گا۔اور جب بیامام عقا کد کفرییاور کفری جماعت کا ز بردست ہمدرد ہےتو وہ ہرگز اہل سنت و جماعت کے عقابکد پر نہ ہوا پھر جن لوگوں نے اس امام کے ا یسے حالات دیکھکر ا سکے پیھیے نماز کو ناجا ئز قرار دیا۔انہوں نے دین کانتیجے تھم بتایا۔ کتب فقہ **میں کافرتو** کا فرگمراہ اور اہل ہوا کے بیجھے نماز کو نا جا ئز قرا دیا ہے ،خود ہمارے امام اعظم امام انکمہ سراح الامة حفزت امام ابوحنیفہ سے مروی ہے کہ کبیری میں ہے۔

روى محمد عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله ان الصلوة خلف اهل الاهواء (بيرى،ص ٢٨) لا تحور۔

حضرت امام ابوحنیفه اورامام ابو بوسف ہے امام محمد راوی کہ اہل ہواء گمرا ہوں کے پیچھے بیشک نماز

تواہل اسلام ایسے امام کے پیچھے ہرگز ہرگز نماز نہ پڑھیں۔اوراس سے ترک موالات ومعاملات كريں \_ واللہ تعالیٰ اعلم ، بالصواب ، \_

العبد محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

#### مسئله (۱۷۲)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

جوامام صحابه کرام کی تنقید کرتا ہواور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوا گرچہ تنقید کرتے ہیں تو اسکا یہ عنی تہیں ہے کہ ہم ان کی تنقیص وتو ہین کرتے ہیں۔ کیاا یسے عقائد والے امام کے پیچھے نماز درست ہے؟۔زید کا عقیدہ صحابہ کرام کی تنقید کسی حد تک درست نہیں ، جب سر کار دو عالم کی بیرحدیث ہے۔ ہماری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کوایے اوپر لازم رکھواوراہے دانتوں سے پکڑلو، پھرہم اسے تنقید کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اسکی تنقیص وتو ہین کرتے ہیں تو کیا اس تنقید کرنے والے پر خلاف سنت کا فتوی عائد نہیں ہوگا؟۔ براہ کرام مفصل ویدلل اطلاع فرمائیں، تا کہ فتوی دیکھنے کے بعد آپس کا نفاق دفع ہو۔

اللهم هداية الحق والصواب

کسی پرتفید کرنا کر آسکی تو بین و تنقیص کوستارم ہوا کرتی ہے، اور جوشقید کا عادی بن جائے تواس سلمہ میں تنقید میں الیمی باتیں کہے گا جو تو بین و تنقیص کوستارم ہول گی۔ لہذا شخص مذکور فی السوال سے شان صحابہ کرام میں اگر الیمی تنقیص اتفا قاصا در ہوگئ ہے تواس پر تو بدلازم ہے اور پھر جب وہ ایسا آئندہ فی کر ہے تواس کی افتدا میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اور اگر وہ حضرات صحابہ کرام پرالیمی تنقیص کرنے کا عادی بی ہوگیا ہوتو وہ تنقیص کنندہ شان صحابہ کا گستاخ و ہے اوب ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، اسکے ساتھ میل جول ندر کھا جائے ، فود حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسببوا صحابی فلا تصلوا علیہ مفرمایا: لا تسببوا صحابی فلا تصلوا علیہ مولا تصلوا معہم و لا تحالسو ہم وان مرضوا فلا تعودو ہم۔

(شرح شفا، ج۲ے ص۵۵۵)

میرے سحابہ کو برامت کہو بیٹک آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جومیرے صحابہ کو برا کہے گی تو اس کی نماز جناز دنہ پڑھو، انکے ساتھ نماز نہ پڑھو،ان کے ساتھ نکاح نہ کرو،انکے ساتھ نہ بیٹھو،اورا گروہ پار ہوجا کمیں توان کی عیادت مت کرو۔

اس حدیث میں شان صحابہ کرام کے گستاخ و بےادب کا حکم ظاہر ہوگیا کہ نہ اسکوا مام بنایا جائے ، نہاس سے معاملات باقی رکھیں جائیں ہے

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۱۷۳)

کیا فرماتے ہیں علائے دین وشرع متین اس مسئلہ میں کہ

ی رہاسے بیں اور سے اور وہ اپنے کو ماسٹر اشرف خان بمبئی کا خلیفہ بتلا تا ہے۔ ماسٹر انٹرف خان بمبئی کا خلیفہ بتلا تا ہے۔ ماسٹر انٹرف خان ندکور بمبئی میں فلم کمپنی میں ایکٹر ہیں اور ان کی روزانہ پلنگ پر داڑھی مونڈی جاتی ہے۔ وہ ڈاڑھی منڈے ہیں۔ قاری صاحب ندکورلوگوں کومر پدکرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ، فرنچ کشر داڑھی ہے، خودا نکے اور انٹرف خان ندکور کے اور بڑے پیرصاحب کے فوٹو بتلائے جاتے ہیں، اور کئے داڑھی ہوئے ہیں ۔ بھی بھی نماز پڑھتے ہیں اور سنیما دیکھنے کی ان پر بھول ہار چڑھاتے ہیں، اور سنیما دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور خاص کراس فلم کے دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں جس میں انٹرف خان ندکور کا پاٹ

ہوتا ہےاورروز ہنماز کی ہدایت نہیں کرتے ہیں اور داڑھی منڈ انا برانہیں سمجھتے ہیں اور بیچے مسکانہیں بتلاسکتے اورشر بعت کا کوئی ادب واحتر امنہیں کرتے۔اور پیجھی کہتے ہیں کہلوگ مولوی گھرانے میں مرید ہیں اور میں اور اشرف خان طریقت اوحقیقت میں مرید کر کے نذرانہ ما تگتے ہیں،لہذا براہ کرم جوب مرحمت فر مائیں کہ ایسے مخص کی بیعت جائز ہے یا ناجائز اور جولوگ مرید ہو گئے ان کے لئے کیا تھم ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

شخص ندکور فی السوال اینے افعال وحر کات کی بنا پر کھلا ہوا فاسق و فا جرسخت مجرم گنہگار ہےاور مِرتکب کہائر وحرام ہے۔اور جب وہ شریعت کا احتر امنہیں کرتا ہےتو اور زیادہ بدترین بدبخت بدطبیعت شخص ہےابیا خلاف شرع شخص خود ہی ہدایت کامحتاج ہے چہ جائے کہاس کور ہبر ومرشد بنا <sup>ن</sup>میں۔کس **قدر** غلط فعل اور دعوی شیطان ہے۔ جب وہ خود اپنے نفس کو شیطانی افعال سے نہ بیجا سکا تو دوسروں کی کیا اصلاح ورہبری کرے گا۔ ظاہر ہے کہاس کے پیر بنانے میں اس کی تعظیم وتو قیر ہےاور فاسق اہل اہانت بير - بدايد مين م: والف اسق من اهل الإهانة - تواس كي بيعت ممنوع باوراس كاطريقت و حقیقت میں مرپید کرنا شیطانی گروہ کا اضافہ کرنا ہے۔جولوگ اس سے بیعت ہو گئے وہ اسکی بیعت کولوڑ دیں مولی تعالیٰ ایسے پیر کو ہرایت کی تو فیق دے۔ داللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله (۱۲۵–۱۲۵)

کیا فر ماتے ہیں حضرات علمائے کرام ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم النوریہ مسائل حسب ذیل میں کہ

(۱) وہابی دیو بندی ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور دونوں کافر ہیں یا صرف وہابی کافر ہیں۔ د یو بندی کافرنہیں؟ ۔ ایک امام دیو بندی عقیدہ کا نماز پڑھا تا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسکے پیچھے نماز جائز ہوئی کہ وہ دیو بندی ہے وہانی نہیں ، کہ وہانی کا فر ہیں ، دیو بندی کا فرنہیں ، کیا حکم ہے دیو بندی امام کے پیھیےنماز پڑھنااس کوامام بنانا کیساہے؟۔

(۲)زید کہتا ہے کہ سی مخصوص عقیدہ رکھنے والے کو و ہا بی کہنا غلط ہے بلکہ ہر مخص و ہا بی ہے ہر

مسلمان وہابی ہے، کہ اللہ تعالی کا اسم صفاتی وہاب ہے یعنی اللہ رب العزت کا ایک نام وہاب ہے۔ لہذا اس کی نسبت لیتے ہوئے ہوئے ہوئے ہر شملمان وہابی ہے۔ کسی فرقے کووہابی کہنا سے خوش ہر مسلمان وہابی ہے۔ کسی فرقے کووہابی کہنا سے خہیں۔ سوال دریافت طلب سے کہ زید کا قول کیسا ہے اور اس پر کیا تھم ہے۔ ایک امام جووہابی ہے جب اس امام کووہابی کہا گیا اس پر زید نے سے جو کچھا در مذکور ہوا کہا ہے۔ نیز سے بھی بتایا جائے کہ وہابی کس کو کہتے ہیں اور میفرقہ وہابیہ کب سے اور کہاں سے فکلا ہے؟۔

الچوا—

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) و ہابی دیو بندی میں عام وخاص کا فرق ہے یعنی ہر دیو بندی تو وہابی ہے، اور ہر وہابی کے لئے دیو بندی ہونا ضروری نہیں۔ کہ غیر مقلدین وہابی تو ہیں لیکن دیو بندی نہیں اور جن کفری باتوں کو وہابی مانتا ہے دیو بندگ بھی مانتا ہے ، بلکہ دیو بندی اور زائد کفریات کو مانتا ہے ۔ تو دیو بندی بہ نسبت وہابی کے زائد کفریات کا مانے والا قرار پایا تو جب وہابی امام کے پیچھے بھی بدرجہ اولی نماز ناجائز ، اور جب اس کو امام بنا ناجائز ہے تو اسکو امام بنتا بھی ناجائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم بلاصواب ۔

(۲) قول زید غلط و باطل ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی کے مانے والے کو وہابی کہتے ہیں، خود مقدائے وہابیہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے فناوے رشید بید حصداول کے صفحہ ۸ پر ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں۔ اسکی عبارت سے بید بھی ظاہر ہوگیا کہ بید وہابی فرقہ ابن عبد الوہاب نجدی کے بی زمانے میں پیدا ہوا اور بیفر قد نجد ہی سے فکلا ہے تو اب فرقہ وہابیای جماعت کو کہا جائے گا جواس عبدی کو مانے اور اسکے مقتدیوں کو اچھا جانے۔ اس وقت سلطان نجد حجاز جوابی عبد الوہاب نجدی کا ہم عقیدہ وہم مسلک ہے تو اسکوسیاس نامے اسی ویو بندی فرقے نے پیش کئے ، اس نے انہیں ویو بندیوں کو منیں دیں ، تو اس جماعت ویو بندی کا تعمل ظاہر ہوگیا کہ بیا بال نجد کے ہم خیال وہم عقیدہ ہیں۔ اسی بنا پر منیں وہی کہلا نے ہیں۔ واللہ تفالی اعلم بالصواب۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل، الفقير الى الله عز وجل، العند محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۲۷۱٫۷۷۱)

کیا فر ماتے ہیں حضرات علمائے دین ومفتیان شرع متین دامت بر کاتہم العالی مسائل مذامیں (۱) جو شخص یہ کیے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جدید نبی پیدا ہو جائے تو یہ ہوسکی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اب بھی نبی پیدا فر مادے۔ایساعقیدہ رکھنے والا کون ہے۔اوراس کے پیچھے نماز پڑھنااس کوامام بنانا کیماہے؟۔

(٢) اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولا نا الحاج مجد داعظم دین وملت شاه محمد احمد رضا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی حیات ہی میں یا آپ کے دنیا میں جلوہ فر ما ہونے سے پہلے کسی عالم نے وہا بیوں دیو بندیوں پر تکفیر کا حکم دیا۔ان کے کا فر ہونے پر فتوی صا در فر مایا ہے یانہیں؟۔اور تکفیر کا حکم دیاان کے کا فرہونے پرفتوی صادرفر مایا ہےتو وہ کون کون سے علماءکرام ہیں ،اورکون کون می کتابوں میں ان کے فتاوے ہیں؟ مفصل مرلل جواب عنایت فر مائیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی جدید بنی کے پیدا ہونے کا قائل ہووہ یقناً

كافر- الاشاه والنظائر ميل م: اذا لم يعتقد الله محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم آحر الانبياء فليس بمسلم لا نه من الضروريات \_ (الاشاه مع شرح كثوري ص ٣٦٧)

نيزال نے آية كريمة" ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم السنبيين يك تكذيب كرك الله تعالى كيلئ كذب ثابت كرنے كي سعى كى ہے اور محالات پر الله تعالى كى تدرت ثابت كركے قدرت كے ساتھ استهزاكيا ہے۔ اور "حديث لا نبى بعدى " كاصاف الكاركرا ہے۔لہذااس بیدین کا فر کے پیچھے نہ نماز جا کزنہ اس کوامام بنا نا درست ہے کہ بیضروریات دین کے اہم عقیدہ کامنکر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب \_

(۲) اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے پہلے تکفیرا کا بروہا ہیہ حضرت مولا نا مولوی مفتی غلام دیکیسرصاحب قصوری نے براہین قاطعہ کے رد میں'' رسالہ نقذیس الوکیل عن اہانة الرشید والخلیل''تحریر فرمایا جس میں مقتذائے وہا ہیددیو بندیہ گنگوہی انبیٹھوی صاحبان پرانگی کفری عبارات کی بناپر تکفیر کی ۔علماءحر مین شریقین نے اسکی تصدیق کی۔ان پر کفری فتو ہے صاور فر مائے ۔ائکے اساء اس رسالہ میں مطبوعہ موجود ہیں۔نیز حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ میں صریح ا کابر علاء اسلام کے بکثر ت فقاوی طبع ہو چکے یو وہا ہیے کے

كتاب العقا كدوالكلام

ا کابر پرصرف اعلیٰ حضرت قدس سره ہی نے کفر کا فتوی صادر نہیں فر مایا ہے بلکہ صد ہاا کا برعلاء عرب وعجم نے ان پر کفر کے فتو ہے دیجے جس کو تحقیق مقصود ہووہ ان رسائل کود کیھے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ کتب : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عز وجل ، العبہ **محمد المجمل** غفر لہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدہ سنجل

# مسئله (۱۷۱–۱۷۹)

کیا فرماتے ہیں حضرت علمائے کرام ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم النوریہ حسب ذیل مسائل میں کہ

(۱) زید جوالی گاؤل میں امام ہاور بچول کو پڑھاتا ہے۔ جب میلاد شریف میں بلایا جاتا تو انہیں جاتا اور اگر جاتا بھی ہے تو قیام میں شریک نہیں ہوتا، قیام ہونے سے پہلے چلاآتا ہے۔ اولیا کے کرام سے استعانت و مدد چاہنے کا قائل نہیں۔ سوم تیجا و چالیہ وال وغیرہ میں نہیں شریک ہوتا۔ فاتحہ نیاز میں نہیں جاتا، نہ فاتحہ نیاز کا خود کھاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر قبر پر فاتحہ پڑھئے کوئع کرتا ہے، بچول کو دیو بند کا تا ہیں منگا کر دیا۔ دوسری جگہ سے دیو بند کی کتابیں منگا کر پڑھاتا ہے۔ اور رسالہ دار العلوم دیو بند کا دو چار کوئر یدار بنا کر رسالہ بندا جاری کرا دیا ہے خوداس کے پاس دیو بندگی بہت کی کتابیں ہیں اور وہ لوگول کو پڑھ کر سناتا ہے۔ لوگول کو پڑھ کے واسطے دیتا ہے، قبر پر اذان پڑھنے کا مخالف ہے۔ لہذا دریافت بڑھ کر سناتا ہے۔ لوگول کو پڑھوانا جا کڑنے یہ نہیں ، کیا حکم شرعی ہے؟۔

طلب امریہ ہے کہا یسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے۔ اس کے پیچھے نماز سے جول کو پڑھوانا جا کڑنے یانہیں ، کیا حکم شرعی ہے؟۔

س کے پوں دپر رہ ہا رہ ہیا رہے ہیں ہیں ہا ہوں ہوں ۔ اسلام ندگور بالا سے نقیر کی بات چیت ہوئی وہ وہا ہیوں دیو بندیوں اش نعلی تھا نوی قاسم نانوتوی وغیرہ کو باوجود کہ ان کے عقائد کفریہ کو بتاتے ہوئے مسلمان گردانتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح اشرفعلی کی عبارت حفظ الا بمان صفحہ ۸ پر ہے، اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمہار سے نزدیک تو بین کی تم اس کو کا فر کہتے ہوا ور مولا ناتھی علی خان اور علی رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مثل اشرفعلی کے حضور کے علم غیب کو لکھا ان کو کا فرنہیں کہتے ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اسپنے مرید سے رسول کہلوایا بھر مرید ہے تو بہ کرائی ان کو برانہیں کہتے ہو۔ اشرفعلی کے مرید نے خواب میں اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں کلمہ پڑھا تو بجائے محمد کے اشرفعلی پڑھا اس پر اعتراض کرتے ہو وہ خواب کی بات ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیداری میں اپنے آپ کو اپنے مرید سے رسول کہلوایا۔ اس پر اعتراض کرتے ہو وہ خواب کی بات ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیداری میں اپنے آپ کو اپنے مرید سے رسول کہلوایا۔ اس پر اعتراض کرتے ہو وہ خواب کی بات ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیداری میں اپنے آپ کو اپنے مرید سے رسول کہلوایا۔ اس پر اعتراض کرتے ہو وہ خواب کی بات ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیداری میں اپنے آپ کو اپنے مرید سے رسول کہلوایا۔ اس پر اعتراض

نہیں کرتے ، جب فقیرنے کہاتم بالکل غلط کہتے ہو۔مولا نانقی علی خان صاحب اورمولا ناعلی رضا خان صاحب رضی الله تعالیٰ عنهما نے کہیں پر بھی حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں پا گلوں جیسامثل اشرفعلی کے نہیں تکھاتم غلط بکتے ہو۔ ثبوت میں کتاب فسادی ملالا یا اور لوٹ پھیر کر کے کوئی عبارت ڈھونڈنے لگا۔فقیر نے کہا یہ کتاب دیو بند کی ہےاس کوثبوت میں پیش کرنا غلط ہے،مولانا نقی علی خاں صاحب اور مولا نا رضاعلی خان صاحب رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما کی کتاب سے ثابت کرو۔ نیز لوگوں کو بہکانے کے لئے یہ بھی کہتا کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہابیوں دیو بندیوں کوکہیں کا فرنہیں لکھا ہے۔ نیز فقیر ہے یہ بھی کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ جدید نبی پیدا فر مائے ۔اللہ تعالیٰ جدید نبی پیدا فر ماد ہے وہ اس پر قادر ہے ۔ان تمام بدیا تو ں پرغور کر کے مفصل م**لل** جواب تحریر فرمائیں تا کہلوگ اس ہے اس کے عقائد کی بناپر دور ہوجائیں۔

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) جب زیدمیلا د و قیام استعانت از ااولیا ،سوم ، چهلم ، فاتحه نیاز وغیره مسائل شعار اہل سنت سے اجتناب کرتا ہے اوان امور خیر کو نا جائز و بدعت جانتا ہے تو وہ یقیناً و ہالی دیو بندی ثابت ہوا اور جب وہ کتب دیو بند بیکوخود بھی منگا تا ہے اور دوسرول کوبھی منگانے کی ترغیب دیتا ہے اور انکوخو دبھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھي پڙھا تا ہے اور سنا تا ہے تو وہ نہ صرف وہا لي بلکہ وہا لي گراور مبلغ ديو بنديت ہوا۔اس زيد کے پیچھے نہنماز کی و درست نہاں ہے بچوں کا پڑھوانا جائز وروا ہے ۔مولا تعالیٰ ایسے گراہوں ہے اجتناب اور پر ہیز کی تو فیق عطا فر مائے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب\_

(۲) امام مٰدکور کا و مانی ہونا تو جواب ایک ہے ظاہر ہو چکا ہے کیکن جب وہ ا کابر وہا ہیے کی کفر کا عبارت پربھی مطلع ہےاوران کی تائیدتھیدیق بھی کرتا ہے،تو بلاشبہزید کا فرہوگیا۔ السرضیا ہالیکفر کفو کتب عقائد میں ہے۔ جب وہ دوسروں پرافتر اءوو بہتان بھی کرتا ہے،تو سخت مفتری وکذاب بھی ہے، حضرت مولا نامولوی مفتی تقی علی خان ،حضرت مولا نامولوی رضاعلی خاں ،حضرت سیدالطا کفه جینید بغداد می قد ست اسرارہم پریداس کا صرح افتر او بہتان ہے۔ کہان حضرات نے ایسا فر مایا ہو، یاا پی کسی تصنیف میں ایسا لکھا ہو،اگر اس میں صدافت کا ادنی شائبہ ہوتو ان کی تصنیفات میں دکھائے ورنہ اپنے اوپرلعنۃ اللّٰه علی الکاذبین پڑھکرنے م کرے،اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اکابر وہابیہ کے اقوال کفریہ کی بنا پراور جو بھی ان اقوال کفریه کی تصدیق کرے ایسے وہابیہ پر کفر کا فتوی صادر فر مایا ہے۔ انگی تصنیفات تمہیدالایمان ، الاستمداد، وغیرہ رسائل مطبوعہ موجود ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیه وسلم کے بعد جدید نبی کا پیدا ہونا شرعا محال ہے، اور محالات تحت قدرت داخل نہیں۔ کما ھو مصرح فی کتب العقائد۔

بالجمله زیر سخت و مابی دیوبندی اور کا فر مرتد ہے۔ اور زبردست مفتری و کذاب ہے۔ اہل اسلام اس سے ترک تعلقات کریں ، اور اس سے اجتناب و پر ہیز کریں ۔ حدیث شریف میں ہے۔ ف ایا کم و اباهم لا یضلونکم و لا یفتنونکم و الله تعالیٰ اعلم،

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۱۸۱\_۱۸۱)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ۔

(۱) وہ فرقہ جوائمہ کرام کی تقلید کامنکراورغیر مقلد کہاجا تا ہے شرعااس فرقہ کے متعلق کیا تھم ہے اورا پسے فرقہ والوں سے اہلسنت و جماعت کوسلام وکلام، شادی بیاہ ، نشست و برخاست کے تعلقات رکھنا چاہیے یانہیں؟۔

(۲)اور جولوگ ان کے ساتھ اپنے دنیوی تعلقات رکھیں حالانکہ انکے عقا کدسے یہ بیزار ہیں مگر ان سے تعلقات نہیں منقطع نہیں کرنا چاہتے ایسے لوگوں کے ساتھ اہل سنت والجماعت کو کیا کرنا چاہیے ۔ مہر بانی کر کے جواب بالنفصیل مع حوالہ کتب کے اور جلد روانہ فر مانے کی کوشش کریں ، اگر ۲ فروری کے بل روانہ فر مادیں تو بڑی عنایت ہوگی ۔

اللهم هداية الحق والصواب

غیرمقلدین کا مذاہب ار بعد میں امام عین کی تقلید کرنے سے صاف انکار کرنے کی بنا پر گمراہ بدعتی اور جہنمی ہونا تو ظاہر ہے ،حضرت علامہ طحطا وی حاشیہ درمختار میں فرماتے ہیں:

من شذعن حمه وراهل الفقه والعلم والسوادالاعظم فقد شذ فيما يدخله في النار فعليكم معاشر المومنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة وااحماعة فان نصرة الله تعالى و حفظه و توفيقه في موافقتهم وحذ لا نه وسخطه في مخالفتهم وهذه الطائفة

الناجيه قد احشمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله تعالى ومن كان خارجاعن هذه الاربعة في هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار المحطاوي جم م المحال)

جو خص جمہور واہل علم وفقہ اور سوا داعظم سے جدا ہو جائے وہ الی چیز کے ساتھ تنہا ہوا جواہے دوزخ میں لیجائے گی ہتو اے گروہ مسلمین!تم پر فرقہ ناجیۂ اہل سنت و جماعت کی پیروی لازم ہے، کہ خدا کی مد دا دراسکا حافظ کا ساز رہنا موافقت اہل سنت میں ہےاوراس کا حچھوڑ دینا اورغضب فر مانا ،اور دحمن بنانا سنیول کی مخالفت میں ہے، اور بینجات والا گروہ اب حیار ندا ہب میں مجتمع ہے ۔ حنفی ، مالکی ، شافعی، حنبلی، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت فرمائے اور جوان چار مٰدا ہب سے اس زمانہ میں جدا ہوا اور باہر ہواوہ بدعتی وگمراہ اورجہتمی ہے۔

اس عبارت سےان غیرمقلدین کا گمراہ اور بدعتی اورجہنمی ہونا تو ثابت ہو گیالیکن پہغیرمقلدین باوجودا نکارتقلید کے حضرات ائمہ اربعہ ہے امام معین کی تقلید کوشرک کہتے ہیں اور ایکے نز دیک گیارہ مو برس کےاسمُہ دین ،فقہائے مجتبدین وعلمائے کاملین واولیائے عارفین اورسلف وخلف کے تمام مقلدین مشرک قراریائے اور جوتمام امت کو گمراہ ومشرک تھبرائے وہ خود مشرک و کا فر ہے۔ قاضى عياض شفاشريف مين فرماتے ہيں:

> وكذالك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الي تضليل الامة (شفاشريف-ج٢،٩١٥)

جو شخص ایسی بات کیے جس ہے تمام امت کے گمراہ کٹیبرانے کی راہ نکلتی ہوہم بالیقین اس کو کافر

اس عبارت ہے تمام امت کومشرک کہنے کی بنا پرغیر مقلدین کا گمراہ و کا فر ہونا ثات ہو گیااور جب ا نکا گمراہ و کا فرہونا ثابت ہو گیا تو پھران غیرمقلدین ہے ترک تعلقات کرنا بھی ضروری ہوا کہ احادیث میں ایسے گمراہوں ہے ترک تعلقات کا حکم وارد ہے۔

فبلا تبحيا لسبو همم ولا تشياربوهم ولا تواكلوهم ولاتناكحوهم ولا تفاتحوهم واياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم،

ان احادیث ہے ثابت ہوگیا کہ نہ انکے ساتھ نشست و برخاست جائز ، نہ انکے ساتھ کھانا پینا

روا، ندا نکے ساتھ بیاہ شادی، اور ندان ہے سلام و کلام کی اجازت ہے۔ واللہ تحالی اعلم بالصواب۔ (۲) جولوگ غیرمقلدین کےعقائد ومسائل ہے تو بیزاری ظاہر کرتے ہیں مگران سے صرف تعلقات جاری رکھتے ہیں وہ سخت گنهگار ہیں۔ انہیں ان احادیث پر عمل کرنا جا ہے۔ اہل سنت ان سے ترک تعلق کریں اور انگو سمجھائے تے رہیں کہ بیا نکی صحبت سے پر ہیز کریں اور ایکے حق میں وعا کرتے رہیں كه مولا تعالىٰ الحكے قلوب ميں دشمنان دين ہے نفرت پيدا كرے اورانہيں بھى ''الحب في الله والبغض في الله'' کاسچاعامل بنادے۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير ألى الله عز وجل، العبد محمد المجمل عفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۱۸۲)

السلام عليكم ورحمة الله

ماذا يـقـول اقـلام الـفـحـول من اهل العقول والمعقول والمنقول "كثرهم رب لا يزول" في امرحسين احمد الذي هو صدر المدرسين بمدرسة دار العلوم الديوبنديه هل هو ممن امر به القرآن الحميد يقول السميع فاسلو اهل الذكر الآيت. على ما بينه العلى وابو المحسن الاشتعري وابو منصور الماتريدي وحسن البصري حتى انتهى الي العز المرام لا عملي ماجربتموه مراد اظل الشريعة الغراء على صاحبها افضل الصلاة و ازكي التسليم وعلى آله العميم. السائل محمد تقى الدين عفي عنه

اللهم هداية الحق والصواب

الحمد لله و كُفي، والصلوة على من اصطفى اما بعد فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الخوارج كلا ب النار\_ رواه الحاكم في مستدركه والامام احمد في مسنده\_ الفرقة الوهابية من الخوارج كما قال العلامة احمد الصاوي في حاشية تفسير الجلالين: الخوارج الذين يحرفون تاويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين واموا هم كما هو مشاهد الان في نظائر هم وهم فرقة بارض الحجار يقال لهم الوهابية يحسبون انهم على شئي، الاا نهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانسهم ذكرا لله

(mm)

اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ،نسأل الله الكريم ان يقطع دابرهم \_فثبت ان الفرقة الوهابية من الخوارج الذين هم كلاب النار وحزب الشيبطان وهم الكاذبون الخا سرون و اتباع عبد الوهاب النجدي منهم كما صرح العلامة الشامي في رد المحتار \_(قوله ويكفرون اصحاب نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم علمت ان هذا غير شرط في مسمى الخوارج بل هو بيان لمن حرجو امن نجد تغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذالك قتل اهل السنة و قتل علماء هم حتى كسر الله تعالىٰ شوكتهم و حرب بلادهم و ظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث و ثلاثين و مأتين والف فثبت ان اتباع عبد الوهاب النجدي من الخوارج واولئك حزب الشيطان وكلاب النار وهم الكاذبون الخاسرون\_

واشتهر في ديارنارجل من اتباعه الـذي يـقال له رشيد احمد الكنكوهي فله محموعة المسماة بالفتاوي الرشيدية\_ فسئل من الوهابية وما عقيدة عبدا لوهاب النجدي وما مذهبه وكيف الرجل هو وما الفرق بين عقائد اهل النجد وبين عقائد الحنفية من اهل السنة فاجاب يقال: لا تباع محمد بن عبد الوهاب الوهابية\_عقائد هم كانت حسنة وهم الحنبليون في المذهب وان كان في طبعهم شدة لكنهم اتباعهم احسنون الا من تحاوزه منهم عن الحد فوقع فيه الفساد\_

وهمم فمي العقائد متحدون و الفرق بينهم في الاعمال كما بين الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية\_

فهنذا المحيب خالف الحديث المذكور وقابل العلامة الصاوي والعلامة الشامي واخرج الوهابية من كلاب النار، وحزب الشيطان ومدح على امام الوهابية واتباعه وحسن عـقـائدهـم فثبت ان رشيد احمد الكنكوهي من اتباعه وحز به فهو من كلا ب النار وحزب الشيطان ولا جل ذلك فيضل علم شيخه الشيطان على علم سيد الانس والحان، عالم ما ينكون وما كان، سيدنا محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و صرح في كتابه "البراهين المقاطعة" ان هذه السعة في العلم ثبتت للشيطان وملك الموت بالنص واي نص قطعي في سعة علم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حتى ترد به النصوص حميعا و ثبت شرك فهو يؤمن بسعة علم الشيطان ويقول لعلم نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اى نص في سعة في هذه العبارة سب صريح واهانة ظاهرة في حضرة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهذا الكنكوهي مر شد و استاذ لحسين احمد المذكور في السوال وايضا صرح استاذ استاذه قاسم النانوتوى في كتابه تحذير الناس ـ

لو فرض في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم بل لو حدث بعده صلى الله تعالى عليه وسلم نبى جديد لم يخل ذلك لخاتميته و قال :انما يتخيل العوام انه صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين مع انه لا فضل فيه اصلا عند اهل الفهم ـ

ففيه انكار صريح لخاتم النبيين بمعنى آخر النيبن وتجويز لنبي جديد فهو كفر صريح\_ فكفرهما علماء العرب والعجم و فتا واهم مطبوعة في حسام الحرمين والصوارم الهندية، ثم صنف حسين احمد المذكور كتابا المسمى ب "الشهاب الثاقب" وقال فيه: ان هـذه العبارات ايمان ليس فيها شائبة الكفر، و اولها بتاويلات واهية فهو راض من هذه الكفريات الصريحة وقال المتكلمون: الرضا بالكفركفر فثبت ان حسين احمد كافر مرتد، و ان حسين احمد جاء في بلدة سنبهل وقال على رؤس الاشهاد: ان النبي صلى الله تعاليٰ عليه وسلم كان يرعى الغنم بالاجرةلا هل منكة ،و انه عليه السلام دخل في مجلس الرقص والغنا مرتين في سن الطفولية، فلما سمعتْ هذه الاقوال من اكثر الناس فافتيت و نـقـلت الحكم من شرح الشفا لعلى القاري، والمحققون انه عليه الصلوة والسلام لم يرع لاحـد بالا جرة وانما رعى غنم نفسه وهذا لم يكن عيبا في قومه، وقال فيه ايضا: وكذالك اي وجوب القتل اقول حكم من غمصه اوعيرهوبرعاية الغنم اي يرعيها بالاحرة الخـ ومن الصاوي، فمن حوز المعصية على النبي فقد كفر. و قال في شرح الفقه الاكبر: وهذه العصمة عن الصغاء والكبائر ثابتة للانبياء قبل النبوة و بعدها على الاصح ،فلما ارسلت هـذه الـفتوي اليه فما احاب و فر من سنبهل فهذا حسين احمد الذي هو صدر المدرسين في مـدرسة ديـوبند، فالفرقة الديوبنديه و جمعية العلماء الوهابية يشتهر ونه ويلقبونه بشيخ الاسلام فيظهر من هذا التحقيق انه حارج عن الايمان و داخل في حزب الشيطان وهو من

خوارج الذيبن هم كلاب النار بل هو من المرتدين والكفار فهو كيف يدخل في زمرة اهمل المذكر و في حزب اولى الامر من الماتريدية اوالاشعرية فنسأل الله ان يو فقنا بقبول الحق والهداية واتباع مذهب اهل السنة والحماعة ـ والله تعالىٰ اعلم بالصواب ـ

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

#### مسئله (۱۸۳)

ہمارے یہاں ایک فرقہ بید ا ہوا ہے جو صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو بالکل نہیں مانتا، گیار ہویں ، وقیام تعظیمی ،میلا دشریف ،نذرو نیاز ان باتوں کو برا کہتا ہے۔ یہکون فرقہ ہےان کے عقائمہ تو وہا بیوں ہے ملتے جلتے ہیں۔مفصل جواب دیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

گیار ہویں ، قیام تعظیمی ، میلا دشریف ، نذر و نیاز وغیرہ کا برا کہنا بیدینی کی بین دلیل ہے ، اور گمراہیوں کی کھلی ہوئی علامت ہے ، اب باقی رہاحدیث کا بالکل نہ ماننا تو پیصریح کفر ہے۔

شرح فقد اكبريس بنصن ردو انكر حديث قال بعض مشائخنا يكفر وقال المتاخرون: ان كان متواترا كفرا قول هذا هو الصحيح الا اذا كان رد حديث الاحاد من الاخبار على وجه الاستخفاف والاستحقار والانكار

تویفرقد حدیث کے بالکل انکار کردینے اور ندماننے کی بناپر کافر قرار پایا۔ بیفرقد وہابی تونہیں ہے۔ اس کواہل قرآن کہتے ہیں ، اس گراہ فرقد کی خبرخوداحادیث میں وارد ہے۔ اہل اسلام اس فرقد کے ساتھ المصنے بیٹے کھانے پینے بیاہ شادی کرنے سلام وکلام کرنے میں ہر طرح اجتباب و پر ہیز کریں۔ کہ حدیث شریف میں ایسے گراہوں کے ق میں وارد ہے۔ ایسا کے موالا بصلون کے ولا مفتنونکم ولا بیفتنونکم ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# ﴿ • ا﴾ باب الكفر والتكفير

(IND\_INT)

#### مسئله

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع عظام دامت برکا تدالعالیہ مسائل حسب ذیل میں کہ

(۱) زید ریہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور اقدی ہیں گئی شراب نوشی کیا کرتے تھے (شراب پیتے تھے ) اوراسی طرح جمیعة العلماء کے سے اخبار میں ابھی حال میں آیا ہے جس کا مخضرا ورخلاصہ ببی مضمون ہے کہ حضور اقدی ہیں گئی شراب پیا کرتے تھے شراب پیتے تھے جس نقص مسلمانوں کے دلوں میں حضور اقدی ہیں ہیں ہے اور نید پرشر عاظم کیا اقدی ہیں ہے اور نید پرشر عاظم کیا ہے اور عام سلمین کواس کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ۔

(۲) زمانہ جہالت میں جب بیہ حضرات مشرف باسلام نہ ہوئے تھے تو شراب پیتے تھے یا ہمیں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان و حضرت جیاحزہ و حضرت عشرہ مرضی اللہ تعالی عنہم ان حضرات کے متعلق زید کا قول کہ ہاں اس حالت میں جبکہ مشرف باسلام نہ ہوئے تھے شراب پیتے تھے اوعر و کا بی قول ہے حضرت صدیق اکبر و حضرت مولی علی شیر خدارضی للہ تعالی عنہما۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ ہاں باقی حضرات پیتے تھے سوال دریافت طلب بیہ کہ زید وعمر پر شرعا کیا تھم ہے۔ اور جس کا عقیدہ بیہ ہو کہ بیہ حضرات اور حضورات تعلیہ بیتا واور تعلقات رکھنا السلام شراب پیتے تھے اس پر شرع کھم کیا ہے اور اس سے مسلمانوں کو کیسے برتا و اور تعلقات رکھنا چاہے اور اس سے سلام وکلام میل جول رکھنا جائز ہے یا نہیں؟۔ بینواتو جروا

المستفتی فقیر محمد عمران قادری رضوی مصطفوی غفرله محله منیرخال پیلی بھیت است ۱۸ دی الحجه الحرام ۳۰ است ۱۳ مطابق ۱۸ را گست ۵۴ و سیم چهارشنبه

# الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

ہرمسلمان جانتا ہے کہ شراب کا پینا حرام و گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں ہے:

ولا تشرين حمرافانه راس كل فاحشة\_

یعن شراب ہر گزنہ پو کہ میہ ہر بی حیائی کی اصل ہے۔

اشعة اللمعات ميں ہے: شراب حرام است بكتاب وسنت واجماع به

اس سے ثابت ہوگیا کہ شراب کا بینا ایسا کبیرہ گناہ ہے جو ہرگناہ کی اصل ہے اور اسکا حرام ہونا قرآن وحدیث اور اجماع سب سے ثابت ہے۔،اور تمام اہل اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ ہمارے نجی ایک ہم کبیرہ گناہ سے معصوم اور پاک ہیں۔حضرات امام ابوحنیفہ رضی اللّہ عنہ فقدا کبر میں فرماتے ہیں:

ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه لم يعبد

الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط \_

اب اس عقیدہ کے خلاف نہ صرف حدیث موضوع یا حدیث ضعیف کا بلکہ حدیث صحیح نے واحد کا پیش کرنا بھی اس عقیدہ کو غلط یا باطل ثابت نہیں کرسکتا کہ عقا کد نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا کرتے ہیں تو جب حدیث صحیح خبر واحد بھی خلاف عقیدہ غیر معتبر قرار پائی اور اس سے عقیدہ پر پچھ اثر نہیں پڑسکتا تو حدیث ضعیف کسی عقیدہ کی کیا مخالف کرسکتی ہے۔ اب باتی رہی حدیث موضوع تو وہ در حقیقت ضعیف حدیث نہیں ہے بلکہ ایک جعلی اور من کڑ ہت قول ہے تو اسے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف وہ ی پیش کرسکتا ہے جوانتہائی جابل ولاعلم ہویا گراہ و بیدین ہو۔

ظاہر ہے اخبار سے جمیعۃ العلماء کی سرپتی میں جاری ہے اور وہ ایسے جاہل اور لاعلم نہیں ہیں۔ قد انکا اس عقیدہ اسلامی کے خلاف حضور علیہ السلام کی شراب نوشی کی موضوع حدیث کے بیش کرنے کا مقصد ہی ہیہ کہ نظر عوام میں عظمت رسول اللہ گھٹائی جائے جود یو بندی قوم اور فد ہب وہا بیت کا بنیاد کی مصد ہی ہیہ ہے کہ نظر عوام میں عظمت رسول اللہ گھٹائی جائے جود یو بندی قوم اور فد ہب وہا بیت کا بنیاد کی مصر سکت ہے اس بنا پر حدیث کی موضوعیت کو اہم الفاظ میں بیان نہیں کیا بلکہ ایسے مشتبہ الفاظ میں کہا جس مسلک ہے اس بنا پر حدیث کی موسکتا ہے ' کہ عالم ابیحد بیث جعلی ہے' تو زید کے قول کا اور ہر اس مخص کا جو اسکی تائید کرنے میں حصیت کو حضور علیہ اللہ علیہ اس نے شراب کے پینے جیسی معصیت کو حضور علیہ اللہ علیہ کا تائید کرنے میں حکم ہے کہ وہ کا فر ہوگیا۔ کہ اس نے شراب کے پینے جیسی معصیت کو حضور علیہ اللہ علیہ کے اس نے شراب کے پینے جیسی معصیت کو حضور علیہ کے دائیں جائیں گھٹا کی بیان کی کرنے میں حکم ہے کہ وہ کا فر ہوگیا۔ کہ اس نے شراب کے پینے جیسی معصیت کو حضور علیہ کے دائیں جائیں کا کہ کہ اس کے خطاب کے بیان کی میں حکم ہے کہ وہ کا فر ہوگیا۔ کہ اس نے شراب کے پینے جیسی معصیت کو حضور علیہ کے دائیں کا کہ کا کہ کے دور کا فر ہوگیا۔ کہ اس نے شراب کے پینے جیسی معصیت کو حضور علیہ کا کہ کہ کی دور کا فر ہوگیا۔ کہ اس نے شراب کے پینے جیسی معصیت کو حضور علیہ کی خور کی کہ کیت کا کہ کی دور کا فر ہوگیا۔ کہ اس نے شراب کے پینے جیسی معصیت کو حضور علیہ کی دور کی فران کے بیٹ جیسی معصیت کو حضور علیہ کی دور کا فر ہوگیا ہے کہ کہ وہ کا فران کو کو کی فران کی کی دور کیا گھٹا کے کہ دور کیا گھڑی کی کی دور کی خور کی کی دور کی کی دور کی کی کے کہ دور کیا گھڑی کے کہ دور کو کی کے کہ دور کا فران کی کو کی کو کی کی دور کی کرنے کی کی دور کا فران کی کی دور کیا گھڑی کی کی دور کیا گیں کی کی دور کو کو کی کو کی کی کی کو کی کرنے کی کی دور کی کو کی کو کر کی کی کی دور کی کرنے کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کرنے کی کی کی کی کی کو کر کی کی کی کی کو کی کی کر کی کی کی کی کی کرنے کی کی کی کی کر کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کرنے کی کرنے کی کر کی کی کر کر کی کر کی کر کی کر کر کر کی کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کر

کیلئے جائز لکھا تفیرصاوی میں ہے۔ 'من حوز المعصیة علی النبی فقد کفر۔ اوراس اخباری کی کابر هنااوراس براعتاد کرناکسی مسلمان کیلئے جائز نہیں واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(سو) قول عرضي ہے اور جس کا پیعقیدہ ہو کہ حضورہ اللہ شراب پیتے تھے وہ کا فرہو گیا۔ تغییرصاوی

کی عبارت سے بین طاہر ہو چکا اور ایسے تحض پرتوبہ لازم ہے اور جب تک وہ توبہ نہ کرلے مسلمان کواس سے تعلقات رکھنا اسکوسلام کرنا ناجائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ۱۳ اصفر المنظفر الح<u>سام</u>ے۔

رب رب و به و المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله (۱۸۲)

كيافرمات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسلمين كه

ایک امام صاحب دیو بند کے فارغ انتحصیل ہیں اور قیام وسلام جو کہ میلا دشریف میں کیا جاتا ہے اس کے قائل نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔اور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی انکی عام طاقتوں کوسلب کرتے ہیں۔ازروئے شرع ایسے شخص کے لئے کیا تھم ہے اور شریعت کی کیا سزا ہے؟۔آیا یہ شخص دائرہ اسلام میں رہایا نہیں؟۔مندرجہ بالاسوالوں کا جواب قرآن وحدیث سے نہایت مدل ہونا چاہئے اور ایسے امام کے پیچھے نماز ہو کتی ہے یانہیں؟۔

الجواسسا

اللهم هدایة الحق و الصواب سلام وقیام میلادشریف کے جواز واسخباب پرامت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ چنانچه ابن حجرالمولدالکبیر میں فرماتے ہیں:

" نظير ذلك في القيام عند ذكر و لا دته صلى الله تعالى عليه وسلم ايضا قا ل احتمعت الامة المحمد ية من اهل السنة والجماعة على استحسان القيام المذكور

قدقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا يجتمع امنى على ضلاله " (الدرالمنظم ص١٤٣) اس كى نظير حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ولا دت كے ذكر كے وقت قيام كرنا ہے۔ نيز قيام مذكور كے استحسان پرامت محمد بيابل سنت جماعت ئے اجماع كرليا ہے اور حضور انور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا ميرى امت گمراى پرجمع نه ہوگى۔ اسى بنا پراجماع ولائل شرع سے تيسرى وليل ہے۔

میں نے اپنے رسالہ مطبوعہ '' عطرالکلام فی استحسان المولد والقیام'' میں اس سلام و قیام کی اصل قر آن وحدیث ہے بھی ثابت کی ہے۔تو جو قیام وسلام قر آن وحدیث سے ثابت ہوا وراجماع امت ے ثابت ہوتو کوئی مسلمان بھی ان تین دلائل شرع کےخلاف ایک لفظ بھی نہیں کہ سکتا ہے ۔لھذاان چند د یو بند یوں کی مخالفت کوکون یو جھتاہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعطائے الہی علم غیب کامطلقاا نکارتو کوئی مسلمان کرنہیں سكتا كه علماءكرام محققين نے بيتصريح فر مائي تھي جسكوحصرت علامة قاضي عياض شفا شريف ميں تحريفر ماتے

النبوة اللتي هي الاطلاع على الغيب " (شرح شفا مصري ص٢٩٥) یعنی نبوت کےمعنی ہی غیب پرمطلع ہونا ہے تو نبی کےمعنی غیب پرمطلع ہونے والا لھذا جوحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلقا علم غیب پرمطلع نہ مانے تو وہ حضور کی نبوت کا منکر ہے اور حضور کی نبوت کے منکر کومسلمان کون کہرسکتا ہے۔

اب باقی رہااس دیو بندی امام کا قول (سرکار دوعالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد اللّٰہ تعالی نے ان کی تمام طاقتیں سلب کر لی تھیں )

اولاً: بیاس کی شان رسالت میں سخت گستاخی و بےاد بی کا قول ہے۔ ثانياً:اس ير قيدهُ حيات اللبي كاصاف الكارب\_

ثالثاً: حديث ابن ماجه ميس ب:

نبي الله حي ير ز ق ـ

یعنی اللّٰد کا نبی زندہ ہے رزق دیاجا تا ہے۔ تواس امام نے اس حدیث شریف ہے بھی انکار کیا۔ رابعاً: مدیث بیهتی میں ہے:

الا نبياء احياء في قبو رهم يصلون \_ يعني انبياء اين قبرون مين زنده بين نماز يرصح بي، تواس امام نے اس صدیث شریف کی بھی مخالفت کی۔

خامساً: علامه جلال الدين سيوطي في انباء الا ذكيا مين تحرير فرمايا:

النظر في اعما ل امته و الا ستغفا ر لهم السيئا ت و الدعاء يكشف البلاء عنهم و التر دد في اقطا ر الا ر ض لحلول البركة فيها و حضو ر جنا زة من ما ت من صا لحي امته فان هذه الا مور من حملة اشتغاله في البرزج كما وردت بذالك الاحا ديث و الآثار اپني امت كا تكال ميں نظر كرنا اور ان كے لئے گنا موں سے مغفرت طلب كرنا اور ان سے باؤں كے دفع موجانے كى دعاكرنا اور زمين ميں نزول بركت كيلئے چلنا پھرنا اور جوصالحين امت كے مرجاكيں ان كے جنازه مين شركي مونا۔ توبيكام برزخ ميں حضوراكرم صلى اللہ تعالى عليه وسلم كے مشاغل ميں سے بيں جيسا كه اس ميں احاديث وآثار وارد ہوئے۔

تواس دیوبندی امام نے بیہ ہے اصل اور غلط بات کہدکر نہ فقط علا مہ سیوطی کی کھلی ہوئی مخالفت کی بلکہ ان تمام احادیث و آ ثار کا صاف انکار کیا۔ اور اپنی گندی دیوبندی گنتا خانہ عادت کا اظہار کیا اور اپنی گندی دیوبندی گنتا خانہ عادت کا اظہار کیا اور اپنی گندی دیوبندی گنتا خیوں کی تائید میں بیمزید گنتا خی کرے اپنی گنتاخ طبیعت اور ناپاک قلب کا نیانمونہ پیش کیا ۔ تو بید دیوبندی امام شخت بیدین و گمراہ اور نہایت بیباک و گنتاخ ہے۔ اس کے ناپاک اقوال پر کونسا ایسا مسلمان ہے جواس کو دائرہ اسلام میں داخل رکھے گا۔ لہذا اس کی اقتدا میں نماز ناجائز۔ اس سے میل جول ، مکلام وسلام حرام ہے کہ حدیث شریف میں ہے: ایا کہ و ایا ہم لا یضلو نکم و لا یفتنو نکم۔

والله تعالى إعلم بالصواب ٢٥ رر بي الاخرم بحساجير

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

#### مسئله (۱۸۷)

نے جواب دیا کہ جھے کوآئندہ سلام نہ کرنا چونکہ میں کا فر ہوں۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک برہمن ذات کالڑ کا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں ایک ہی سگریٹ باری باری سے استعال کررہے تھے۔

میخف اپنے والدین کوبھی نہایت گندے اور برے الفاظ سے پکارتا ہے جو کہ تحریر کے باہر ہے۔
محلّہ کی مجدمولا ناصاحب (جو کہ آسام کے رہنے والے ہیں) نے ایک دن اس شخص کو سمجھا یا بجھا یا مگروہ
سمجھانے بجھانے کے بعدمولا ناسے بگڑگیا (واقعہ میری عدم موجودگی کا ہے) اب وہ مولا ناصاحب کے سامنے ان پرچھٹیں پھینکتا ہے اور مولا ناصاحب کے ہیچھے گالیاں بھی ویتا ہے جب کہ نماز انہیں مولا ناکے ہیچھے پڑھ رہا ہے ہیں نے اس شخص کا ذکر ایک دوسر مے شخص سے کیا تو انھوں نے کہا کہ ایسی باتوں کو منظر عام پرلانے والا بھی گنہ گار ہوتا ہے۔

للبذابرائے مہر مانی کر کے مندرجہ ذیل باتوں پرفتوی دیا جائے۔

(۱) ایسے مخص سے اہل محلّہ کو کہاں تک تعلقات رکھنا جا ہے اوراس کا کھانا پانی حقہ جائے وغیرہ استعال کرنا جا ہے یانہیں؟۔

(۲) جو شخص جان بو جھ کربھی اس کا کھانا پانی حقہ چاہئے وغیراستعال کرتار ہے اس کے لئے کیا ع سر؟

(٣) ال شخف ك ليحكم شرع كيا بي؟ ـ

(۳) کیاایسے مخص کاراز چھپانے والا گنبگار ہوتا ہے؟۔فقط والسلام المستفتی ایک سی مسلمان ساکن چندھی

الجواب

الهم هداية الحق والصواب

سوال میں جس شخص کا ذکر ہے اگر اس نے فی الواقع بدکہا کہ میں کا فر ہوں۔ یابد کہا کہ میں پچھ بی دنوں میں آربیہونے والا ہوں تو بلاشک یقیناً کا فر ہوگیا۔اس کی بیوی نکاح سے خارج ہوگئ۔ شرح فقدا کبرمیں ہے و فسی السمحیط من قال فا نا کا فر او کفر فی حزاء الشرطية

المبتداة و مطلقا قال ابو القاسم هو كافر من ساعة \_

عالمگیری میں ہے:

اذ عز م على الكفر و لو بعد ما ئة سنة يكفر في الحال ـ

مسلمانوں کواس کوسلام کرنایاس کےسلام کا جواب وینا۔اس سے بات چیت کرنا۔اس کے ساتھ کھانا چینا۔اس کے حال سے بات چیت کرنا۔اس کے حال سے باتھ کھانا چینا۔اس کے پاس اٹھنا بیٹھناسب حرام ونا جائز ہے۔دوسرے مسلمانوں کواس کے حال سے با خبر کرنا چاہئے تاکہ وہ اس سے احتیاط کریں۔ہاں بیکوشش کرنا کہ وہ تو بہ کرلے بہت بہتر ہے۔اور جب وہ تو بہ کرکے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجائے تواس کی بیوی سے نکاح کیا جائے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

٢٢ر جب المرجب مكتاب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل عفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۱۸۸)

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ

جوكوكي آ دمي و يوبندي خيالات ميں پخته ہواور تقوية الايمان پراعتقادر كھتا ہواوراس كي ہرعبارت

رِمُل کرتا ہواس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا یانہیں؟ دیو بندی کے پیچھے ہماری نماز ہوجائے گی یا نہیں؟ جواب شرع ہے مطلع فر مایا جائے۔والسلام عبدالشکور

# الجواب

المتحددات والتعالم عالم

اللهم هدایة الحق و الصواب جوشی بیعقا کدر کھتا ہوکہ خداجھوٹ بول سکتا ہے۔خدا کمرکرتا ہے جوشی دیو بندی خیالات کا ہو لیعنی بیعقا کدر کھتا ہوکہ خداجھوٹ بول سکتا ہے ۔خدا کمرکرتا ہے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعلم بچوں پا گلوں ، جانوروں کے برابر ہے ، ۔
شیطان و ملک الموت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے ۔
حضور علیہ السلام کانماز میں خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال سے در جوں بدتر بتا تا ہے ۔
ابنیا علیہم السلام خدا کے نزدیک چوہڑے جمار سے زیادہ ذلیل ہیں ۔وہ حضرات عا جزو ہے اختیار بے خبر نا دان ہیں ۔وہ درہ نا چیز سے کمتر ہیں ۔ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو، وغیرہ کتب میں اختیار بے خبر نا دان ہیں ۔وہ درہ و ذرہ نا چیز سے کمتر ہیں ۔ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو، وغیرہ کتب میں

اختیار بے خبر نا دان ہیں۔وہ ذرہ ناچیز ہے کمتر ہیں۔ان کی بڑے بھائی کی تعظیم کرو، وغیرہ کتب میں چھے ہوئے وی سے م چھے ہوئے موجود ہیں جن میں اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں میں یہ کھلی ہوئی گئتا خیاں ہیں ان کی صرح کو ہین و تنقیص شان ہے۔اسی وجہ سے علمائے عرب وعجم نے ان

کے کا فرہونے کا فتوی دیا۔اور ہرمسلمان کا پیعقیدہ ہے کہ جواللہ تعالیٰ اوررسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو

ہیں کرےان کی شانوں میں گتاخی و ہےاد بی کرے وہ کا فرخارج از اسلام ہے۔ تو ان دیو بندیوں نے خداورسول کی شانوں میں بیصری تو ہین اور سخت گستا خیاں کیس اور تکھیں شائع کیس توبیلوگ یقیناً کا فرہو گئے۔جب انکا کا فرہونا ٹابت ہو گیا تو ان کے بیچھے نماز کس طرح درست ہو علی ہے۔ فقدی مشہور کتاب غدیة المسلین میں ہے:

رو ي محمد عن ابي حنيفةً و ابي يو سف ان الصلو ة خلف اهل الا هوا ء ( كبيرى مطبوعه كصنوص • ٢٨) لا تجو ز \_

حضرت امام محمد نے حضرت امام ابوصنیفہ وامام ابو یوسف سے روایت کی بیشک گمرا ہوں کے پیچھے نمازیڑھناجائز نہیں ہے۔

تو جب گمرا ہوں کے پیچھے نماز جا ئزنہیں تو ان دیو بندیوں کا فروں کے پیچھے نماز کیسے درست ہو گی اور پیرجب کا فرہوئے تو گمراہ یقیناً ہی ہوئے ۔حضرت امام اعظم کے حکم سے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔اگر کوئی علظی سے پڑھ لے تواس کا اعادہ دوبارہ پڑھنا فرض ہے ۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب مهرشعبان المعظم بمسلط

كتبه المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

#### مسئله (۱۸۹)

كياحكم بي شرع شريف كاسمئله مين كه

ایک شخص امامت بھی کرتا ہے،میلا دشریف بھی پڑھتا ہےاورا پنے کواہل سنت والجماعت بھی کہتا ہے۔ایک روز بعد نماز جمعہ فرمایا کہ اگرآپ لوگ سننا چاہیں تو میں شہادت نامہ سنا وَں اور جوظلم امام حسین عليهالسلام پر ہوئے ہيں ان كوظا ہر كروں۔

ایک صاحب نے فرمایا کہ جس شہادت نامہ کا آپ ذکر کرر ہے ہیں، وہ متندہے؟ جواب میں اس شخص نے فرمایا کہ متندتو قرآن بھی نہیں ،حضرت امیر معاویہ کے متعلق میخص تو ہین آمیز الفاظ کہتار ہتا ہے،اور چندسال قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستا خی کر چکا ہے۔ مذکورہ جمعہ کو حضرت امیر معاویہ کے متعلق (نعوذ باللہ) کہا کہاس ہے ایمان نے پزید کو کیوں نہیں سمجھایا اور شیطان کو كندهے يركے ہوئے بھرا۔

اللهم هداية الحق والصواب

سوال میں جس امام کا ذکر ہے اگر فی الواقع اس کے بیاقوال وافعال ہیں تو بلاشک وہ کا فراور خارج از اسلام ہو گیا۔کون نہیں جانتا ہے کہ قر آن کے مستند ہونے کا انکارخود قر آن کا ہی انکار ہے اور منکر قرآن کا فرے۔علامہ قاضی عیاض شفاشریف میں فرماتے ہیں:

اعلم من استخف بالقرآن لمصحف او بشي منه اوسهمااو ححده او حرفا منه او آیة او کذب به او بشی منه او کذب بشئی مما صرح به فیه من حکم او خبر او اثبت ما نـفاه او نفي ما اثبته على علم منه بذلك او شك في شئي من دالك فهو كافر عند اهل العلم (شرح شفاج ۲ یص ۵۳۸)

جانوجس شخص نے قرآن یااس کے سی حرف میں گتاخی کی یااسکو برا کہا،یااسکایاا سکے سی حرف یا کسی آیت کا افکار کیا یا اس کی اسکی کسی بات کی یا اس میں کی کسی بیان کی ہوئی بات کی تکذیب کی جا ہے وہ ازفتم اخبار سے ہویاا حکام ہے، یا جس بات کی قرآن نے لفی فرمائی اس کا اثبات کیایا جس کا اثبات فر مایااس کی فعی کرے دانستہ یااس میں کسی طرح شک لائے تو با جماع تمام علماء کا فرہے۔

اورظا ہرہے کہ جب قرآن کے متند ہونے کا انکار کیا تواس نے قرآن میں کسی طرح کا شک ہی تو کیا ۔لہذا یہ باجماع علماء کا فر ہوگیا۔ پھراس کا دوسرا کفریہ ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں اس نے جو گستاخی کی ہےتو ان کی شان کا گستاخ بھی کا فرہے۔

شرح شفاشريف مين ب\_ان سب الشيحيين كفر اورحضرت معاويدض اللدتعالي عنه صحابی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے فر مایا۔ ف انبه قله صحب رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_ يعنى حضرت امير معاوية حضور نبي كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ توا نکا صحابی ہونا حدیث شریف سے ثابت ہو گیا۔اس ا مام نے ان کی شان میں تو ہین آمیز الفاظ کہے اور صحافی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے ایمان بتایا ُ تووہ خود ہےایمان اور کا فرہو گیا۔

حدیث شریف میں ہے جس کوطبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کی کہ حضورصلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس

اجمعين ـ

۔ یعنی جس نے میرے صحابہ کے ساتھ گستاخی کی تو اس پراللہ اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی ۔ تاریخ

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کر مم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

لا تسبو ااصحابي فانه يحثى قوم في آخر الزمان يسبون اصحابي قلا تصلو عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحو هم ولا تحالسوهم وان مرضوافلا تعودوهم\_

(شرح شفا، ج۲ م ۵۵۵)

یعنی میرے صحابہ کوگالی نہ دو کہ بیشک آخرز مانہ میں ایک قوم آئے گی جومیرے صحابہ کوگالی دیگی تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ ایکے ساتھ نمازنہ پڑھو،ایکے ساتھ نکاح نہ کرو،ایکے ساتھ نہ بیٹھو۔اگروہ بیار ہوجا نمیں توائکی عیادت نہ کرو۔

بالجملہ اگراس امام سے میہ باتیں صادر ہوئی ہوں تو بہتبرائی رافضی اور گمراہ کا فرہے۔اہل اسلام اس کے پیچھے ہرگزنماز نہ پڑھیں اوراس سے ترک تعلقات کریں جبیبا کہ خود حدیث شریف میں وار دہوا مولی تعالی اس کوقبول حق کی اور تو بہ کی تو فیق عطافر مائے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبر محمد الجمل عفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# مسئله (۱۹۰)

کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ میں کہ

بعد نماز جعہ ایک شخص نے امام سے کہا کہ واقعات کر بلا سناد وامام نے جواب دیا اچھا جتنا سننا چا ہو میں سنانے کے لئے تیار ہوں ، ایک شخص وہا بیہ خیالات کا اٹھا اور بآواز بلند کہا کہ بیہ بنویات ہے کوئی متند نہیں ہے۔ اور اس کہ کیا تم واقعات کر بلاکومتند سجھتے ہوئی فی واقعات کر بلامتند نہیں ہیں۔ اور اس کا پڑھنا اور سننا بھی جائز نہیں ہے۔ امام نے جواب دیا کہ اگرتم کل کو یہ کہد دو کہ قرآن بھی متند نہیں ہے قو تمہارا کوئی کیا کرے گا۔ ہمارے نزدیک واقعات کر بلا ایک متند واقعہ ہے اس نے ایک دم شور مجایا کہ تمہارا امام کہتا ہے کہ قرآن متند نہیں ہے۔ تیسر شخص نے اس کو بٹھایا اور کہا کہا مام پر تہمت باندھتے ہو وہ قد تمہار ہے کہ قرآن ایک ہے۔ ترجمہ اہل وہ قوتہ تمہارے ہی لئے کہدر ہیں ہیں ،۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھا دوں ، قرآن ایک ہے۔ ترجمہ اہل

سنت کا اور ہے۔ وہابیت کا اور ہے،ان دونوں میں کس کومتند کہو گے۔ وہ مخص پیے کہتا ہوا چلا گیا کہ تمہارا ا ما قرآن کومتنز نہیں ما نتااور فتوے حاصل کئے ہیں۔ دوسرے جمعہ کوا مام نے اعلان کیا کہ وہا ہیے جیسا مجھکو بدنام کرتا ہےتم نے بھی ساہے یانہیں ،اگر واقعی میں نے ایسے لفظ کیے ہیں ،اورتم نے سنے ہیں تو میرے پیھیے تم لوگوں کی نماز جا ئزنہیں ہم لوگ کہوتو میں تو بہ کرلوں کسی فرد بشر نے بینہ کہا کہتم نے کہا ہے۔ کیا عم ہےشرع شریف میں امام کے حق میں اور بہتان لگانے والے کے حق میں فر مایا جاوے۔

اللهم هداية الحق والصواب

اوائل ماہ صفر ۵ سے اس عرولی ضمیر آباد ہے مسمی عبدالوحید کا مرسلہ موصول ہوا جس میں صاف طور ہے ایک امام کے ان اقوال وافعال ہے سوال تھا کہ وہ قرآن کے متند ہونے کا انکار کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے متعلق تو ہین آمیز الفاظ کہتا ہے۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کی شان میں گتناخی کر چکاہے۔تو اسکا جواب دارالا فتاء سے ۲۳ صفر ۴۳۷ کو بید یا گیا جس کا خلاصة حکم بیتھا کہ امام ندکور سے اگریہ باتیں صادر ہوئی ہیں اور واقعی اس کے ایسے اقوال وافعال ہیں تو وہ امام گمراہ و کافر ہے،۔مسلمان اس کے بیچھے ہرگز ہرگز نماز نہ پڑھیں اور اس سے ترک تعلقات کریں،تو یہ جواب اس سوال کی بنا پرنتیجے ہے۔اس پر کافی دلائل منقول ہیں ہیکن اس سوال سے پیۃ چلاوہ پہلاسوال خلاف واقعہ تھااور جو کچھاس میں ہے وہ امام پراتہام اور بہتان تھا تو وہ جواب بھی اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ اگر امام سے یہ باتیں صادر ہوں اور جب فی الواقع اس کے ایسے اقوال وافعال ہوں ۔تو جب اس امام کے ایسے اقوال وافعال ہی نہیں تو بیچکم بھی اس پڑہیں۔ لہذااس سے آمام بری ہوامسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھیں،اس سے ہرگز ترک تعلقات نہ کریں،اورایسے بہتان لگانے والے پرتوبدلازم ہے۔فسلعنة الله على الكاذبين\_ والله تعالىٰ اعلم بالصواب\_\_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله (۱۹۱)

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسلمیں کہ ایک مسلمان نا کارہ ہے مگر عقیدۃ مومن بھی ہے۔کیاا یسے مخص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت فآوی اجملیہ / جلد اول میں العقائد والكلام سے مالیتی ہوئے، براہ كرم تھوڑی زحت گوارہ كرتے ہوئے كتاب وسنت سے مفصل مدلل اطلاع كريں

اللهم هداية الحق والصواب

نا کارہ کے معنی کریم اللغات میں یہ ہیں جو کام کا نہ ہو۔اور عرف میں پیمجبور عاجز کمز ورضعیف کابل بے ہنر کے معنوں میں مستعمل ہے۔ تو اسکو کسی معنی کے اعتبار سے لیے لیجئے جب وہ عقیدۃ مومن ہےتو وہ یقیناً رحمت الہی کا مورد ہے یہاں تک کہ گنہگاروں عاصیو ں کوقر آن کریم نے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونے اورمغفرت ذنوب کے امید وار ہونے کی ترغیب دی۔ دیکھواللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا

قـل يـعبـادي الـذيـن اسـر فـوا عـلى انفهسم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. (سورة زمر، ركوع ٢٣٠)

تم فر مادوا ہے میرے وہ غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی اللّٰہ کی رحمت ہے ناامید نہ ہو بیشک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بیشک وہ بخشنے والامہر بان ہے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوگیا کہ سلمان کیساہی ناکارہ ہواسکواللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے بلکہ قرآن کریم ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کا فر کافعل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالى فرما تا ب\_انه لا يئس من روح الله الا القوم الكفرون (يوسف، ركوع\_١٠)

تو جو نا کارہ مسلمان کواللہ کی رحمت ہے مایوس کہتا ہے وہ قر آن کریم کی مخالفت کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے اس پرتو بہ واستغفار لازم ہے۔اوراگر وہ تو بہ نہ کرے تو اہل اسلام اس ہے

اجتناب و پر بیز کریں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم مینی المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ، الفقیر الی اللہ عز وجل، معتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ، الفقیر الی اللہ عز وجل، العجم المحمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

# مسئله (۱۹۲)

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ زیدنے دوران بیان میں بیالفاظ کہاہے کہ جھنڈوں اور پنجوں کے پاس فاتحہ پڑھنے ہے بیت الخلامیں پاخانہ کرتے ہوئے قرآن کو پرھناسو باربلکہ ہزار باربہتر ہے۔اس بلت کومیں قرآن سے ثابت کرتا ہوں ،اوراس پرمیراچیلنج ہے مذکور بالا جملے بار باراہل اسلام کےرو برو بیان کرتا ہے۔اسلامی نشان کے پاس فاتحہ پڑھنے کو پلید جگہ اور نا پاک چیز سے تثبیہ دینا کیسا ہے۔اس سے قر آن شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے یانہیں؟ ۔ایسےالفاظ بولنے والے کے لئے کیا حکم ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

زید کے سخت بے ادب و گستاخ ہونے میں کیا کلام ہے، وہ ناپاک مقامات اور پائخانہ میں قرآن پڑھے کو بہتر کہ کرقر آن کریم کی بے حرمتی کوروار کھتا ہے اور پھراس کی بیمزید دلیری ہے کہوہ اس غلط بات کوفر آن کریم سے ثابت کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہے، باوجوداس کے وہ بھی ثابت نہیں کرسکتا۔لہذا زید پرفوراً توبدلازم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم،

ملدهان المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبر محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۱۹۳)

كيا فرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين مسائل مندرجه ذيل مين عمرنے اپنی تقریر میں کہا کہ جناب سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے تھے جیسے مسٹر گاندھی، لہذا عمر کااس قول کی بنا پر کیا تھم ہوگا معہ حوالہ تحر بر فر مایا جائے۔

اللهم هداية الحق والصواب

ہمارے نبی کر میم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہان میں کوئی مثل نہ بھی پہلے پیدا ہوا نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوسکتا ہے یہی اہل حق کاعقیدہ ہے۔ چنانچے علامة سطلانی مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں۔

اعلم ان من تمام الايمان به صلى الله تعالىٰ عليه و سلم الايمان بالله تعالىٰ جعل حلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله و لا بعده حلق آدمي مثله و قال البوصيري : منزه عن شريك في محاسنه فحو هر الحسن فيه غير منقسم.

(مواهب لدنيه حاص ٢٥٨)

جانو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کمال ایمان میہ ہے کہ ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کے بدن شریف کواپیا بیدا کیا کہاس کے مثل کوئی شخص نہان ہے لی ہوانہ بعد ہوا۔علامہ بوصیری نے فرمایا حضورا ہے محاس میں شریک سے پاک ہیں ، جو ہرحسن ان میں اور ان کے غير ميں قابل تقسيم نہيں۔

#### علامه سلیمانی جمل شرح دلائل میں بحث شرح اساء میں فرماتے ہیں:

وهـ و صـلـي الله تعاليٰ عليه و سلم الوحيد في مقامه و حاله و علوه و اسراره و انواره واخلاقه و سيره وشمائله وخصائله وحسنه واحسانه و معراجه وارتقائه الي حيث لن يبلغ سواه وشريعتة و عقله و حاهه و تعلق سائر الخلق به لا ثاني له في شئي من ذلك كله\_ (جوابرالبحار • ج عص ۲۸)

حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ایپنے مقام وحال میں اور بلندی واسراراورانوار میں اور اخلاق وسير ميں اور شائل وفضائل ميں اورحسن واحسان ميں اور ان كاغير جہاں تك يہو نيچائہيں ارتقاءو معراج میں اور عقل و جاہ میں اور شریعت میں ، اور تمام مخلوق سے بے تعلق میں تنہا ہیں ، ان میں ہے کسی بات میں کوئی ان کا ٹائی تہیں۔اسی میں علامہ سلیمانی جمل نے فرمایا:

فهو المخصوص بالشرف وهو اكرم بني آ دم على الاطلاق من الانبياء وغيرهم بسائر الوجوه والاعتبارات فهو اكرم بني آدم اصلا وو صفا وخلقا وعقلا وفعلـا (جوابرالبحار ص٢٢٧)

حضور علیه السلام شرف میں مخصوص ہیں اور مطلقا تمام بنی آ دم میں حضرات انبیاء وغیرانبیا ہے تمام وجوه واعتبارات سےافضل ہیں تو حضوراصل ووصف کی بنا پراورخلق وعقل کے لحاظ ہےاور باعتبار قدر فعل کے اگرم بی آ دم ہیں۔

ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا ثانی اور بےنظیر ہیں ،انکو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضورا ہے تھے جیسے فلاں نبی یارسول تھے کہا نکامثل کوئی نبی اوررسول بھی نہیں ہوا چہ جا نکہ یہ بے ادب عمر یہ بکتا ہے کہ حضور ایسے تھے جیسے ایک مشرک ۔ اسمیں اس گستاخ نے سرکار رسالت کی سخت تو ہین و تنقیص کی کہ انکوا ہے ادنی ہے تشبہ دی جس کے لئے قر آن کریم فرما تا ہے: اولئك كالانعام بل هم اضل ، توبيعرشان رسالت كاكتاخ اوربادب هرا، اور حفوركى بيمكى كا

ناوی اجملیہ /جلداول <u>سس</u> کتاب العقا کدوالکلام منکر اورانکی فضلیت مطلقہ کامخالف اور دشمن ثابت ہوا تو اس عمر کے دشمن رسول وگتاخ و بے ادب ہونے میں اور کمراہ وبیدین ہونے میں کیا کلام ہے۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله (۱۹۳)

کیافرماتے ہیں علائے دین مسائل ذیل میں کہ

زید جوخود کوکسی مدرسہ مطلع العلوم را مپور کا تعلیم یا فتہ بتا تا ہے۔ کہتا ہے کہ خلافت کوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں قائم کیا تھا، یہ تو بعد میں ہم تم نے قائم کر لی ہے۔ دیو بندی بھی مسلمان ہیں تم انہیں برانہیں کہو۔ کیونکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑہا ہے،اس لئے وہ بھی مشلمان ہیں۔ پیفرقہ بندیاں ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی موضع کہرساضلع ہر ملی میں ہاری طرف سے سب ایک ہیں اور سب مسلمان ہیں،اورہم سب کواچھا سمجھتے ہیں۔اور میں اعلی حضرت کونائب رسول نہیں کہ سکتا۔ کیا بیا قوال زید کے حق ہیں اور کیا واقعی خلافت رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قائم کردہ نہیں ہے۔ کیاا پیےامام کے پیچھے نماز پڑھنا اوراسکوامام بنانا جائز ہے۔اور کیا مدرسہ مذکور کوئی سنی مدرسہ ہے۔ یاکسی اور فرقہ کا ، جواب مدلل مگر مختفرعنایت فرما ئیں ۔اوررب تبارک وتعالیٰ ہے اجرعظیم حاصل فر ما ئیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

خلافت کوحضورسیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم ہی نے قائم فر مایا ہے۔ چنانچہ تر مذی شریف ،ابو داؤ دشریف ،مندابو یعلی صحیح ابن حبان میں حضرت سفینہ رضی الله تعالیٰ پر

السح اللغة بعدى قى امتى ثلاثون سنة يعنى ميرى امت بين مير بعد فإافت تيس سال تک ہوگی

طبرانی اور مندامام احد میں ہے: الحالافة فی قریش \_ یعنی خلافت قریش میں ہوگ \_ بلكه احاديث ميں خلفاء كے نام بھى وارد ہيں ،فرمايا :المحليفة من بعدى ابو بكر ثم عمر ثم يقع الاختلاف رواه الديلمي في الفردوس \_ يعنى مير بعد خليفه ابوبكر بول كي پهر عمر، پهر

اختلاف شروع ہوجائے گا۔

ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ خلافت کا خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فر مایا اور خلافت کی مدت بھی بیان فر مادی اور بیھی ظاہر کردیا کہ خلافت کس خاندان میں ہوگی اور خلیفہ کون کون ہوگا یہاں تک کہ حضور نے انکے اتباع کا تھم دیا۔ علیہ کے مستنصی و سنة الد حلفاء الر اشدین المهدین الحدیث.

لہذازید کے قول کا بطلان ظاہر ہو گیا۔اس طرح زید کا بیقول بھی باطل ہے کہ دیو بندی مسلمان ہیں \_آج دیو بندیوں کی کتابیں حفظ الایمان ، براہین قاطعہ ،تحدیرالناس ،تقویۃ الایمان مطبوع موجود ہیں۔ان میں اُنکے کثیرا قوال کفریہا یسے صاف موجود ہیں جن کے احکام کفریہ آج تک نہان سے اٹھ سکے نہ آئندہ اٹھا سکتے ہیں۔توبید یو بندی اینے اقوال کفرید کی بنا پر کا فرومرتد ہیں۔علماءعرب وعجم نے ان پر کفر کے فتو ہے صا در فر مائے ۔تو بیز پیر بھی اگران کے اقوال کفریہ پرمطلع ہوکران کومسلمان کہتا ہےتو ہیخود ا مسلمان نہیں رہا، کہ۔ البرضا بالکفر کفر۔ پھراگر بیزید کفرواسلام کے انتیاز کرنے کوفرقہ بند**ی کہتاہے** تواس نے قرآن وحدیث کوفرقہ بندی کرنے والا قرار دیا۔ کہ قرآن وحدیث نے کفرواسلام کی بناپر فرقہ تبندی کی ہے۔اور کفر کے ماننے والوں کو باطل فرقہ تھہرایا ہے۔اوراس فرقہ کو برا کہا ہے۔اوراسلام لانے والوں کوفرقہ حق قرار دیا ہے اوراجھا کہاہے۔اب زید کا کفرواسلام کوایک کہنا اوراہل کفرکوا چھا کہنا اورائلو مسلمان جاننا گویاا حکام قرآن وحدیث کی مخالفت اورا نکار کرنا ہے۔لہذااس زید کے اقوال کا بطلان اور اس کی بیدینی و گمراہی خوداس کے اقوال سے ظاہر ہے۔اور جب بیدرسہ مطلع العلوم رامپور کا تعلیم م**انت** ہے تو اسکی و ہابیٹ و دیو بندیت خود ہی آشکارا ہوگئی کہ بید مدرسہ مطلع العلوم اب و ہابید کا مدرسہ ہے۔ نیز ال کا اعلیٰ حصرت قدس سرہ کو وارث و نائب رسول نہ ماننا بھی اس کی و ہابیت پر دوسری بین دلیل ہے۔لہذا اس زیدکوندامام بنانادرست ہے نداسکے پیچھے نماز جائز ہے۔

كتبه : المعتضم بذيل سيدكل نبي ومرسل، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

#### amile (191\_191\_491\_491)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ رائے یور کی سیرت النبی سمیٹی جو کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور جوعرصہ وراز سے

بارہویں شریف میں سیرت پاک کاعظیم الشان اجلاس کرتی ہے جس میں تقریبا دورونز دیک کے ۸روار ہزارلوگ شریک ہوئے ہیں نیز ہرقوم وملت کے افراد کو دعوت عام ہوتی ہے کہ وہ اس میں شریک ہوکر رسول کریم علیہ التحیۃ وانتسلیم کے اسوۂ حسنہ سنیں اور اس پڑمل کی کوشش کریں نیز اگر کوئی صاحب سیرت کے موضوع پر پچھ تقریر کرنا جا ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن موضوع سیرت پاک سے ہٹ کر پچھ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔اجلاس کا اختیام انتہائی خشوع وخضوع کے ساتھ صلاۃ وسلام اور دعا پر ہوا کرتاہے سال رواں ۸ ۱۳۷۸ھ میں سیرت ممیٹی نے سیرت یاک کے دواجلاس کئے ایک تو بار ہویں شریف کے موقع پراور دوسرااس کے تقریباایک ماہ بعد۔سیرت ممیٹی سے چندلوگوں کواختلاف ہوااورانہوں نے وعظ کے بہانے درمیانی وقفہ۔(لیعنی پہلے دوسرے اجلاس کے درمیان) میں ایک معمولی جلسہ کیا جس میں ڈیڑھ سوحفزات کے قریب تھے اور اس جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے ایک شخص سعادت شاہ نے حسب ذیل تو بین آمیز الفاظ استعال کئے: مسلمان سیرت کمیٹی رائے پورکی طرف سے ہونے والے سیرت پاک کے جلسہ میں نہ جائیں اور اگر جائیں بھی تو جلسہ پر لاحول پڑھ کر چلے آئیں۔جس سے یہاں عام مسلمانوں میں بڑا ہیجان پھیلا اورفضاء مکدر ہونے کا اندیشہ ہوگیا تو چند بااثر حضرات نے اس کےخلاف احتجاج كرنے كے لئے ايك عام جلسه طلب كيا جس ميں ٣-٣- بزار مسلمانوں نے شركت كى جلسه ميں مذکورہ الفاظ پراحتجاج کرتے ہوئے معاملہ حکومت کے حوالہ کردیا گیا کہ وہ با قاعدہ انکواری کر کے اس کے خلاف کارروائی کرے اور ایسی باتوں کا سد باب کرے اور عام مسلمان انتہائی صبر وضبط سے کام کیکر حکومت کی کارروائی کو دیکھیں اور پر امن رہیں چنانچہ اس جلسہ کے بعد مسلمانوں کا بیجان کم ہوگیا اور حالات بے قابوہونے ہے محفوظ رہے۔لہذا شریعت مطہرہ کی روسے مطلع فر مائیں۔

سوالات:

(۱) سعادت شاہ کے مٰدکورہ الفاظ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تو ہین رسول (معاذاللہ) ہوتی ہے یانہیں اوراس کےساتھ مسلمانو ں کوکونسا طرزعمل اختیار کرنا جا ہے؟۔

(۲) ندکورہ الفاظ کے کہنے کے بعد سعادت شاہ پران الفاظ میں توبہ لازم ہے کہنیں؟ اور اگروہ توبہ سے انکار کرے بااگر کے ساتھ توبہ کرے تواس کے لئے کیا حکم ہے؟۔

(٣)جولوگ سعادت شاہ کا سآتھ کی ہی اور بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی ہم نوائی کریں ان کے

لے کیا تھم ہے؟۔

(٣) جن لوگوں نے مذکورہ الفاظ کے خلاف احتجاج وجلسہ کیا انہوں نے شریعت مطہرہ کے لحاظ ہے کوئی غلط قدم تونہیں اٹھایا؟۔ان کا بیا قدام سیح تھایانہیں؟اگر غلط تھا توانہیں کیا کرنا جا ہے۔عام جلسہ کے اشتہار کی ایک کا پی بھی ارسال ہے۔

المستفتى مافظ عبدالعزيز مسلم ينتم خاندرائے بور

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) مجلس علم دین کا استخفاف واستهزاء کرنے والا بلکه اس سے بے نیازی و بیزاری کرنے والا شرعا كافر موجاتا ہے۔عقائد كى مشہور كتابشرح فقدا كبر ميں فقاوى ظہيريہ سے ناقل ہيں:

من قيـل لـه قـم نـذهـب اواذهـب الي مجلس العلم قال مالي ومجلس العلم يعني

یعنی کسی شخص سے کہا کہ کھڑا ہو جا ہم مجلس علم کی طرف چلیں یا تو مجلس علم میں جا تو اس نے جواب دیا مجھے مجلس علم کی حاجت نہیں تو وہ کا فر ہو گیا۔

تو مجالس عالم دین کی وہ اہم مجلس جوصرف ذکر سیرت رسول علیقتے ہی کے لئے منعقد ہوتو اس مبارک مجلس سے نہ فقظ بے نیازی و بیزاری بلکہ اس کا اتنا صاف استہزاء اور اس کی الیم سخت توہین وانتخفاف کرنا کہاس کولاحول پڑھنے کے قابل قرار دینا بلاشبہ کفرہے اگرید کفری الفاظ مذکورہ سعادت شاہ نے کیے ہیں تو پیخت ہےادب وگستاخ اور کا فروخارج از اسلام قراریایا۔ پھر چونکہ حضور نبی کریم ﷺ کی طرف یمجلس منسوب ہے تواس مجلس کی تو ہین واستخفاف حضورا کرم الجیلیہ کی تو ہین واستخفاف کوستزم ہے۔ پھراگریہ قائل اپنے اس کفری قول ہے تو بہ نہ کرے تو مسلمان اس سے قطع تعلق کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم

۔ (۲) یقیناسعادت شاہ پراس کفر کی بناپرتو بہواستغفار لا زم وفرض ہے پھرا گروہ تو بہ ہے انکار کرے یا تو بہ سے اعراض کرے تو اس سے اجتناب وترک تعلق کرنا ضروری ہے ۔ واللہ تعالی اعلم

(m) جولوگ سعادت شاہ کے ان الفاظ کی ہمنو ائی اور تائید کرتے ہیں وہ بھی کا فرہوجا کیں گے

كەتمام عقائدكت ميں ب

(mra)

الوضا بالكفو كفو\_ يعن كفرك ساتهد ضاظا بركرنا بهى كفرب-

تواسکے جس قدر ہمنوا ہیں ان پر بھی توبہ لازم ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۴) جن لوگوں نے ان نا پاک الفاظ مذکورہ کے خلاف احتجاج وجلسہ کیا انہوں نے شرعا کوئی بط نہد کے سریریت میں نامت میں میں کا مصلحات ہے۔

غلطی نہیں کی ندان کا بیافتدام غلط قرار دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ وہ نہ فقط حمایت ذکر سیرت رسول ﷺ کے اجر وثواب کے مستحق قراریا ئے بلکہ انہوں نے اپنے مذہبی فریضتہ کاحق اداکر دیا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبد الله الله عز وجل ، العبد المحمد المجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة شنجل

#### مسئله (۱۹۹)

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدعاکم ہونے کا مدگی ہے اور قرب وجوار میں اسی حیثیت سے مشہور ہے اس کے بچے کے چیک نگلی اس نے مالی بلوا کر اس کو جھڑوا یا ( مالی عام طور سے پست اقوام کے ہندؤں میں سے ہوتے ہیں ) دنیز اس کی والدہ چمنڈ ہ پر شربت بھکم مالی چڑھاتی رہی اور وہ سب افعال کو بہ نظر استحسان دیکھتار ہا جب اس کو ٹو کا گیا تو اس نے جواب دیا کہ وہ پیرونکا نام لیتا ہے و نیز ما تا کے مالی کوخود بلایا ہے۔ اب تشریح طلب امر بہ ہے کہ ان حالات میں زید مذکور کی امامت جائز ہے یا نہیں اور اس کا یفعل فاسد نکاح تو نہیں ہے مہر بانی فرماکر اس پرفتوی صادر فرمایا جاوے ہیوا تو جروا۔

المستفتى ارشاداحمرؤ ينكر بور\_ڈا كخانەكندر كى ضلع مرادآ باد

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

المعام ا

اعلم بالصواب ٩ رجمادي الاولى ٩ ١٣٧٥ ص

و ۱۵۰ مناه الله عزيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، كتنب المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدحجمرا جمل غفرايهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۲۰۰)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ زید بڑھا لکھا صوم وصلوۃ کا پابند شخص ہے وہ ایک مریضہ کی بیاری کے موقع پر ہندوجھاڑ پھوک کرنے والے کو بلانے کی اجازت دی نیز زید موصوف نے بیر بھی کہا ہے کہ ہم لوگوں کا جھاڑ پھونگ جالیس روز میں اثر کرتا ہے اور اس کا لینی ہند و کا جھاڑ پھونک کرنے والے کا فوری اثر ہوتا ہے اس باب میں زیدموصوف پرشرعی کیا حکم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زید جب تک توبہ وتجدیدایمان نہ کرےاس کے بیجھے نماز درست نہیں جواب بحوالہ کتب عنایت فرمایا جاوے۔ بینواتو جروا عبدالکمال بو کھریروی مظفر پوری

اللهم هداية الحق والصواب

اگر زید نے بیدالفاظ کیے ہیں تو اس پر تو بہ واستغفار لا زم ہے کہ اس نے شرکی وکفری الفاظ کو اعمال قرآن وحدیث پرتر جیح دی لہذااس ہے اعمال اسلام کی تو ہین کی اور کفری الفاظ کی تعظیم لازم آئی جوشرع واسلام کےخلاف ہیں ۔لہذااس پرتوبہ وتجدیدایمان واجب ہےاوروہ جب تک توبہ وتجدیدایمان نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہیں پر ھنی جائے۔

هذه كله مذكور ومصرح في كتب الفقه والكلام ـ.فقط

والله تعالى إعلم بالصواب - ٩ رجمادي الاولى ٩ ١٣٧ه

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة إجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۲۰۱)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین کہ نوری کرن ماہ می ۱۹۶۲ء نمبر ۳۹ کے صفحہ ۱۱ و۱۳ میں مولوی سلیم الله بناری کے متعلق حضرت مفتی اعظم سننجل کا فتوی کفرشائع ہوا ۔معلومات ہونے پر بھی مولوی اسرار الحق نے ۱۳ ستمبر۱۹۲۲ء کومہمان بنادیا۔اس کی ٹولی سیرت نمیٹی نے ۱۹۲۳ میز ۱۹۲۳ءمسجد قصابان میں سلیم اللہ بناری کوخطیب بنا کرامامت کرائی اورتقر مرکروائی وفتوی مبارکہ کے شائع ہونے کے بعد مولوی اسرارالحق ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ ماہ مار بچ ۶۳ ء میں شاکع ہونے والے ماہنا مداعلیٰ حضرت ماہ ایریل ۶۳ ء میں صفحہ ۲۸ پراسی فتوی مبار که کی نقل شائع ہوئی گر کوئی پروانہ کی گئی تاریخ ۱۸ راپر بل ۹۳ ء کومولوی سلیم الله بناری کواسرار الحق صاحب وان کی ٹولی نے مہمان بنا کررکھا ۱۹اراپریل ۹۳ء کی شب میں تقریر کروائی جس میں کفر کا فتوی لگانے والے کااستہزابھی کیا گیابار یک طریقہ پر نیز ۱۹راپریل ۲۳ء بروز جمعہ قصابان کی مسجد میں اسراری یارٹی نے خطیب بنا کر جمعہ کی نماز میں امامت کروالی تقریر کراوئی ایسی حالت میں جب مولوی سلیم اللہ بناری توبہ بھی نہیں شائع کرتا بلکہ جب ان کے سامنے ماہنامہ اعلیٰ حضرت رکھا گیا تو فتوی مبارکہ کو بکواس بتایا گیا اور ماننے سے انکار کیا گیالہذا ان کے بیجھے نماز جائز ہوئی پانہیں نیز مولوی سلیم اللہ بناری کے ساتھ لگنے والے مولوی اسرارالحق وان کے ساتھی جوعلاءابلسنت کے فتوی مبارکہ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے بلکہاستہزاءکرتے ہیںان کے حکم شرعی کااظہار فرما کرمشکور فرما کیں۔

المستفتيان مسلمانان كوشدرا جستهاب عزيز الرحمن احمه ضياءالرحمن قادري رضوي فسمتي محفوظ الرحمٰن ،عبدالله همتي محمد ظفرهمتي فضل الرحمٰن متولى جامع مسجد عبدالرزاق

اللهم هداية الحق والصواب

دینی فتوی کی مذاق اڑانا اورمفتی شرع کا استہزاء کرنا مزید جرم اور شرعا کفر ہے عقائد کی مشہور كتاب شرح فقدا كبرمين ب:القي الفتوي على الارض اي اهانة او قال ماذاالشرع ومن ابغض

عالما حيف عليه الكفرو من قال لفقيه يذكر شيئا من العلم هذاليس بشي كفر\_

لیعنی جس نے فتوی کو بغرض تو ہین پھینکدیا یا کہا کہ شریعت کیا ہے یائسی عالم دین ہے بغض رکھا

تواس پر کفر کا خوف ہے یا جس نے فقہ کی بات کو کہا کہ بیہ پچھنہیں ہے تو وہ کا فر ہو گیا۔

بالجملہا حکام دین کااحترام نہ کرنا خوداس کے بیباک ہونے کی دلیل ہے لہذاا یسے مخص کے پیچھے نماز سیجی نہیں ایسے آزادلوگ دین کے رہنما وامیرنہیں ہو سکتے ۔ بالجملہ جونقیہ یامفتی نہ ہواس کوکسی مفتی شرع کا حکم یا فتوی ہےا نکار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں چہ جائیکہ کسی شرعی فتوی یامفتی دین کا استہزاء و مُداق

اڑاناا سکے مذہب سے بیباک اور ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔اگرفتو ی کو جانتا ہے تو کسی دلیل ہے رو کرے ساری قابلیت کھل جائے گی اور زبان درازی کا پیتہ چل جائے گا اتنا تو ظاہر ہے کہ دہ فتوی حق وہجے ہے کہ مرکزی دارالا فتاء کے ہر دو ماہناہے میں اس کی طباعت ہوگئی اگر سیجے نہ ہوتا تو اس کو طبع نہ کرتے ہیر صورت جب مولوی سلیم اللہ بناری نے کفریہ باتیں کی ہیں تو اس کے پیچھے نماز زرست نہیں اور اس ہے ملنامهمان بناناغلط ہوااس پراس کا تقریر کرنا اوراس کا ساتھ دینا شرعار وانہیں کہ حدیث شریف میں ہے: اياكم وايام هم لايضلونكم\_

تم اپنے آپ کوبد مذہبوں سے بچا وَاوران کواپنے سے بچا وَ کہ ہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ مولی تعالی قبول حق کی توفیق دے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

كنبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حجم الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة إجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله (۲۰۲)

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدنے اور زید کی بی بی نے بغیرطہارت کئے ہوئے محض اینے ماں باپ کے ڈر کیوجہ سے نماز قصداجان بوجھکر پڑھی اور دونتین دن لگا تارپڑھی اس ہے معلوم ہوا کہ زیداورزید کی بی بی نے ماں باپ کا ڈرخداکے ڈرےزیادہ سمجھااورخداکے ڈرکو کم بھاخدا ک عبادت کی بےاد بی اورتو ہین کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیداور زید کی بی بی دونوں کا فر ہو گئے کیونکہ بہار شریعت حصہ دوم میں لکھا ہے بغیر طہارت جان بوجھکر نماز پڑھنا علماء کفر لکھتے ہیں تو اس سے زید اور اس کی بی بی کا فر ہو گئے اور کہتے ہیں کہ نکاح بھی دوبارہ ہونا چاہئے کیا یہ باتیں بیچے ہیں ۔شریعت کے سے حکم مطلع سیجئے گا کیا حکم ہے شریعت کا بہت جلد جواب دینا آپ کا کرم ہوگا۔ جواب کا طلب کرنے والاسید محد سیم احمد کبیریور

اللهم هداية الحق والصواب

بغيرطهارت كےنماز پڑھنااگر بنيت استہزاء يا استخفاف ياريا کے لئے ہوتو ايساشخص يقينا كافر ہوجائے گا۔ فقاوی عالمگیری میں ہے:

قـال شمس الائمة الحلواني الاظهر انه اذا صلى الى غير القبلة على وجه الاستهزاء

او الاستخفاف يصير كافرا ولو ابتلى انسان بذلك لضرورة بان كان يصلى مع قوم فاحدث واستحى ان يظهر وكتم ذلك صلى هكذا اوكان يقرب من العدو فقام وصلى وهو غير ظاهر قال بعض مشائحنا لايصير كافرا لانه غير مستهزى ومن ابتلى ذلك بضر ورة او الحياء ينبغى ان يقصد بالقيام قيام الصلوة ولايقرء شيئا واذا حيى ظهر لايقصد الركوع ان لا يسبح حتى لايصير كافراً بالاحماع۔

اورا گرحیا کی بنایر ہوتو کا فرنہ ہوگا۔

شرح فقد کبر میں ہے:مسن سحد او صلی محدثا ریاءً کفر فیه ان قید الریاء یفید انه ان صلی حیاء لایکفر\_

ظاہر سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ زیداور اسکی بی بی کا بغیر طہارت نماز پڑھنا محض حیاءتھا۔ کہ ابتدا میں ماں باپ ہے حیاء ہوا کرتی ہے۔ لہذا اگر یہی حقیقت اور واقعہ تھا تو بیدونوں کا فرنہ ہو نگے۔ پھر جب کا فرنہ ہوئے تو ان کوتو بہ واستغفار کرنا چاہئے کہ انہوں نے سخت معصیت کی اور بڑی دلیری کی اور اگر دیا کے لئے تھا تو کا فر ہو گئے ۔ لہذا اس صورت میں تجدید اسلام و تجدید نکاح دونوں ضروری ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب کیم صفر ۱۳۸۰ھ

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل





#### مسئله (۲۰۳)

کیا فرماتے ہیں علمائے ویب ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

ائمہ فقہ نے جو مسائل استنباط فرمائے ان میں ہم مسلک اماموں نے بھی اختلاف کیا جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے غسالہ وضونجس غلیظ فر مایا اورا مام محمد صاحب علیہ الرحمۃ نے طاہر غیر طہور فر مایا پھران حضرات کا حکم کون بنا جس نے طاہر غیر طہور پر فتو کا دیکر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مرجوح قرار دیا اور ہم لوگ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پڑ ہیں۔ اور ہم لوگ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پڑ ہمل کر کے بھی رہے حنی ہی حالانکہ ہماراعمل حنی قول پڑ ہیں۔ جو حکم بناوہ امام محمۃ دقابل تقلید کیوں نہ کہلایا۔ بینواللہ توجر واعند اللہ۔

مرسله موللينا مولوي يوسف على صاحب خرمام تجد ، تا جوخيل ، شا بجهان پور

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

واقعی ہمارے ائمہ احناف میں بعض مسائل مستنبطہ میں اختلاف ہے اور بیدوہ اختلاف نہیں ہے جوشرعاً مذموم ہو بلکہ بیدوہ اختلاف ہے جسکوشر بعت لوگوں کے لئے وسعت بلکہ رحمت قرار دیتی ہے جس کے لئے صدیث شریف میں وار دہے " احت لاف امنے رحمۃ " یعنی حضور نبی کریم علیقی فرماتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ علاوہ ہریں حضرت امام ابو یوسف امام محمد امام حمد امام رفر۔ حسن وغیرهم اصحاب امام کے جس قدر اقوال ہیں وہ در حقیقت حضرت امام اعظم ہی کے اقوال ہیں ۔ خود اصحاب امام اس حقیقت کا قرار واعتراف کرتے ہیں۔

چنانچرددالحتاريس ہے:

روى عـن جميع اصحابه من الكبار كابي يوسف ومحمد وزفروالحسن انهم قالوا

ماقلنا في مسئله قولا الاوهو روايتناعن ابي حنيفة واقسموا عليه ايماناغلاظا\_ (روالحمّارمصري ح-١-صفحه ٨٨)

اس عبارت سے نابت ہوگیا کہ اقوال اصحاب امام تھیقۃ اقوال امام اعظیم ہیں۔
اس اجمال کی قدر نے تفصیل ہے ہے کہ خود حضرت امام اعظیم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہرمسئلہ کی خاص مجلس منعقد کر کے جس میں اپنے چالیس مجہزدین اصحاب یعنی امام ابو یوسف ۔ امام محمد۔ امام زفر۔ امام حسن بن زیاد ، امام داؤد طائی وغیر تھم کو جمع فر ماتے اور ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتے اس کے چند پہلو جدا جدا بیان کرتے تو اس مسئلہ میں بہلو جدا جدا بیان کرتے تو اس مسئلہ میں جس قدر احتمالات ہوتے اسنے ہی حضرت امام کے اس مسئلہ میں اقوال قرار پائے ۔ آپ کے اصحاب ان اقوال امام میں سے ایک ایک قول کو اختیار کر لیتے ۔ خود حضرت امام بھی ایک قول کو اختیار کر لیتے ۔ خود حضرت امام بھی ایک قول کو اختیار کر لیتے ۔ خود حضرت امام بھی ایک قول کو اختیار کر لیتے ۔ تو دہ قول امام اعظم سے دلائل قائم کرتے ۔ اور اس کو ہر طرح دلل ومبر ہن کر کے اس قول کو تحق کر لیتے ۔ تو دہ قول امام اعظم اب اس مجہد کے نام سے موسوم ہو جاتا۔

اس کے بعد پھراس خاص مسئلہ کو طے کرنے کے لئے ایک جلس مناظر ہ منعقد ہوتی۔ جس میں ان چالیس اصحاب مجتبدین کوجع کیا جاتا۔ ان میں ہے ہرایک اپنے اپنے اختیار کئے ہوئے قول امام کو ادراسپر قائم کئے ہوئے دلائل کو پیش کرتا۔ حضرت امام اعظم ان کے سارے اقوال اور ہرقول کے دلائل کو سنتے ، پھر خود حضرت امام اپنااختیار کیا ہوا قول پیش کر کے اس پر دلائل سناتے ۔ پھراپنے اصحاب دلائل کو سنتے ، پھر دہ قول سنتا ہے ۔ پھراپنے اصحاب سے مناظرہ کرتے یہاں تک کہ کسی مسئلہ پرایک ماہ تک مناظرہ جاری رہتا تو جب وہ مسئلہ پورے طور پر مختق اور طے ہوجا تا تو حضرت امام اعظم اس قول کو مفتی بداور رائح قول قرار دیتے ، پھر دہ قول اگر چہ حضرت امام ہی کا قول تھا لیکن جن صاحب نے اس قول کو اختیار کرکے اس پر دلائل قائم کئے تصاب وہ قول بھا نے تام سے مشہور ہوتا ۔ تو جس قول امام محمد نے اختیار کیا اب وہ قول امام محمد ہو اختیار کیا اب وہ قول امام محمد ہو اور جس قول کو امام خود نے اختیار کیا تھا اب اور جس قول کو امام خد نے اختیار کیا اب وہ قول امام خد کہلا یکا۔ اور جس قول کو امام زفر نے اختیار کیا تھا اب وہ قول امام زفر کے اختیار کیا تھا اب

تواب بیر حقیقت واضح ہوگئی کہ اس وفت اگر چدان اقوال کی نسبتیں مجاز اان اصحاب کی طرف کی جارہی ہیں لیکن بیتمام اقوال اصحاب هیقة حضرت امام اعظم ہی کے اقوال ہوئے ۔ لہذا یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اصحاب حضرت امام نے قتم کھا کرفر مایا کہ ہمارا جس مسئلہ میں جوقول ہے وہ ہمارے امام

اعظم ہی کا قول ہےاورروایت ہے۔

) کا تول ہے اور روایت ہے۔ چنا نچیاس تفصیل کور دالمحتار میں اس طرح نقل کیا:

عن شفيق البلحى انه كان يقول كان الامام ابو حنيفة من اورع الناس واعبدالناس واكرم الناس واكثرهم احتياطا في الدين وابعدهم عن القول بالرائي في دين الله عز وحل وكان لايضع مسئلة في العلم حتى يجمع اصحابه عليها مجلسا فاذا اتفق اصحابه كلهم على موافقتها لشريعة قال لابي يوسف او غيره ضعها في الباب الفلاني اه ونقل طعن مسند الحوارزمي ان الامام احتمع معه الف من اصحابه اجلهم وافضلهم اربعون قد بلغو احد الاحتهاد فقر بهم وادنا هم وقال لهم اني لحمعت هذا الفقه واسرحته لكم فاعينوني فان الناس قد جعلوني حسرا على النار فان المنتهي لغيري اللعب على ظهرى فكان اذا وقعت واقعه اشاورهم و ناظرهم و حاورهم و سائلهم فيسمع ما عندهم من ظهرى فكان اذا وقعت واقعه اشاورهم و ناظرهم و حاورهم و سائلهم فيسمع ما عندهم من الاخيار والأثار ويقول ما عنده يناظرهم شهراو اكثر حتى يستقر آخر الاقوال فيثبته ابو يوسف حتى اثبت الاصول على هذا المنهاج شورى لاانه تفر دبذلك كغيره من الائمة اهيوسف حتى اثبت الاصول على هذا المنهاج شورى لاانه تفر دبذلك كغيره من الائمة اهيوسف حتى اثبت الاصول على هذا المنهاج شورى لاانه تفر دبذلك كغيره من الائمة المها

#### فتاوی سراجیہ میں ہے:

قد اتفق لابی حنیفة من الاصحاب مالم یتفق لاحد وقد وضع لهذا مذهب شوری ولم یستنبطه لو ضع المسائل و انما کان یلقنها علی اصحابه مسئلة فیعرف ما کان عندهم و یقول ما عنده و ینا ظرهم حتی یستقر احد القولین یثبته ابو یوسف حتی اثبت الاصول کلها وقد ادرك بفهمه ما عجزت عنه اصحاب القرائح \_ (فآوی سراجیه صفی ۵۹۷جم) قطب ربانی حضرت عبدالوهاب شعرانی میزان الشریعة میس فرمات بین:

كان الامام ابو حنيفة يحمع العلماء في كل مسئلة لم يحد هاصريحة في الكتاب والسنة ويعمل بمايتفقون عليه فيها وكذلك كان يفعل اذااستنبط حكما فلا يكتبه حتى يحمع عليه علماء عصره فان رضو ه قال لابي يوسف اكتبه رضى الله عنه

(ميزان الشريعة مصرى جلد اصفحه ۵۵)

اب خلاصه جواب میہ ہے کہ ہمارے ائمہ احناف کا اختلاف اقوال ہمارے لئے وسعت ورحمت

ہے۔اوراصحاب امام اعظم یعنی امام یوسف وامام محمد وغیرهم کے اقوال حقیقة امام اعظم علیہ الرحمة ہی کے اقوال ہیں ۔تواب ہرقول اصحاب قول امام اور ہر مذہب اصحاب مذہب امام ہوا۔اب جس قول کی نسبت امام ابو یوسف اور امام محمد کی طرف کی جاتی ہے وہ مجازی نسبت ہے بلکہ اس قول کی حقیقی نسبت حضرت امام اعظم ہی کی طرف ہے۔

امام شعراني ميزان الشريعة مين ناقل بين:

نـقل الشيخ كمال الدين بن الهمام عن اصحاب ابي حنيفة كابي يوسف ومحمد وزفر والحسن انهم كانو يقولون ماقلنافي مسئلة قولا الاوهوروايتناعن ابي حنيفة واقسموا على ذالك ايمانا مغلظة فلم يتحقق اذن في الفقه بحمد الله تعالىٰ جواب ولا مـذهب الاله رضي الله عنه كيفما كان وما نسب اليْ غيره فهو من مذهب ابي حنيفة وان نسب الى غيره فهو بطريق المحاز للموافقة فهو قول القائل قولي كقوله ومذهبي كمذهبه فعلم ان من احذ بقول واحد من اصحاب ابي حنيفة فهو آخذ بقول ابي حنيفة رضى الله تعالىٰ عنه ـ روامختار ميں ہے: ان الامام لـما امر اصحابه بان ياخذ وا من اقواله بـمـا يتـحـه لهـم منا عليه الدليل صار ما قالوه قولا له لابتنائه على قواعده اللتي اسسها فلم (صفحه ۴۸ جلدا) يكن مرجو عاعبه من كل وجه فيكون من مذهبه.

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ جس نے امام الی یوسف یا امام محمہ کے قول کولیا اس نے قول امام اعظم ہی کولیا تو اب ہمارا قول امام ابو یوسف یا امام محمد پرعمل کرنا بھی حنفی قول پر ہی عمل کرنا ہوا۔اور پھراس عمل کے بعد بھی ہم یوسفی یا محمدی نہ ہوئے بلکہ حنفی ہی رہے۔ نیز اقوال اصحاب قول مفتی بہ کورا جح کرنے والے حکم خود حضرت امام اعظم ہی ہیں جوامام الائمہ۔استاذ الجعتبدین ہیں اور بیتو ایسے قابل تقلید ہیں کہ جن کی تقلیدامام ابو یوسف وامام محد جیسے مجہدین نے بھی کی ہے۔سوال کے ہریہلواور ہرشق یرمفصل جواب لکھ دیا گیا۔مولی تعالیٰ ہمیں آپ کو قبول حق کی تو فیق عطافر مائے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ كنبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۲۰۲)

شخص حنفي اوطن في بلا د الشافعي فهل يجوز عليه ان يقلد الشافعي كعكسه ام لا؟

الجواب المعرواب اللهم هداية الحق والصواب

ليس للعامى ان يتحول من مذهب الى مذهب صرح به العلامة الشامى نا قلاعن القنية وفى الفتاوى السراحيه من ارتحل الى مذهب الشافعى رحمه الله يعزر وحكى ان حفص بن عبدالله ابن ابى حفص الكبير البخارى رحمة الله تعالى عليه ارتحل الى مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه لكثرة الشافعية فامر بالتعزير والنفى عن البلدة وفى الشافعي رحمة الله تعالى عليه لكثرة الشافعية فامر بالتعزير واولى فالفقهاء يمنعون ردالمتعتار عن الفتاوى النسفية الثبات على مذهب ابى حنيفة حير واولى فالفقهاء يمنعون من الانتقال من مذهب الى مذهب حو فا من التلاعب بمذ اهب المحتهدين نفعنا الله تعالى نبهم وما بنا على حبهم والله تعالى اعلم بالصواب .

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۲۰۵)

شخص كان عالما اكثر من احكام الصلو ه وغير ها في مذهب الشافعية والحنفية وكان مقلدا بالشافعي ثم دعته حاجة الى تقليد الحنفية كالامامة وغير ها فهل يجوز له ان يتحول من مذهب الى مذهب لهذه ام لا \_دعته حاجة الى تقليد الحنفية كالامامة وغيره فهل يجوز له ان يتحول من مذهب لهذه ام لا \_

الحوا اللهم هداية الحق والصواب

احيب عنه فيما مر واما الانتقال من مذهب الى مذهب لما ير غب عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الاثم المستو حب للتاديب والتعذير لارتكا به المنكر في الدين واسخافه بدينه ومذهبه ونقل العلامة الشامي عن التاتر خانيه حكى ان رجلامن اصحاب ابي حنيفة خطب الى رجل من اصحاب الحديث ابنته في عهد ابي بكر الحوزجاني فابي الا ان يترك مذهبه فيقراخلف الامام ويرفع يده عندالانحطاط و نحو ذالك فاجابه فزوجه فقال الشيخ بعد ما سئل عن هذه واطرق راسه النكاح جائز ولكن اخاف عليه ان يذهب

ايما نه وقت النزع لانه استحف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لاحل حيفة منتنة فعلم بمحموع ما ذكرناه ان ذالك غير حاص بانتقال الحنفي بل يستوى فيه الحنفي والشافعي والله اعلم بالصواب \_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل



### اله الم التعليم بابالعلم والتعليم مسئله (۲۰۲)

ال مسكله ميں علماء دين كا كيافتوى ہے؟

ہمارے یہاں ایک سرکاری اسکول ہے سے دس بجے تک بچے نہ بہی تعلیم کاسبق پڑھتے ہیں۔
سر بجے سے چار بجے تک مولوی صاحب بچوں کوسرکاری اسکول میں لے جاتے ہیں جہاں اس کے مطابق پڑھائی ہوتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچوں کواس کی کتابیں پڑھنے سے ایمان کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں ہم لوگ کیا کریں۔ جب کہ غربتی ایسی ہے کہ پرائیویٹ مدرس رکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ہم لوگ کیا کریں ہے۔ جو بچھ بچے نہ ہبی تعلیم پڑھتے ہیں معلم کا سرکاری وظیفہ کا سہارا ہے ایسی حالت میں ہم لوگ کیا کریں ۔ اسکول میں بچوں سے سال میں ایک دفعہ پوجا کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں۔

المستفتى ،ايم إعلى المعرفت رسالة في كلهنو

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

بچوں کو ہرائیں تعلیم سے بچانا ضروری ہے جس میں خلاف اسلام باتین ہوں ، پھر جس طرح اور اپنی ضروریات پوری کی جاتی ہیں ان سب سے اہم ضروری اپنے بچوں کے لئے نہ ہمی تعلیم کا کوئی انظام کرنا بھی ہے کہ اولا دے حقوق میں یہ باپ پر اہم فریضہ ہے ، اور پوجا کے لئے کوئی پیسہ ہرگز ہرگز نہ دیا جائے واللہ تعالی اعلم

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# فآوی اجملیہ /جلداول مسئلہ (۲۰۷)

کیا فر ماتنے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ

ہمارے یہاں مولوی صاحب بچوں کو عربی کی ابتدائی تعلیم بذریعہ یسرنا القرآن دیتے ہیں،جس کےمصنف موللینا حکیم سید شاہ محمر منہاج الدین صاحب مونگیری، ملنے کا پیتہ کتب خانہ امدادیہ بہارشریفےضلع پیٹنہ لوگوں کا کہناہے کہ بیہ کتابیں وہابیوں کی ہیں اس مسئلہ میں علماء دین کیا فر ماتے ہیں دوسرا بسرناالقرآن دفتر الجميعة اخبار دہلی جوجمیعۃ العلماء کی طرف سے نکلا ہے جوجمیعۃ کتب خانہ دہلی ہے اس کتاب کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ . ` المستفتی ،ایم اے جلیل معرفت رسالہ کی گھٹو

اللهم هداية الحق والصواب

یہ دونوں بسر ناالقرآن میری نظر ہے نہیں گذرے،اگران میں کوئی بیدینی کی بات ہے توان کا پڑھانا ہرگز جائز نہیں ۔اوراگران میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جب بھی ان کو پڑھانا مناسب نہیں کہ کم از کم ان کے بیدین مصنف کی عظمت قلب میں پیدا ہوگی جود نی نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ واللہ تعالىٰ اعلم بالصواب كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبدمجمداجمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

#### مسئله (۲۰۸)

اس مسکلہ میں علمائے دین کیا فرماتے ہیں۔

کہ ہمار ہے مکتب میں چندلوگ رسالہ'' آستا نہ د ہلی''اور رسالہ'' دین دنیا د ہلی'' بھیج دیتے ہیں جس کا مجھے نہ چندہ دنیا پڑتا ہے۔ ہمارئے یہاں ایک عالم ہیں ان کا فتوی ہے کہ آستانہ اور رسالہ دین دینا کا پڑھنے والامسلمان نہیں حالانکہ رسالہ میں سے صرف بزرگان دین کے بارے میں پڑھ لیتا ہوں ورنہ خا ص دلچین ہیں ہے،

اللهم هداية الحق والصواب

رسالہ آستانہ اور دین دینا دہلی کےمضامیں بہت غیر ذ مہدار ہوتے ہیں بلکہ بعض بےاصل اور

بعض غلط و باطل بھی ہوتے ہیں تو ان رسالوں کا دیکھناا حتیا ط کےخلاف ہے <sup>ا</sup>نیکن ان کے بارے م**یں** مطلقا یہ کہنا کدان کا پڑھنے والامسلمان نہیں سراسرزیا دتی اور سخت غلطی ہے بلکہ میرے نز دیک مطلقا ایسافتو ی دینا بھی صحیح نہیں ہے کہ تکفیرے بقدر امکان اجتناب و پر ہیز لا زم ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حجمه الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله (۲۰۱-۱۱۱)

حضرات علماء کرام کی خدمت میں گذارش ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات نہایت محققانها نداز میں مفصل طور پرتج ریفر ما کرمشکورفر مائیں۔ ہرجواب مدلل ہو۔

(۱)علم کی تقسیم علم دین اورعلم دنیا کی طرف کب ہے ہوئی ہے اور کس نے کی ہے؟۔

(٢)علم دين کي نهايت سيح اور جامع ومانع حد کيا ہے؟ \_

(٣)علم دین کے جملہ اقسام وانواع کی مکمل فہرست مع اسائے علوم دینیہ کیا ہے؟۔ المستفتى ، ناظر عبدالمجيد متوطن فتح و رضلع بها گلپور تتمبر جمعه ١٩٥٨ء

اللهم هداية الحق والصواب

(۱)امر کی دین ودنیا کی طرف تقسیم کوکون نہیں جانتااورامور دینیہ اورامور دینویہ کاایک دوسرے کے بالمقابل نشیم ہونا تو مسلمات ہے ہے۔تو پھران امور دیدیہ اور امور دینویہ کے علم کی تقسیم اس پر متفرع ہے کہ جب معلوم کی تقسیم ہوگی تو علم کی کی تقسیم بھی ہوگی تعلیم کی تقسیم علم دین اورعلم دنیا کی طرف نا قابل ا نکار چیز ہے۔لہذاعلوم امور دیدیہ علوم امور دنیویہ کے یقیناً بالمقابل قرار پائے بیقسیم خودشارع علیہ السلام کی احادیث ہے ثابت ہے کہ سلم شریف میں ہے'' حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا:"انسہ اعلم بامر دنیا کم "لینی تم این دنیوی امر کے زیادہ جانے والے ہواوراسی مسلم کی دوسری روایت میں ہے:

اذاامرتكم بشئي من امر دينكم فحذ وابه"

یعنی جب میں تمکوتمہارے امردین کا حکم دوں تو اس کولو

توان احادیث میں امر کی تقشیم دین اور دنیوی کی طرف صراحة ثابت ہوگئ۔اور پیجی ظاہر ہو گیا کہ اہل دنیا کوامور دنیو کا خوب علم حاصل ہوتا ہے۔اور اہل دین معلمان شرع کوامور دیدیہ کا ر یا دہ علم حاصل ہوتا ہے تو اس میں علم کی علم دین اور علم دنیا کی طرف تقسیم بھی صنمناً ثابت ہوگئی تو سوال کا ب مصاف جواب ہوا کہ علم کی تقسیم علم دین اور علم دنیا کی طرف خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی اور اپنی خیات ظاہری دنیویہ میں کی۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(۲) علم دین بے مراد ہروہ علم دین ہے جوآخرت کی طرف پہنچائے اور وصول الی اللہ کے راستہ کی معرفت کرائے۔ چنانچ پر دامختار میں ہے 'ال علم الشرعی الموصل الی الاحرة "علامہ شخ محمطا ہر مجمع البحار میں فرماتے ہیں " ف المقرآن و الاحادیث و علوم الدین تعرف طریق الوصول الی الله تعالیٰ "واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(۳) علم دین کے انواع واقسام اوران کے اساء یہ ہیں علم تفسیر علم حدیث علم التو حید والکلام، علم الفقہ علم اصول الفقہ علم اصول الحدیث علم الاخلاق والقلب علم اساء الرجال علم التجوید والقرأت، علم المغازی والسیر علم التعبیر علم الفرائض علم التصوف۔

اورعلم دنیا کے انواع واقسام اوران کے اساء یہ ہیں۔علم اللغة ،علم الاشتقاق ،علم الصرف ،علم النحو علم اللغة ،علم البیان ،علم البیان ،علم البیان ،علم البیان ،علم البیان ،علم البیروض ،علم القوا فی ،علم الشعر ،علم الناءالنثر ،علم البیان ،علم البیران علم البیران ،علم السیدی ،علم السیاسة ،علم الاخلاق ،علم السیدی ،العلم السیدی ،العلم السیدی ،علم السیاسة ،علم الاخلاق ،علم تدبیر المنز ل ،علم المنطق ،علم البیدل ،علم المناظره ،العلم الالهی ،علم الطب ،علم الفلسفه ،علم المیقات ،علم الکیمیا ،علم النجوم ،علم البیران ،علم الرمل ،علم البیران ،علم الشعبده ،علم المقابله ،علم الخیاطة ،علم الحداده ،علم التجارة ،علم المحجارة ،علم البیران ،علم الرمل ،علم الرمان ،علم الزراعة ، ۔

ردامختار میں ہے:

العلوم الشرعية علم التفسير والحديث والفقه والتوحيد "

شرح مسلم الثبوت ميل ب-"علم اصول الفقه من اجل علوم الاسلامية ايضا كالفقه وكذلك الكلام ايضاً من اجل علوم الاسلامية بل هو رأسها ورئيسها"

روالحماري من المحاديث وما فرض الكفاية من العلم كالكلام والقرأت واسانيد الاحاديث وقسمة الوصايا والمواريث ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والنطاهروكل هذه الة علم التفسير والحديث وكذا علم الآثار والاحبار والعلم بالرحال واساميهم واسامي الصحابة وصفا تهم والعلم بالعدالة في الرواية والعلم باحوالهم ليميز

الضعيف من القوى"

ورمختار مين بم: تعلم العلم يكون مندوبا وهو التبحر في الفقه وعلم القلب" علامة على قارى المنح الفكريكي منح الجزرية مين فرمات بين:

" واخذ القارى بتحويد القراان وهو تحسين الفاطه باخراج الحروف من مخارجها واعطاء حقوقها صفاتها وما يترتب على مفرداتها ومركباتها فرض لا زم وحتم دائم ثم هذالعلم لا خلاف في انه فرض كفاية والعمل به فرض عين "

#### علامه سيدا حدد حلان سيرة النوى مين فرمات بين:

"قال الزهرى في علم المغازى خير الدنيا والاخرة وهو اول من الف في السير وكان سعد بن وقاص رضى الله عنه ليعلم ببنيه سيرة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ومغازيه وسراياه ويقول يا بني هذه شرف ابائكم فلا تنسوذكر ها وفي ذكر السير ايضاً معرفه فضائل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وكمالاته وفضائل الصحابة وقريش وسائر العرب وكل ذالك من الاسباب المقوية للايمان "

#### علامه عبدالغني نابلسي تعطير الكلام ميں فرماتے ہيں:

"كان علم التعبير للرويا المنامية من العلوم الرفيعة المقام وكانت الانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم يعدونها من الوحى اليهم في شرائع الاحكام وقد ذهبت النبوة وبقيت المبشرات الرويا الصالحة يراها الرجل او ترى له في المنام على حسب ماورد في الحديث علام سيد شريف جرجاني شريفيه مين فرماتے بين:

"الفرائض حمع فريضة وهي ما قدر من السهام في الميراث وانما جعل العلم بها نصف العلم اما باختصاصها باحدي حالتي الانسان وهي الممات دون سائر العلوم الدينية فانها مختصة بالحيوة "

ردا كتاري ب: وغير الشرعية ثلاثة اقسام ادبية وهي اثناعشر كما في شيخ زاده وعدها بعضهم اربعة عشر اللغة والاشتقاق والتصريف والنحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والقو افي وقريض الشعر وانشاء النثر والكتابة \_ والمحاضرات والتاريخ ورياضية وهي عشر التصوف والهندسة والهيئة والعلم التعليمي والحساب والحبر والمو

سيقى والسياحة والا خلاق وتدبير المنزل وعقلية ماعدا ذالك كالمنطق والحدل والعلم الالهي والطبعي والطب والميقات والفلسفة والكميا"

اوراسی طرح اتقان فی علوم القرآن اور جامع العلوم میں ہر دوعلوم کوشار کیا گیا ہے اور ان کے انواع اور این کے انواع اور کیر ان کے اساء موجود ہیں کیکن ان علوم دینو بیغیر شرعیہ میں سے جوعلوم ان علوم دینیہ کے لئے آلات ہول یا مبادی ہوں یا تو امور دنیا میں ان کی طرف دنیوی یا دینی حاجت ہو۔ اور وہ حسن نیت کے ساتھ مقرون ہوں یا وجود اس کے ان میں کوئی محذور شرعی لازم نہ آتا ہوتو ایسے علوم دنیو بیغیر شرعیہ کا تعلیم ملاشد حائز ہے۔

رداً محمّل ہے: " اما منطق الاسلاميين الذي مقدمانه وقواعده اسلامية فلا و حه للقول بحرمته بل سماه الغزالي معيار العلوم "

اى بين علم الكيمياكة كرمين عهد: من علم العلم الموصل الى القلب اى قلب الحقائق علما يقينيا جاز له علمه و تعليمه اذ لا محدور فيه بوجه "

اس بین علم محرک بحث بین ہے: وفی ذخیرة الناظر تعلمه فرض لردساحر اهل الحرب وحرام لیفرق الزوجین و حائز لیوفق بینهما \_

اس میں علم نجوم کے وکر میں ہے''ان علم النجوم فی نفسه حسن غیر مذموم ثم تعلم مقدار ما یعرف به مواقیت الصلوة والقبلة لا باس به \_

اسى مين علم تحوك لئے ہے" وقد تكون البدعة واحبة كتعلم النحوالمفهم للكتاب والسنة اقول هذه حلاصة احكام الفقهاء لبعض العلوم الدنيوية في حواز تعليمه وتعلمه فحكم باقى العلوم على هذه الوجوه ظاهر لمن له نظر في كتب الفقه ـ " ـ والله تعالى اعلم فحكم باقى العلوم على هذه الوجوه ظاهر لمن له نظر في كتب الفقه ـ " ـ والله تعالى اعلم فحكم باقى العلوم على هذه الوجوه ظاهر لمن له نظر في كتب الفقه ـ " ـ والله تعالى اعلم فحكم باقى العلوم على هذه الوجوه ظاهر لمن له نظر في كتب الفقه ـ " ـ والله تعالى اعلم في المعلوم على هذه الوجوه ظاهر لمن له نظر في كتب الفقه ـ " ـ والله تعالى اعلى المعلوم على هذه الوجوه طاهر لمن له نظر في كتب الفقه ـ " ـ والله تعالى اعلى المعلوم المعل

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

#### مسئله (۲۱۲)

چەمى فرمايندعلائے دين ومفتيان شرع متين در بار هُ تعليم نسواں بآل حديكه مسايل ديديه بكتاب ديده بخواند۔ لاشك للسائل في طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة \_

یعنی بوجوب نفس علم بیج شک نیست آرے کلام در ذریعی علم ست که بذریعه کتا بے واجب ست یا بزبانی ، واگر بذریعهٔ کتا بے واجب ست تا چنیں صورتے چیست که مسائل ضروریه ہم توال خواند ودیگر کتب مفسدہ نتوال خواند ، از آل مطلع فرمودہ شود ، واگر چنیں صورتے بیروں اختیار معلم باشد تا اجتناب عن الفساد واجب ست کہ نے ؟ فیصوصا باک زمانے کہ میلان نفس بجانب شرور وفتن اغلب باشد۔

بايد كمقصل بيان كرده شودمع حواله كتب بينوا توجروا

اللهم هداية الحق والصواب

برائے نسوال تعلیم مسائل دینیہ بکتاب واجب نیست بلکہ جائز است، واجب علم مسائل ضرور میہ مست خواہ بکتاب باشد ما بزبان، وعندالشرع ملکۂ خواند گئی کتاب موجب فساد و منجر فتنه نیست \_لهذاور جواز اومحض احتمال راہ نہ یابد، و چوں درتعلیم کتابت خوف مفاسد معتبر داشت پس تعلیم کتابت آنہا راممنوع شد۔

چنانچ علامه ابن حجر كل فتوى داو اعلم ان النهى ان تعليم النساء لكتابة لا ينافى طلب تعليم من القرآن والعلوم والآداب لان فى هذه مصالح عامة من غير خشية مفاسد تتولد عليها بخلاف الكتابة فانه وان كان فيها مصالح الا اان فيها خشية مفسدة و درء المفاسد مقدم على حلب المصالح، (فآوى حديثيم مررى ١٢)

البته چنیں معلمے باشد که آنهارا بیج کتاب از کتب مخربه اخلاق تعلیم نه دید، وتربیت کنندگان ایشال را بجانب آنها مشاق مکنند به والله تعالیٰ اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

# فآوی اجملیہ /جلداول **مسئلہ (س**

هل يحوز للمعلم الله يضرب التلميذ با لعصا للتاديب اذا ظن الرشد به ام لا ؟

اللهم هداية الحق والصواب

لا ينضرب المعلم بالعصا وله الضرب باليدولا يحا وزالثلاث لقوله عليه السلام لمرداس المعلم ايناك الاتضرب فوق الثلاث اقتص الله منك هذاكله منقول عن رد المحتار \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرايه الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

مسئله (۱۲)

هل يحدِز ان تعلم النساء الكتابة وهي تاركة ما فرض الله لها من الدين با لضرورة؟

اللهم هداية الحق والصواب

لا ينبغى تعليم النساء الكتابة لان المراة صارت بعد الكتابة كالسيف الصيقل ا للذي لا يمر على شيى الا قطعه بسرعة فكذالك هي بعدالكتابة \_

وروى الحاكم وصححه البيهقي عن عا ئشة رضى الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: لا تنزلو هن في الغرف ولا تعلمو هن الكتابة وعلموهن العزل واحرج . الترمـذي الـحكيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه صلى الله تعالى قال مر لقمان عـلى حـارية فـــم الـكتاب فقال لمن يصقل هذالسيف فيه اشارة الى علة النهي عن الكتابة وهي انها اذا تعلمتهاتوصلت بها الى اغراض فاسدة والنهي عن تعليم النساء الكتابة لاينافي طلب تعليمهن القرآن والعلوم والآداب لان في هذه مصالح عامة من غير حشية مفاسد تتولد عليها بحلاف الكتابة فدرء المفاسد مقدم على حلب المصالح صرح به العلامةا بن حجر في الفتاوي الحديثية؛والله تعالى اعلم با لصواب :

# فهرست آیات فتاوی اجملیه

- 48

اتخذ واالشيطين

احل لكم الطيبات

ادخلوا الحنة\_

ع٦-

ادعور بكم تضرعا وحفيه

(سورة اعراف پاره ۸ركوع۲)

اذابطشتم بطشتم حبارين

اذا حاءك المنفقون قالوانشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنفقين لكذبون اتحذوا ايمانهم حنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون \_

#### (سوره منافقون)

اذا سمعتم أيت الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد وا معهم حتى يحو ض و في حديث غيره انكم اذا مثلهم\_

اذا سمعتم اینت الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعد وا معهم حتی یخو ض و فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم\_

#### (سورة النساءركوع ٢٠)

اذكر ربك في نفسك تضربا وحفيه دو ن الجهر من القول الذين هم يراثون ويمنعون الماعون الذين جعل لكم الارض قل هوا لله احدن الله الصمد

اشداء على الكفار"اور" رحماء بينهم"

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ـ (سوره تناءع ٨)

اطيعوالله والرسول لعلكم ترحمون

اطيعوالله والرسول لعلكم ترحمون

العاكف فيه والباد ومن ير دفيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم \_

اغناهم الله و رسو له من فضله \_

اغنهم الله ورسوله من فضله

اغنا هم الله و رسو له من فضله \_

اغنهم الله ورسوله من فضله

(2019)

ان الله وملكته يصلون على النبي

اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب \_

(سوره نی اسرایمل)

ان المسجد لله ان الذين امنو ثم كفرو اثم از دادو اكفر

ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

(سوره نساءرکوع)

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ان الذين اتقوااذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذاهم مبصرون \_

ا ن بعض الظن الم -

ان المنفقين يخدعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالي يرو ن الناس

ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الالباب ﴾

ان الله وملئكته يصلو ن على النبي يآيهاالذين امنو اصلو اعليه و سلمو اتسليما \_

(merr\_)

ان المبذرين كانوا احوان الشياطين

ان اكرمكم عند الله اتقاكم \_

ان الذين كفر واويصدون عن سبيل الله والمسحدالحرام الذي جعلنا ه للناس سواء

انا مكناله في الارض و اتيناه من كل شئي سببا ـ

انا ارسلنك شاهدا ومبشرا و نديرا\_ (سوره

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله \_ (سوره توبرع ك ح1)

انما انا بشر مثلكم

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما اهل به لغير الله\_

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

وفي سبيل الله وابن السيل فريضة من الله \_ (سوره توبرع كا)

انا مكناله في الارض و اتيناه من كل شئى سببا \_

انما المشركون نحس

انه كا د صديقا نبيا'

انه لا يئس من روح الله الا القوم الكفرون. (يوسف، ركوع\_١٠)

انك لا تسمع الموتى الي احر

انك لا تهدى من احببت

انتم قوم عادون

أ انتم تزرعونه ام نحن الزار عول ــ

الا ان الاوليآء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون \_

الا ان اوليا ء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون \_ الذين امنوا وكانوا يتقون ـ لهم البشرى في الحيواة الدنيا وفي الاحرة ـ (سوره يونس - حاا ـ)

اولئك كالانعام بل هم اضل

اولتك الذين يد عون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب -(سوره ثي اسرايئل)

اهلك عاد ن الاولىٰ ـ

اهدناالصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

اهد نا الصراط المستقيم صراط الذي انعمت علهيم\_ (سورة فاتحه)

会ご多

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درخت ـ (سوره يقره ٣٢٣٠٣)

( سوره بود)

تلك من انباء الغيب نو حيها اليك.

(سورة فتح ع اج٢٧)

تعزروه و توقروه "

تتنزل عليهم الملئكة "

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم در لحت \_ (سوره بقره ع٣٣٥)

تلك من انباء الغيب نوحيها اليك (سوره هور)



ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يحرحون.

ثم ادعهن يا تينك سعيا\_ (البقره)

ثم آتینا مو سی الکتاب تماما علی الذی احق لکل تفصیلا لکل شئی و هدی و رحمة ' (سورة اعراف رکوع ۱۱۷)

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يحرجون

ثم ادعهن يا تينك سعيا\_(البقره)

ثم آتینامو سی الکتاب تماما علی الذی احق لکل تفصیلا لکل شئی وهدی ورحمة ' (سورة انعام ع۱۹) '

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا هـ

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يحرجون\_

(البقره)

ثم ادعهن يا تينك سعيا\_

後こ多

حم الكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة ﴾

حم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة ﴾

(سورة اعراف ركوع عار)

حم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وحالاتكم وبنات الاخ وبنات الاحت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة \_

(سورة نساء جم)

الحمد لله رب العالمين الرحمٰن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهد نا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضو ب عليهم ولا الضائين

حلق الانسان علمه البيان\_



دعواالله \_

60

سوره اعراف ح٩ ۽ ٢٤ ـ

(سورة ال عمران)

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك.

ذلك من انباء الغيب نو حيه اليك

(سوره آل عمران)

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك.

(سورة ال عمران)

- 475

ذرواالذين\_

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويو منون به ويستغفرون للذين امنو ربنا وسعت كل شي رحمة وعلما فاغفر للذين تا بوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الحهنم

(سورهموس-عاجمع)

الذين بدلو انعمة الله كفرا



الرحمن علم القرآن حلق الانسان علمه البيان "

(سورةالرحمن)

الرحمن على العرش استوى

رب اغفرلی ولو الدی ولمن دخل بیتی مو منا وللمو منین وللمو منت (سوره نوح ۹۲ چ۹۲)

ربنا اغفرلي ولوالدي وللمو منين يوم يقوم الحساب \_

(سوره ابراجيم عاحسا)



سيحنبهاالاتقي الذي يوتي ماله يتزكي

سيحنبهاالاتقى الذي يوتي ماله يتزكي



غلم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضىٰ من رسول (سوره جن ركوع)

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد االا من ارتضي من رسول ـ

(سوره جن)

عنده مفاتيح الغيب لا يعلمهاا لا هو)

عملوا الصلحت\_

(اعراف عم)

عن تلكما الشجرة \_

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول\_

(سورة الحن)

عالم المب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول

(سورة الحن)



فسخر ناله الريح تجري با مره رخاء حيث اصاب و الشيطين كل بناء و غواص ـ فلما اتاها نودي يموسي، اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي\_

فلا تقعدبعد الذكري مع القوم الظالمين

فماتنفعهم شفاعة الشافعين ﴾

فان الله هو موله و جبريل وصالح المومنين والملئكة بعد ذلك ظهيراً ـ (سورة تح يم)

فسخر ناله الريح تحرى با مره رخاء حيث اصاب و الشيطين كل بناء و غواص ـ فلما اتاها نودي يموسى، انى انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى ـ فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين

فمن زين له سوء عمله فراه حسنا"

فماتنفعهم شفاعة الشافعين

فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تحرجون الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. ي

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون . (سورة كل ع٢)

فان خفتم الا تعدلوا فوا حدةً

فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهو ن في الدين ولينذروا قو مهم اذا رجعو اليهم لعلهم يحذرون \_

(سورة توبه پااركوع ١٥)

فاعينو ني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما\_ (حوره الكهف)

فان الله هو موله و حبريل وصالح المومنين والملتكة بعد ذلك ظهيراً \_ ( معرفة على المعرفة على المعرفة على المعرفة على المعرفة على المعرفة المعرفة

(سوره فريم)

فان خفتم ان لايقيما حدود الله فلاحناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلاتعتدوها\_

الطلاق مرتان فا مساك بمعرو ف او تسريح باحسان\_

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون\_

فلتكن منكم امةيدعون الى الحير

فلما احس عيسي منهم الكفر قال من انصاري الي الله تعالى قال الحوريون نحن انصار الله واشهد بانا مسلمون\_

فا ن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زو جاغير ه فان طلقها فلا جنا ح عليهما ان يتر ا جعاان ظناان يقيما حدو دالله \_

فان طلقها فلا تحل له من بعدحتي تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله\_ (سوره بقره )

فا ن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زو حاغيره \_

فامساك بمعروف او تسريح باحسان \_ (سوره بقره)

فكلوا مماذكراسم الله ان كنتم بايته مومنين ومالكم الاتاكلو مما ذكر اسم الله عليه وقد

فصل لكم ماحرم عليكم\_ (سوره انعام عماج ۸)

فكلوا مماذكراسم الله الاية\_

فكلو مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مو منين ـ

فازلهما الشيطن

فوسوس لهما الشيطان ـ

فلما ذا قاالشجره.

فراشا والسماء بناء

فاذا قرى القرآن فاستمعو اله وانصتوا \_

فاعينو ني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما\_

(سوره بقره عم)

سوره اعراف ح٨٤٤ \_

#### (سوره الكهف)

فاتوا بسورة من مثله

فقلنا اضربوه ببعضها

فمن يكفر با لطاغوت ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي

( Loss)

فلما قضي زيدمنها و طرا

فعقرو االنا قه\_

فا وفواالكيل \_ عا ١\_

فا وفواا لكيل ـ ع١١ـ

فلما اتاها نودي يموسي، اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي\_

فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي



قال موسىٰ لاخيه هرون اخلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين\_

( mero 12/16 )

قال عيسى ابن مريم للحواريّن من انصارى الى الله ط قال الحواريود نحن انصار الله ـ (سوره القف)

قال عيسى ابن مريم للحواريّن من انصارى الى الله ط قال الحواريون نحن انصار الله ـ (سوره القف)

> قال موسىٰ لاحيه هرون اخلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين\_ (سوره اعراف2)

> > قالت اليهود عزيربن الله\_

-08

قالوا الحمد\_

قل ادعو الذين زعمتم من دُون الله فا دعواالله محلصين\_

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.

قبل للمو منين يغضوا من ابصا رهم ويحفظوا فرو جهم \_ذلك از كي لهم \_ ان الله خبير بما يصنعه ن \_

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.

قل يا ايها الكافرو ل

قىل يعبادى الندين اسر فوا على انفهسم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب حميعا انه هو الغفور الرحيم. (سورة زمر، ركوع ٢٣٠)

قل يعبادي الذين اسرفوا على انفسهم

قل يعبادي الذين اسرفو اعلى انفسهم لا تقنطو امن رحمة الله\_

قل هل يستوي الذين يعلمو ن والذين لا يعلمو ي \_

قل يا اهل الكتاب الي احره\_

قل لا احد الآية\_

قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. (بن امرائيل عم)

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

قیل ادخلا النا ر (تحریم ع)

كا نوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو ا فلما جاء هم ما عرفو اكفر وابه فلعنة الله على الكفرين...
(سورةالبقرة ـ پاره الم ركوع ٩)

كذبت عادن المرسلين

(كيفع)

(سوره آل عمران پېم رکوع۱۱)

كلتا الجنتين\_

كنتم خير امة اخرجت للنأس.

كلوا واشربوا ولاتسرفوا \_



لا تـقـولـوا لـماتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ،ان اللذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون \_

لا يعلم الغيب الاالله

لا اقسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد \_

﴿ لايملكون الشفاعة الا من اتحذ عند الرحمن عهدا ﴾

لاتاكلوا ممالم يذكراسم الله عليه وانه لفسق كو فقط ومااهل به لغير الله\_

لا يكلف الله نفسا الا وسعها"

لا اقسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد \_

(سورهم يم)

لاتحد قوما يومنون بالله واليوم الاحر يوادون من حادالله ورسوله ولوكانوا ابائهم (سورهٔ مجاله سع)

اوابنائهم او احوانهم او عشيرتهم\_

لا تقنطو ا من رحمة الله

ليلة القدر خير من الف شهر\_

لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرئيته

لقد من الله على المو منين اذبعث فيهم رسولا \_

(سوره آل عمران ع ١٢جم)

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة\_

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة\_

ما اتكم الرسول فحذوه وما نهكم عنه فانتهوا\_

ماكان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ماكان ابراهيم يهتوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما علمنا ه الشعر

ما كان الله ليطلعكم على الغييب ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء\_ (سوره آل عمران)

ما كا ن الله ليذ ر المو منين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب \_ (سوره آلعمران عـع ١٨)

ما اهل به لغير الله

ماجعلنا هم حسدا لاياكلون الطعام وماكانوا خلدين \_

ما فرطنا في الكتاب من شئي "

(سورة انعام عم)

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين\_ ما اتكم الرسول فحذوه وما نهكم عنه فانتهوا\_

ما كان محمد اباا حد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين. منهما اذكر ني\_ ( توسف ع۵)

(فقص عم)

من اتبعكما الغلبون\_

(سوره بقره)

من ذالذي يشفع عنده الإباذنه "

(سوره بقره)

من ذالذي يشفع عنده الا باذنه " المهيمن العزيز الحبار المتكبر



النبي او لي بالمو منين من انفسهم

النبي اوليٰ بالمؤمنين من انفسهم واز واجه امها تهم\_

(سوره توبه ۱۰-۱۰)



وكا نوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو ا فلما جاء هم ما عرفو اكفر وابه فلعنة الله على الكفرين.

(سورة البقرة ـ پاره الم ركوع ٩)

وهو الذي يقبل التوبة من عباده. والله تعالى اعلم بالصواب

ولعبد مومن خير من مشرك \_

ولسوف يعطيك ربك فترضى\_

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء\_

(سورة آل عمران)

ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك ولا الى هؤ لاء ولا الى هؤ لاء ومن يضلل الله فلن تحدله سبيلا.

و اذ احد الله ميشاق النيبين لما اتيتكم من كتب و حكمة ثم حاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصر نه ققال أ أقررتم و احذ تم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهد و اوانا معكم من الشاهدين. (العمران ٨)

ولا تعثوا في الارض مفسدين.

وما هو على الغيب بضنين\_

(سورة التكوير)

وماارسلنا من رسول الاليطاع باذن اللهـ ومن يطع الرسول فقد اطاع اللهـ

وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي\_

ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين

واذا حضرالقسمة اولو القربي واليتمي والمساكين فارزقوهم منه وقولوالهم قولا معروفا. وما هو على الغيب بضنين ( سوره كورت)

ومن يتولهم منكم فانه منهم

وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نا رحهنم خلدين فيها ﴾ (سوره توبه)

واذا رايت الـذيـن يـخـو ضـون في ايتنا فاعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره واما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالميس \_

(سوره الانعام ركوع ٨)

واستبقا الباب\_ سورة يوسف ح١٤ ع٣ ـ

وقالا الحمد لله\_ سوره نمل ح١٩ ع٢\_

ولقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم.

و نزلنا عليك الكتاب تبيا نا لكل شئى "

(سورة تمل ١٢٤)

وكل شئي فصلنا ه تفصيلا "

(سورة اسراء ع۲)

ولا تكو نـو اكـا الـذيـن تـفرقواواحتلفو ا من بعدماجاء هم البينات واولئك لهم عذاب

عظيم

و ما ارسلنا من رسول الابلسان قومه.

واتينهماالكثب

(والطفت عم)

وهديناهما الصراط المستقيم

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبواالله عدوا بغير علم

وقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

ووصينا الانسان بوالديه\_

وما ذبح على النصب

ومن ينولهم منكم فانه منهم.

واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايما نا

ولو انهم اذظلمو ا انفسهم جاء وك الآية \_

ومن يخرج من بيته مها جرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله

(النساءركوع٤)

(سورة ماكده)

( النساء ٩ )

ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا\_

ولا تزر وازرة وزر اخرى\_

وان تجمعوا بين الاحتين\_

والمحصنت من النساء"

وامهاتكم التي ارضعنكم واحواتكم من الرضاعة \_

و اذ تـحـلق من الطين كهيئة الطير با ذ ني فا نفخ فيها فيكو ن طيرا با ذ ني و تبري الاكمه

و الا بر ص با ذني و ا ذتخر ج الموتي با ذني \_

و من يتعد حدود الله فقدظلم نفسه \_لا تدري لعل الله يحدت بعد ذلك امرا\_

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء\_

وامهاتكم التي ارضعنكم واحواتكم من الرضاعة\_

وما اوتيتم من العلم الا قليلا\_

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحتبي من رسله من بشاء\_ (سورة آل عمرا ن)

وعلمك ما لم تكن تعلم وكا ن فضل الله عليك عظيما "

و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرويا \_

وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نا رجهنم لخلدين فيها ﴾ سوره توبر)

ومن اظلم ممن منع مساحد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم

ولوانهم اذظلموا انفسهم حاؤك فاستغفرواا لله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا

رحيما \_

واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات "( سوره محمد )

وماارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله.

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله\_

واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايما نا ـ

واذا رايت الذين يحو ضون في ايتنا فاعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره

واما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالميل \_

ولا رطب ولا يا بس الا في كتا ب مبين"

ولن تستطيعوا ان تعدلو ابين االنساء ولوحرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروها كالمعلقه " (سورة نباء ركوع ٩) وقل للمؤمنات يغضضن من ابصا رهن ويحفظن فرو جهن ولا يبدين زينتهن الاما ظهر منها وليضربن بحمرهن على حيوبهن ولا يبدين زينتهم الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنا ئهن او ابنا ۽ بعولتهن او احوانهن او بني احوانهن او بني احوانهن او نسا ئهن او الناء بعولتهن او التا بعين غير اولى الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بار جلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتو بو الى الله جميعا ايه المو منو ن لعلكم تفلحون \_

(ازسورة النورع ه ج۱۸) (سورة تمل ركوع ا)

واوتيت من كل شئى "

وكتبن له في الالواح من كل شئي مو عظة تفصيلا لك لشئي ـ

وعلمنه من لدنا علما \_

ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا طبل احياء عندربهم يرزقون ( الوره آل عران ع ١٤)

(سورة التكوير)

وما هو على الغيب بضنين\_

و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرويا ـ

واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتناامة مسلمة لك

وما يعلم جنود ربك الاهو\_

وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائهم ما عرفو اكفروا بهـ

(سوره بقره)

واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون \_ (سوره بقر)

ولا تعثوا في الارض مفسدين.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

#### (ازسورهٔ مائده)

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي\_

و اذ تـخـلق من الطين كهيئة الطير با ذ ني فا نفخ فيها فيكو ن طيرا با ذ ني و تبري الاكمه و الا بر ص با ذني و ا ذ تخر ج المو تي با ذني \_

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكو نوا شهدا ء على الناس ـ

(سورة بقره پاركوع ٤)

ولو رد وه الى الر سول والى اولى الا مر منهم لعلمه الذين يستنبطو نه منهم. (سوره نساء ب٥ ركوع ١١)

واتبع سبيل من اناب الي\_ (سورة لقمن ١٥٠٠)

ومن اوفيٰ بما عهد عليه اللَّه فسيوتيه اجرا عظيما ـ (سوره فتح)

ووصى ابراهيم بنيه يعقوب يا بني اذ الله اصطفىٰ لكم الدين فلا تموتن الا وانتم

وما هو على الغيب بضنين \_\_\_\_\_

و علمك ما لم تكن تعلم وكا د فضل الله عليك عظيما وكفت و يعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم مالم تكو نو اتعلمون "ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم مالم تكو نو ا

> ويكون الرسول عليكم شهيدا \_ (سوره بقره)

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واواللك هم المفلحون ( MZM)

(العمران ع ١١)

وقال الذين كفروا لا تسمعو لهذا لقرآن والغوافيه

والغوافيه لعلكم تغلبون

ورتا القرآل ترتيلا\_

وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنامن الحن والانس

وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ليكون من الموقنين ـ

وما ارسلنك الارحمة اللغلمين ـ

وما انت بمسمع من في القبور

و فسقا اهل لغيرالله به

وتقلبك في الساجدين

ولسوف يعطيك ربك فترضى \_

والذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة واعد لهم عذابا مهينا،

واذا قرى القرأن فا ستمعو اله و انتصتوا لعلكم تر حمون ـ

ومن يتبع غير سبيل المومنين نو له ما تولى . (سورة نباء ١٩٤٥)

واذ قمال عيسمي ابن مريم يبني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقالما بين يدي من التوراة

واذا قيل لهم لا تنفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون

(سوره بقره ركوعهم يارها) ولكن لا يشعرون \_

> (سوه محادله) واذا حاوك حيوك بمالم يحيك به الله\_

> > والملئكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض

(سوره شوري عاج ٢٥)

(بى اسرائل عسر ١٥٥) وقل رب ارحمهماكما ربياني صغير ا \_ والذين جاؤ امن بعد هم يقولون ربنا اغفرلنا ولا حواننا الذين سبقونا بالايمان . (سوره حشر عاج ٢٨)

والـذيـن امـنـواواتبـعتهـم ذريتهم بالايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شئ\_

## (سورهطورع اج ٢٧)

والـذين صبرواابتغاء وحه ربهم واقامو الصلوة وانفقوا مما رزقنا هم سرا وعلانية ويدرؤن بالـحسنة السيئة اولـئك لهـم عـقبـى الـدارحـنت عدن يدخلونها ومن صلح من ابا ئهم وازواجهم وذريتهم\_

واذا حضرالقسمة او لو القربه اليتمي ولامسكين فارن قوهم منه وقواولهم قولا معرفا ما ( سورة النساء ع١ج٤)

وحذبيدك ضغتًا فاضرب به ولا تحنث - (سوره ص - ركوع - ۳)

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين امنوا

وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون \_ (يقره)

ومبشرا برسول ياتي من بعدي سمه احمد \_ (سورة القف ٢٨٦)

واذيمكربك الذين كفروا ليثبتوك اويضلوك او يحرحوك ويمكرون ويمكرالله \_

واذكرو نعمة الله عليكم الله علي الله

واما بنعمة ربك فحدث \_ (سورة والصحى عاج ٣٠٠)

واذا حذالله ميشاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم حاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال أاقررتم وأحذ تم على ذلكم اصرى ؟قالوااقرر نا قال فا شهدوا وانا معكم من الشهدين \_ شهدوا وانا معكم من الشهدين \_

15 ... > 16 11-1 10 51 41-1 10 - - - - - - 10 10 - 15

وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كا ن زهو قا

والله عنده حسن الثواب

(پارهم)

ورفعنالك ذكرك

و كانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائهم ما عرفو اكفروا به ـ (سوره بقره)

او تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين "

(سورة يونس عهم)

ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شئي "

(سورة يوسفع١١)

ويسبح الرعد بحمده

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ط بل احياء عند ربهم ير زقون. واذا حضرالقسمة اولو القربي واليتمي والمساكين فارزقوهم منه وقولوالهم قولا معروفا.

- (سوره نساء)

واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون \_(سوره لقر)

الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون ـ

وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

(ازسورة مائده)

واستفزز من استطعت منهم بصو تك \_

و قال الله تعالى: يا ايها النبي قل لا زواجك و بنتك و نساء المومنين يد نين عليهن من حلابيبهن ذالك ادنى ان يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما.

و اذ احد الله ميشاق النيبين لما اتيتكم من كتب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لمامعكم لتومنن به ولتنصر نه ققال أ أقررتم و احد تم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال

فاشهد و اوانا معكم من الشاهدين . (العمران ٨)

واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات "

(سوره محمد)

ولوانهم اذظلموا انفسهم حاؤك فاستغفرواا لله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا

(سورهناء)

ولا تعثوا في الارض مفسدين\_

(375P)

وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم والله سميع عليم -(سوره توبه عساج١١)

واستغفر لذنبك وللمو منين والمو منات \_

(40,08,37577)

ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولي ونصله (سوره نساءع ١٢٥٥) جهنم وساء ت مصيرا\_

والـذيـن حـآؤا مـن بـعـدهـم يـقـولـون ربـنـااغـفـرلـنا ولاحوننا الذين سبقونا بالايمان\_ (سوره حشرسا)

واذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ حعل فيكم انبياء \_ (سورة المائده عمجه)

ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين

(انعام عماجم) ولاتاكلوا ممالم يذكرا سم الله عليه وانه لفسق\_

وانه لفسق

ولاتاكلواممالم يذكراسم الله عليه وانه لفسق ولا تاكلوا ممالم يذكراسم الله عليه) (سوره نياه عااجه)

ولوكان من عندغيرالله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا.

ولاتاكلوا الآية

(سورة تمل ركوع ا)

واوتيت من كل شئي "

وكتبن له في الالواح من كل شئي مو عظة تفصيلا لك لشئي \_

(سورة انعام ع١٩)

ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين

و ارسلنك كا فة للناس بشير او نذيرا\_\_

وادخلو الباب سجدا



هم قوم خصمون

\$c\$

يحرج منهما اللؤلؤ\_ (الرحمن عا)

يوما يحعل الولدان شيبا

يوما يحعل الولدان شيبا

يحرفون الكلم عن مواضعه\_

يا يها الذين آ منو ا استعينو ا بالصبر والصلوة \_

ياا يها النا س انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد \_

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة \_

(سورة ماكده)

ياايها الذين امنوالاتحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين" (مورة إلما كده ج ١٤٤٤) يايها الذين امنوا ا ستعينو بالصبر والصلوة ـ

يا ايها الذين آمنو آمنو بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتب الذي انزل من قبل ط ومن يكفر بالله وملكته وكتبه ورسله واليوم الاحر فقد ضل ضلالا بعيدا\_

(سورة النساءع ٢٠)

يا ايهاالذين آمنوا اذا نكحتم الموثمنت ثم طلقتمو هن من قبل ان تمسو هن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

ياايهاالذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولواانظرنا

يا ايهاالذين امنوا ان تنصرواا لله ينصر كم ويثيبت اقدامكم

ياايها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم ـ

يا أيها الذِينَ امنو لا تَسئلُوا عَن اشياء ان تبدلكم تسئوكم وان تسئلو اعنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفاا لله عنها والله غفور رحيم -

یایهاالذین آمنو اذا انکحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسو هن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها \_ (سوره احزاب ع ٥)

يا ايها الـذين آ منو ا اذا قبل لكم تفسحو ا في المحالس فا فسحوا يفسح الله لكم و اذا قيل انشز و ا فا نشز و ا \_

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة \_ (سورة ما كره)

يا ايها الذين امنو الاتا كلو اا موالكم بينكم بالباطل "

يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يوذن لكمالآية\_

يايها الذين امنوا ا ستعينو بالصبر والصلوة \_

يا يها الذين آ منو ااستعينو ابالصبر والصلوة \_ (سوره بقره ١٨٤) يا يها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد \_ يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسلته والله يعصمك من الناس (الماكده اع)

يا ايهاالذين امنوا ان تنصرواا لله ينصر كم ويثيبت اقدامكم.

يا ايها الذين آمنو آمنو بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتب الذي انزل من قبل ط ومن يكفر بالله وملكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم الموئمنت ثم طلقتمو هن من قبل ان تمسو هن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

باايها الذين امنوالاتحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين" (مورة المائده ج ١٢٤٥)

ياايها الذين امنوالاتحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين" (سورة المائده ج ١٤٤٤)

(سورة بن اسرائيل ١٥١ركوع ٨)

يوم ندعو كل ا ناس با ما مهم ـ

يسئلونك عن الاهلة ط قل هي مواقيت للناس والحج ـ

(سوره بقره عمه جم)

يسئلونك عن الاهلة ط قل هي مواقيت للناس والحج \_

(سوره بقره عميع جم)

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالواكلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالو اكلمة الكفر وكفرو ا بعد اسلامهم (سوره توبه)

## فهرست احادیث فتاوی اجملیه ﴿الف﴾

| 10/1                            | ابي وابا ك في النار،                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| نهما دمانهما                    | اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهومتنعل بنعلين يغلي م       |
|                                 | انه ﷺ سئل عن ابو يه فقال ماسألتهما ربي فيعطيني فيا         |
| ۲۸/۱                            | اني لقائم المقام المحمود ،                                 |
|                                 | ان الله حرم على الارض ان تاكل احساد الانبياء فنبي ال       |
| 1./1                            | الانبياء احياء في قبورهم يصلون                             |
| £V/1                            | ان العين نا ثمة والقلب يقظان                               |
|                                 | ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء                       |
|                                 | ان الله زوي لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها                |
|                                 | ان الله قمد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والي ماهو كاء    |
| ۸٠/١                            | كفى هذه                                                    |
| من احبه فقد احبنى ومن ابغضه فقد | ان سائر الانبياء يفتحرون بي وانا افتحر بابي حنيفة          |
| ۸٣/١                            | ابغضني                                                     |
| ۸٦/١                            | ان الله تعالىٰ يقول اني لا غضب لا وليائي                   |
|                                 | ان الله تعالىٰ يقول :انا ثائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أُ |
|                                 | ان الله يستخلص رجلا من امتى على رؤس الخلائق يا             |

| ١٠٠/١                   | ن الله تعالىٰ يقول :: اتنكر من هذا شيئا ؟اظلمك كتبتي الحافظون        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| وبا فيها اشهد ان لا اله | ن اللُّه تعالىٰ يقول: لا ظلم عليك اليوم فيحرج بطاقة مكت              |
| 1/1                     | لا اللهلا                                                            |
| 99/1                    | ن الله تعالىٰ يقول :انا اسرع شئي الى نصرة اوليائي                    |
| 17./1                   | للهم انا كنا نتو سل اليك بنبينا صلى الله تعالىٰ عليه و سلم فتسقينا،_ |
| 17./1                   | نا نتو سل اليك بعم نبينا صلى الله تعالىٰ عليه و سلم فاسقنا           |
| ن الحارث رضى الله       | ن النماس قد قحطوا في خلافة عمررضي الله تعالىٰ عنه فحاء بلا ل إ       |
|                         | عالیٰ عنهعنه                                                         |
| ١٠٦/١                   | خبرني عن اول شيئ خلقه الله تعالى قبل الاشيا ء،                       |
| 1 & 1/1                 | ستعينو ا بطعام السحر على صيام النها ر و با لقيلو لة على قيام الليل   |
| 1.21/1                  | ستعينوا على الرزق يا لصدقة ،                                         |
| 181/1                   | استعینوا علی کل صنعة با هلها                                         |
| بس فليقل يا عبا د الله  | اذا ضل احد كم شيئا او ارا دعو نا و هـو بـا ر ض ليس فيها ان           |
| 1 2 7 / 1               | عينونيعينوني                                                         |
| بس فليقل يا عبا د الله  | اذا ضل احد كم شيئا او ارا دعو نا و هـو بـا ر ض ليس فيها ان           |
|                         | غيثونى                                                               |
| 177/1                   | نهكوالشوارب واعفواللحي                                               |
| 177/1                   | حفوا الشوارب واعفو االلحي                                            |
| 177/1                   | ن النبي عَلَيْكُ امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحية                    |
|                         | ن اباهريرة كا ن يقبض على لحيته فياخذما فضل عن القبضة                 |
|                         | ن اين عمر كان يقيض علم لحيته ثمية مي ما تحت القيمة                   |

| اذا دخلتم المقابر فا قرؤ ا بفا تحة الكتاب ومعوذتين وقل هو الله احد / ١٧٨                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| احفوا الشوارب واعفوااللحي ١٧٣/١                                                                                                     |
| اذكر احرب الناس اليك يزول عنك فصاح يا محمداه فانتشرت ١٨٦/١                                                                          |
| ان ارا دعو نا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينو ني ـ ١٨٧/١                                         |
| ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والي ماهو كائن فيها الي يوم القيامة كانما انظر الي                                         |
| کفی هذهک                                                                                                                            |
| ان مرضوا فلاتعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهمالم                                                                                        |
| احتلاف امتى رحمةاحتلاف امتى رحمة                                                                                                    |
| الدلقيتمو هم لا تسلموا عليهم ١٨٤/١                                                                                                  |
| اعظها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بهاا                                                                                                 |
| ان رجيلا تنزوج امرأـة وكان معسرا فامر النبي عُنْظِيًّ ان ترفق به فدخل بها ولم ينقدها شيئا                                           |
| 17./1                                                                                                                               |
| اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستجيرو ها ولكن شرقوا او                                                                   |
| غربواغربوا                                                                                                                          |
| ايما امرء قال لا حيه كا فرفقد با ء بها احدهما ان كا ن كما قال والارجعت اليه ـ ١٧٨/١                                                 |
| ايما امرء قال لا حيه كا فرفقد باء بها احدهما ان كا ن كما قال والارجعت                                                               |
| 14/1                                                                                                                                |
| انتم اعلم بامر دنیاکم                                                                                                               |
| انتم اعلم بامر دنیا کم انتم اعلم بامر دنیا کم فخذ و ابه ۱۳۳۸/۱                                                                      |
| اداامرنکم بشتی من امر دینکم فحد وابه اداامرنکم بشتی من امر دینکم فحد وابه انسا احب اذا کان ظلك مثلیلاً انسا احب اذا کان ظلك مثلیلاً |
| انيا الحبيرك و صبل السطهير اذا كان طبك متبك والعصد اذا كان طبك                                                                      |

| 71/7                          | الانبياء احياء في قبو رهم يصلون                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                               | ان الله تعالىٰ يقول :جعلت ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني_          |
|                               | اذا قرأ فانصتواا                                                |
| 114/1                         | ان سعادة المرء خفة لحيته                                        |
|                               | الم تر الى آيات انزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذبر           |
| 177/1                         | الناسالناس                                                      |
|                               | ان الله تعالىٰ يقول :يوذيني ابن آدم يسب الدهرو اناالدهر بيد:    |
| 09/7                          |                                                                 |
|                               | اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم                |
| ب نفسه                        | ان احدكم اذا صلى و هو ناعس لايدري لعله يذهب يستغفر فيس          |
| ام القرآن و ام الكتاب و       | اذا قرأ تم الحمد لله فا قرء وا بسم الله الرحمٰن الرحيم انها     |
| ٩٨/٢                          | سبع مثا ني بسم الله الرحمن الرحيم احدى آيا تها                  |
| ر فيه وفيما يخافت فيه في      | ان عبدالله ابن مسعود كان لا يقرأخلف الامام في ما يجه            |
| ٥./٢                          | الاولين ولا في الاحرين                                          |
| سرو ن ببسم الله الرحمٰن       | ان النبيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وا با بكر و عمر كا نو ا ي   |
|                               | الرحيم ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|                               | ان النبيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ابا بكر و عمر كا نو ا يفا |
| 1. 1/7                        | رب الغلمين                                                      |
| كا نوا يفتتحو ن بالقرا ُ ة با | ان النبيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ابا بكر و عمر و عثما ن    |
| 1 . ٤/٢                       | لحمد لله رب العالمين                                            |
| 15./4                         | أم رسول الله في العصد قال فقد أرجا خلفه فغم: م الذي بله         |

ان اول من قرأ خلف الامام رجل اتهم \_\_\_\_\_\_\_ان ان عبـنـ الـلـه بـن مسـعـود رضـي الـلـه تـعالىٰ عنه قال :انصت للقرأة فان في الصلوة شغلا 124/4\_\_\_\_\_ و سيكفيك ذلك الامام\_\_\_\_\_و ان النبي عَلَيْ صلى وكان من خلفه يقرأفجعل رجل من اصحاب النبي عَلَيْ ينهاه عن القرأة في الصلو-ة فلما انصرف اقبل عليه الرجل فقال :اتنهاني عن ا؛قرأة حلف رسول الله مُنْكِلُةُ فِتِنَازِعًا حتى ذكر ذلك لرسول الله عُنْكُ فقال النبي عُنْكُ من صلى خلف الامام فان قرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_\_الامام له قرأة \_\_\_\_\_ ان النبيي ﷺ صلى يوما الطهر فحاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الاعليقلما فرغ قال:ایکم القاری ؟قال:انا،قال:قد ظننت ان بعضکم خالحنیها \_\_\_\_\_\_ ۱٤٨/۲\_ انما جعل الامام ليوتم به فاذا اكبر فكبر وافاذا قرأفانصتوا-----------------------اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمد ني عبدي \_\_\_\_\_ ١٩/٢ اذا قـا ل الـر حمْن الرحيم قا ل الله اثني على عبدي و اذا قا ل ملك يو م الدين قا ل الله تعا ليٰ محدني عبدي \_\_\_\_\_ليٰ محدني عبدي \_\_\_\_ اذاقسال ايساك نعبد وايساك نستعيس قسال الله تعالى هذا بيني و بين عبدي و لعبدي ماسأل\_\_\_\_\_ماسأل 99/4 اذا قال اهد نا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضو بعليهم ولا اذا قمت في الصلوه فقل بسم الله الرحمٰن الرحيم والحمد لله رب العالمين حتى تجمعهما و قل هو الله احد الي آ خر ها \_\_\_\_\_\_ ايكم قرأ خلقي بسبح اسم ربك الاعلىٰ فقال رجل: انا ولم اردبها الاالخير،قال: قد علمت ان بعضكم خالحنيها\_\_\_\_\_ا

اذا قرأفانصتوا \_\_\_\_\_\_ اني اقول ما لي انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القرأة مع رسول الله ﷺ فيما يجهر فيه رسول الله ﷺ من الصلوات بالقرأة حين سمعوا ذلك من رسول الله الله ١٢٧/٢\_\_\_\_ ان الله اختارتي واختارلي اصحابا واصهاراً\_\_\_\_\_\_ا٢٠٦/ اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العا لمين \_\_\_\_\_\_\_ انما جعل الامام ليؤتم به فاذاكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ انـمـا جـعـل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد \_\_\_\_\_\_ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد \_\_\_\_\_ انما الامأمُ ليؤتم به فاذاكبر فكبر واواذا قرافانصتوا\_\_\_\_\_\_١٣٢/٢ انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا \_\_\_\_\_\_١٣٠/١ اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولو اآمين \_\_\_\_\_\_\_١٣٠/٢ اذا قرأ الامام فانصتوا فاذا عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم التشهد \_\_\_\_\_ ١٣٠/٢ انما جعل الإمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا فرأفانصتوا \_\_\_\_\_ إذا صليتم فاقيمو صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فادا كبر فكبروا وادا قرأفانصته إـ٢٨/٢ اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراة الامام واذا صلى وحده فليقرأ\_\_\_\_\_\_ ١٣٢, ٢ ان في الصلوة شغلا وسيكفيك قرأة الامام \_\_\_\_\_\_المام م ان رسول الله عُلِيك الصرف من صلوة جهر فيها بالقرأة فقال هل قرأ معي منكم من انبي اقبول ما لبي انازع القرآن فانتهي الناس عن القرأة مع رسول الله عَظِيمًا جهر به من

189/4----الصلوة حين سمعوا ذلك ان ابن عمر كان اذاسئل هل يقرأ احد مع الامام قال اذا صلى احدكم مع الامام فحسبه قرأة ان ابن عباس كان ينشد الشعر و ينشده في المسجد\_\_\_\_\_\_ ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام\_\_\_\_\_\_\_ اسمع صلاة اهل محبتي واعرفهم \_\_\_\_\_\_ الانبياء احياء في قبورهم يصلون \_\_\_\_\_\_الانبياء احياء في قبورهم يصلون \_\_\_\_\_ . اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلاصلاة ولاكلام حتى يفرغ الامام ٣٠٧/٢ ان رحلا سأل ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه عن القرأة حلف الامام فقال :انصت للقرآن فان في الصلوة شغلا وسيكفيك ذاك الامام\_\_\_\_\_\_المام انصرف من صلوة جهر فيها بالقرأة فقال هل قرأ معي احد منكم انفا فقال رجل :نعم يا رسول الله على الله عل انی اقول ما لی انازع القرآن \_\_\_\_\_\_انی اقول ما لی انازع القرآن \_\_\_\_\_ ان عبد الله بن مسعود كا ن لا يقرأ خلف الا ما م في ما يجهر فيه لا في الا وليين ولا في الا اذا صلى احد كم حلف الام فحسبه قرأة الامام واذا صلى وحده فليقرا\_\_\_\_\_ ان عبـد الـلـه بـن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه كا ن لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر ولا فيما ان عبـد الـلـه بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه لم يقرأ خلف الامام لا في الركعتين الاو ليين

150/1---ولا في غيرهما\_\_\_\_ ان رسول الله ﷺ انصرف من صلوة جهر فيها بالقرأة فقال هل قرأ منكم معي احد انفا انـه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت و جابر بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنهم فقالوا:لا تقرأ خلف الإمام في شي من الصلوات \_\_\_\_\_\_\_ اقرأ والامام بين يدي فقال :لا\_\_\_\_\_\_\_ ١٤٤/٢ اذا صلى احدكم حلف الامام فحسبه قرأة الامام وكان عبد الله د. عمر لا يقرأ خلف ان رسول الله ﷺ كان يعلمنا اذا صلى بنا فقال :انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا \_\_\_\_\_\_ انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فا نصتوا واذا قال غير المغضوب علبهم ولا الضالين فقولوا آمين\_\_\_\_\_\_المغضوب علبهم ولا الضالين فقولوا آمين\_\_\_\_\_\_ ان النبي شَطِيعُ انصرف من صلوة جهر فيها بالقرأة فقال هل قرأ م رجل نعم يا رسول الله إقال اني اقول ما لي انازع القرآن قال فانتهي الناس عر 'لقرأة مع رسول الله عَنْظُ فيما جهر فيه النبي عَنْظُ بالقرأة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ انبي اقول ما لي انازع القرآن فانتهي الناس عن القرأة حين قا ل ذل\_\_\_\_\_\_ ١٤٥/٢ اذا صليتم بعد الحمعة فضلو ها اربعا\_\_\_\_\_\_اذا صليتم بعد الحمعة فضلو ها اربعا\_\_\_\_\_ ان اول من نسك يـو مكم هذا الصلاة فقدم فصلى با لنا س ركعتين ثم سلم فاستقبل القوم بوجهه ثم اعطى قوسا او عصافا تكاءعليها فحمد الله واثني عليه فامرهم ونهاهم

| ٣٨٤/٢     | ياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٤/٢     | ن مرضو فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TA E/Y    | ن لقيتمو هم فلا تسلموا عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 2 7 / 7 | ن النبي نَتَكِيْ قال :من كان له امام فقرأة الامام له قرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ن النبي ﷺ قال :من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام الة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | اذا رأى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قد اقبل اخذفي الاقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110/4     | اذا اقيمت الصلوةفلا تقو مواحتي تروني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ان زید بین ثبایت رضی اللیه تعالیٰ عنیه قبال :من قر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 2 7 / 7 | انما جعل الاما م ليؤتم به فاذاقرأفانصتوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 711/7     | اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيمابينكم وبين ربك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | ان سركم ان يقبل صلوتكم فليؤمكم خياركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | اديموا النظر في المصحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | افضال العما دة قرأة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71/7      | افضا العادد ملاوه الفران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٦١/٢     | افرأو القرآن فانكم ترحرون عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | اما انسى لا اقبول الم حرف ولكن الف عشر ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | ثلثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ·         | ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 ma / m  | The second secon |

| ن النبي عَنْ شهيد في انه عَنْ لله لله الماسم بخيبر واكل من الشاة المسمومة وكان ذالك                     | ار |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| مماقاتلا من ساعته مات منه بشر بن البراء رضي الله عنه و بقي النبي عَنْ و ذالك معجزة                      | يس |
| ى حقه                                                                                                   | ف  |
| ن الله حرم على الارض احساد الانبياء ٢٩٤/٢                                                               |    |
| ن الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي ير زق ٤٩٤/٢                                    | 1  |
| لانبياء احياء في قبورهم يصلونلانبياء احياء في قبورهم يصلون                                              | 1  |
| ن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن السدل في الصلوة " ٢٤٧/٢                                     | 1  |
| ن النبي صلى الله تعالىٰ عليه سلم كان اذا دعا فرفع يديهن                                                 | 11 |
| ذا سلم من صلوته يقول بصوته الاعلى لااله الا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد                         | 1  |
| رهو على كل شئ قدير الحديث                                                                               | ,  |
| ذااذن في قرية امنها الله من عذابه ذالك اليوم                                                            | 1  |
| ذا استهل الصبي صلى عليه وورثذا استهل الصبي صلى عليه وورث                                                | 1  |
| ذااستهل الصبي صلى عليه وورث واذا لم يستهل لم يصل عليه ولا يورث ٢ ٨٢ / ٢٨٤                               | 1  |
| ذااذن في قرية امنها الله من عذابه ذالك اليوم                                                            | ١  |
| ن رحلا صلى مع النبي سُنِيَّ الصبح فلما انصرف صلى ركعتين فقال له سُنِيَّ أَفي الصبح                      | 1  |
| اربعا؟_ قال: يا رسول الله! اني كنت لم اصل ركعتي الفحر قال فلا اذا ٣٤٩/٢                                 |    |
| اذا مرر تم برياض الحنة فا رتعوا قيل يا رسو ل الله عَنْ وما رياض الحنة قال المساجد                       | 1  |
| ٣٨٤/٢                                                                                                   |    |
| احب البلاد الى الله مساجد ها                                                                            |    |
| ان عمار المسجد هم اهل الله الله والله |    |
| ان رسول الله عَلِيٌّ قال كنت نهيتكم عن زيا رة القبر فزوروهافانها تزهد في الدنيا و تذكر                  |    |

| 7.,/٢                                                                          | الاخره  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كا ن على عهد الني سلط قال ابن         | ان رفع  |
| كنت اعلم اذاانصرفوابذلك اذا سمعتهك                                             |         |
| ئ يا مر ك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم _قالت قلت كيف اقول لهم يار سول الله   | ان ربل  |
| الله تعالى عليه وسلم، قال قولي السلام عليكم على اهل الديا ر من المو منين       | صلى     |
| 7.1/4                                                                          |         |
| عه بتطقی خن اهلها حر القبو ر                                                   | ان ال   |
| ـد ق احـدكم بصدقة تطوعا فيجعِلها عن ابو يه فيكو ن لهما اجر ها ولا يتنقص من     | اذاتىصہ |
| ٥٧١/٢ائيس                                                                      | اجره ش  |
| ن مسعود قال: اربع يعطهن الرجل بعد مو ته ثوابها ما له اذاكان فيه قبل ذلك مطيعا  | ان ابـر |
| د الصالح يدعوله بعد مو ته والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد مو ته        | والبول  |
| ov1/r                                                                          |         |
| المقرآن فيانيه يباتبي يوم القيمة شفيعا لا صحابه ثم يسبح ويدعوبا لرحمة والمغفرة | اقسرؤا  |
| وللمو منين ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  | لنفسه   |
| حسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كانا يعتقان عن على رضي الله تعالىٰ عنه بعد    | ان ال   |
| ov1/r                                                                          | مو ته۔  |
| ائشة رضى الله عنها اعتقت عن اخيها عبد الرحمن رقيقا من عبا ده ترجوان ينفعه      | ان ع    |
| بعد مو ته                                                                      | بذلك    |
| نيطا د ليخا ف منك يا عمرنيطا د ليخا ف منك يا عمر                               | انِ الم |
| · نظر الى شيا طين الحن و الا نس قد فروا من عمر ٢٦/٢ ٥                          | انی لا  |
| سلا قال للنبني شيئة ان امي افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها احر إن   | ان رج   |

ان سعد بن عبادة توقيت امه وهو عائب عنها فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال :نعم قال فاني اشهدك على ان حائطي المخراف صدقة عليها\_\_\_\_\_\_المخراف صدقة عليها 0 V . / Y\_\_\_\_ ان الله عزوجل ليد حل على اهل القبور من دعاء اهل الدنيا امثال الحبال ان هدية الاحياء الى الامو ات الاستغفار لهم وصدقة عليهم. اذاما ت الانسان انـقـطـع عمله الا من ثلث صدقة جا رية او علم يتتفع به اوولد صالح يد ان مما يلحق المومن من حسانته بعد مو ته علما نشره او ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مستحدا بناه او بينا لا بن السبيل بنا ه او نهر ا اجراه او صد قة اخرجها من ما له في 07A/Y\_\_\_\_\_ صحته تلحقه بعد مو ته\_\_\_\_\_ ان الله يمر فع درجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب انيّ لي هذه؟ فيقول با ستغفار 071/4 و لدك لك \_\_\_\_\_ ان الـلـه ير فع درجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب انيُّ لي هذه؟ فيقول بدعاء ولد ك ٥٦٨/٢\_\_\_\_ ُ امتى مر حومة تدخل قبور ها بذنو بها و تخرج من قبورها لا ذنو ب عليها يمحص عنها با ستغفا ر المو منين لها \_\_\_\_\_\_ اخبرني حبريل ان لا اله الاالله انس للمسلم عند موته وفي قبره وحين يخرج من قبره ان الصدقة لتطفئي عن اهلها حرالقبور\_\_\_\_\_

ان اللّه اصطفى من ولد ابراهيم اسمعيل واصطفىٰ من ولد اسمعيل بنو كنانه واصطفىٰ من بنبي كنانة قريشا واصطفى من قريش بنبي هاشم واصطفاني من بني هاشم افضلكم من تعلم القرآن وعلمه \_\_\_\_\_\_\_افضلكم من تعلم القرآن وعلمه \_\_\_\_\_ ان المو تمي يفتنو د في قبورهم سبعا فكا نو ايستحبو ن انيطعم عنهم بتلك اذادحلتم المقابر قاقرؤ ابفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله احد واجعلواذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم ......................... ان رجلا قبال للنبي شيخ ان امي اقتتلت نفسا واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها احران تصدقت عنها قال نعم \_\_\_\_\_ تصدقت عنها قال نعم \_\_\_\_\_ ان رجلا اتبي النبيي ﷺ فـقـال يـارسول الله !ان امي اقتتلت نفسها ولم تو ص واظنها لو تكلمت تصدقت اولها اجران تصدقت عنها قال نعم\_\_\_\_\_\_ اولها اجران تصدقت عنها قال نعم\_\_\_\_\_ اذا تـصـدق احد كم بصدقة تطوع فليجعلها عن ابو يه فيكو ن لهما اجر ها ولا ينتقص من احره شی\_\_\_\_\_ا الا موات احوج الى الدعاء من الاحياء الى الطعام والشراب \_\_\_\_\_\_٧٣/٢ اذا دعا العبد لا حيه الميت اتاه بها الى قبر ه ملك فقال يا صاحب القبر الغربب هذه هدية من اخ لك عليك شفيق راي بعض الصالحين اباه في النوم فقال له يا بني لم قطعتم هديتكم عنا قال ياابت وهل تعرف الاموات هدية الاجيا ء قال يا بني لولا الاحياء لهلكت الاموات \_\_\_\_\_\_الاموات \_\_\_\_\_ ان النبي عَنْ صعد المنبر فقال آمير، ثم صعد درجة فقال آمين، ثم صعد درجة فقال آمين، فساله معاذ عن ذلك فقال ان جبرائيل اتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصل

عليك فما ت فدخل النا ر فابعد ه الله تعالى \_ قل آ مين فقلت آمين \_\_\_\_\_ ٩٣/٢ ٥ اولي الناس بي يوم القيمة اكثرهم على صلو ة\_\_\_\_\_\_\_وم انسي اكثر الصلوة عليك فكم اجعل لك من صلو تي فقال ماشئت قلت الرابع، قال ما شئت ـ فـان زدت فهـو خيـر لكـ قـلـت الـنصف، قال ما شئت فان زدت فهو خير لك، قلت ما فالثلثين ، قيال ما شئيت فاذ زدت فهو خير لك \_قلت اجعل لك صلو تي كلها قال اذا يكفي همك ويكفرلك ذنبك\_\_\_\_\_\_\_ ان النبيي مُثَلِّةً قيال لا بي بكر مررت بك وانت تقرأوانت تخفص من صوتك فقال اني اسمعت من نا حيت قال ارفع قليلا وقال لعمر مررت بك وانت تقرأ وانت ترفع صوتك ، فقال اني او قظ الوسنا ن واطرد الشيطان قال احفض قليلا\_\_\_\_\_\_\_، واطرد الشيطان قال احفض قليلا\_\_\_\_\_ ان حبر ئيل عليه السلام اتاني حين رأيت فتاداني فا خفاه منك فا حبته فا خفيته منك ولم یکن یدخل علیك وقد وضعت ثیابك وظننت ان قد ر قدت فكرهت ان او قظك و خشیت ان المو تي يفتنو ن في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون ان يطعم منهم بتلك الايام\_٢٠٦/ ان من البر بعد البران تصلي عنهما مع صلو تك وان تصوم عنهما مع صيا مك وان تصدق عنهما مع صدقتك من ما ت وعليه صيام صام عنه وليه\_\_\_\_\_\_ ان امرأة حاء ت الى رسول الله عَلِيُّ فقالت: احج عن امي وقد ما تت قال ارأيت لو كا ن عملى امك ديس فقصيته اليسس كمان مقبولا منك قبالت: نملي في امران اتر عو ن عن ذكر الفاجر ان تدكرو ه متى يعرف الناس فا ذكرو ه يعر فه الناس ان رسول الله عَلَيْكُ امده للروية فهو لليلة رايتموه \_\_\_\_\_\_

| ٦٨٧/٢:                     | ان الله قد امده لرويته فان اغمى عليكم فاكملوا العدة               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                            | ان النبي عَنْ لَهِي عن صيام قبل رمضان يوم والااضحي والفطر         |
| 700/7                      | يوم النحريوم النحر                                                |
| وم الذي شك فيه من رمضان    | ان عليـاً وعـمـر رضـي الـلـه عـنهما كانا ينهيا ن عن صوم الير      |
| 707/7                      |                                                                   |
| الله ذهب اهل الدثور بالاحو | ان نـا مسـا مـن اصحاب النبي شَنْخُ قالو اللنبي عَلَيْهُ يا رسول ا |
| وم ويتصدقون بغضول          | ريصلون كمانصلى يصومون كمانصو                                      |
| ٦,٩/٢                      | اموالهم                                                           |
| صدقه وكل تهليل صدقة وامر   | ان بكل تسبيح صدقة وكل تكبير صدقة وكل تحميد ص                      |
| 7.9/٢                      | بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة                                   |
|                            | ان الله تبارك و تعالى نزل ليلة النصف من شعبا ن الى سما ء ال       |
| 7.7/7                      | غثم كلب                                                           |
| خيبر فحائه بتمر حنيب فقال  | ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم استعمل رجلا على            |
| 787/7                      | رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم آكل تمر حيبر هكذا ـ          |
| ن غم عمليكم فصوموا ثلثين   | اذارائيتم الهلال فصومو اواذا رأيتموه فافطروا فا                   |
| ٤١/٢                       | يوما                                                              |
| 177/7                      | ان الله تعالىٰ قدامده لرويته فان اغمى عليكم فاكملوا العدة .       |
| V£7/Y                      | ان شرالرعاء الحطمة                                                |
| ن ما المسلمة في السمر نهج  | الا لا تظلموا الا لا يحل ما ل امرى الا بطيب نفس منه واخذ          |
|                            |                                                                   |
| 11/4                       |                                                                   |
| 11/7                       |                                                                   |

| 112/8            | ان من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 112/4            | اكمل المومننين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم نسائهم                |
| ٥٤/٣             | الايم احق بنفسها من وليهاا                                             |
| حتى تنكح زوجا    | اذا طـلـق الـرجل امراته ثلاثًا في مجلس واحد، فقد بانت منه ولا تحل له - |
| 150/2            | غيره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| حتى تنكح زوجا    | ايما رجل طلق امرأته ثلاثاعند الاقراء او ثلاثا مبهمة لم تحل له -        |
| 100/4            | غيرهغيره                                                               |
| لهن حد،النكاح    | ان رسىول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال ثلث جدهن جد وهزا           |
| 178 /            | والطلاق والرجعةوالطلاق والرجعة_                                        |
| تنكح زوجا        | اذا طلق السرحيل امرأتيه ثلاثا قبل ان يدحل ليم تبحل ليه حتى             |
| 147/4            | غيرهغيره                                                               |
| ۲۳0/۳            | امرأة المفقود امرأته حتى يا تيها البيا ن،                              |
| YTV/T            | انا مدينة العلم وعلى بابهاانا مدينة العلم وعلى بابها                   |
| Y & &/T          | اعما ر امتى ما بين الستين الى السبعين                                  |
| r.7/r            | اذا علمت مثل الشمس فاشهدو الا فدع                                      |
| m19/m            | الالا تظلموا، الالا يحل مال امرء الابطيب نفس منه                       |
| ود افلا تعتدو ها | ان الله فرض فرائض فلا تضيعو ها وحرم حرمات فلا تنتهكو ها وحد حد         |
|                  | وسكت عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها                             |
|                  | ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان لا ير د الطيب                   |
| Y19/W            | ان عمر بن الخطاب قال ايما امراة فقدت زو جهافلم تدراين هو               |
| wasslan          | النالله لايح والمتال قال المقدور على والما                             |

ان اعمىٰ قال يارسول الله ادع الله ان يكشف لي عن بصرى قال انطلق فتوضا ثم صل ركعتين ثم قل اللُّهم اني اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يامحمد اني اتوجه بك اللي ربك ان يكشف لي عن بـصـرى اللُّهم شفعه في قال فرجع وقد كشف اللُّه عن ان عبدالله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما خد رت رجله فقيل له اذكر احب الناس اليك يزل عنك فصاح يامحمداه فانتشرت \_\_\_\_\_\_\_\_يزل عنك فصاح يامحمداه فانتشرت ان رجـلا قال يارسول الله ان امي اقتلت نفسها ولم توص واظنها لوتكلمت تصدقت افلها اجراًان تصدقت فيها قال نعم يارسول الله ان امي ماتت وانا غائب هل ينفعها ان تصدقت عنهاقال نعم قال فاني اشهدك ان حائطي صدقة عنها \_\_\_ عنهاول نعم قال فاني اشهدك ان حائطي صدقة عنها \_\_\_ ان الصدقة لتطفى عن اهلها حرالقبور \_\_\_\_\_\_اللها عرالقبور والقبور اذا تصدق احدكم بصدقة تطوعا فليجعلها عن ابويه فيكون لهما اجرها فلاينقص من اجره ان ربكم حي كريم يستحي من عبده اذ رفع يديه اليه ان يردهما صفرا \_\_\_\_\_ ٤٠٨/٣\_ أيعجز احدكم ان يقرأ في ليلة تلث القرآن قالوا وكيف يقرأثلث القرآن قال قل هو الله احد يعدل ثلث القرآن\_\_\_\_\_\_ ان الـدعـاء مـوقـوف بيـن السـمـاء والارض لايـصـعـد مـنهـا شـئ حتى تصلي على نبيك اذ غشيتنا ريح وظلمة فجعل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتعوذباعوذ برب الفلق ائلذن للعشيرـة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة ثم لعشرةفاكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون او ثمانون رجلا\_\_\_\_\_\_\_\_

ان الله تعالىٰ ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الحبال وان هدية الاحياء الى الاموات استغفار لهم \_\_\_\_\_ الله المرابع الله الاموات استغفار لهم \_\_\_\_\_ ١٢/٣ ان الله عزوجل ليرفع الدرجات للعبد الصالح في الحنة فيقول يارب اني لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك \_\_\_\_\_\_ ٢١٢/٣ امتىي امة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها وتحرج من قبورها لاذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المومنين لها \_\_\_\_\_\_ باستغفار المومنين لها \_\_\_\_\_ ١٢/٣ اذا دعا العبد لا حيه الميت اتاه بها الى قبر ه ملك فقال يا صاحب القبر الغربب هذه هدية من اخ لك عليك شفيق\_\_\_\_\_من اخ لك عليك شفيق\_\_\_\_\_ اقرؤ االقران فانه يا تي يو م القيا مة شفيعا لاصحابه\_\_\_\_\_\_\_ اصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل\_\_\_ \_\_ ٢٣٠ /٤\_ احبو العرب بالثلث فاني عر بي و كلام الله عر بي ولسان اهل الحنة عر بي\_\_\_\_ ١٣٨/٤ اجعلو الاخوات مع البنات عصبة \_\_\_\_\_\_ ١٦٢/٤ ان رجيلا ضريرا لبصراتي النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم فقال ادع الله ان يعافيني\_\_\_\_\_\_يافيني\_\_\_\_\_ ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خيرلك\_\_\_\_\_\_\_ ان رجيلا كيان يختيلف التي عشميان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يـلتـفـت اليه ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكا ذلك اليه فقال له عثمان بن حنيف أيت الميضاة فتو صأ\_\_\_\_\_\_الالميضاة فتو صأ\_\_\_\_\_\_الالميضاة فتو صأ\_\_\_\_\_\_الالميضاة الملهم انسى اسألك واتوجه اليك بنينا محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نبي الرحمة يا محمداني اتبوجه بك الى ربك فيقضى حاجتي وتذكر حاجتك ورح حتى اروح معك

اللهم اغفر لامي فاطمة بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك محمد والانبياء الذين من قبلي فانك ارحم الرحمين \_\_\_\_\_\_٢٥٢/٤ اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فلينا ديا عبادا لله احبسوا على دابتي ،فان لله في الارض حاضرا سيحبسه عليكم \_\_\_\_\_\_ الارض حاضرا سيحبسه عليكم اذا اتاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جراحته و معالمه من الارض حي يلقي الله و ليس عليه شاهد من الله بذنب\_\_\_\_\_\_الله و ليس عليه شاهد من الله بذنب ان اراد عونا فليقل يا عبادا لله اعينوني يا عبادالله اعينوني يا عبادالله اعينوني YOT/ { \_\_\_\_\_ ان اعرابيا جاء اليي النبيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وانشد ابياتا ومنها هذا وليس لنا الااليك فبرار نباوانبي فبرار البخلق الاالي الرسل فلم ينكر عليه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هذاا لبيت\_\_\_\_\_هذا البيت ان الله خلق الحلق فجعلني من حير فر قهم و حير الفريقين ثم حير القبا ئل فجعلني من حير القبيلة ثم حير البيوت فحعلني في حير بيو تهم فإنا حيرهم نفسا و حيرهم انا محمدبن عبد الله بن عبد المطلب بن ها شم بن مناف بن قصى بن كلا ب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن ما لك بن النصربن كنا نة بن حزيمة بن مدركة بن اليا س بن مضر بن نزار بن معد بن عد نان\_\_\_\_\_ ما افتر ق النا س فر قتين الاجعلني الله في خير هما،\_\_\_\_\_\_ انت ومالك لوالدك \_\_\_\_\_\_ ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كانت رو حه نورابين يدي الله تعالىٰ قبل ان يخلق ادم بالفي عام،\_\_\_\_

| ان الله خلق الخلق فحعلني في خير هم ثم جعلهم قبا ثل فجعلني في خير هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قبيلة،قبيلة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ان ربى و ربك يقول: تدرى كيف رفعت ذكرك قلت الله اعلم قال اذا ذكرت ذكرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معی۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ان الله اصطفى من ولد ابرا هينم اسمعيل واصطفى من ولد اسمعيل بني كنا نة واصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفائي من بني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هاشمهاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اتا ني حبر ثيل عليه الصلاة والسلام فاحبر ني ان الله تعالى يباهي بكم الملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ئكةئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اعلموا ان الله لايستحب دعاءً من قلب غافل لاه ٤١٤/٣_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احب الكلام الى الله اربع لا اله الاالله والله اكبرو سبحان الله والحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| للهلله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من عسرت عليه حاجة فليكثر بالصلوة على فانها تكشف الهموم والغموم والكروب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و تكثر الارزاق و تقضى الحوائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الابدال يكونون بالشام وهم اربعون رجلا كلمامات رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بهم الغيث وينتصر بهم على الاعداء ويصرف عن اهل الشام بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| العدّاب العدّا |
| بهم يدفع البلاء عن هذه الامة ٣١٩ ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ان الله عزوجل ليدفع بالمسلم الصالح عن مأة اهل بيت من جيرانه البلاء ثم قرأ ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رضي الله تعالىٰ عنهما ولو لادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لكن الله ذو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فضا على العالميين فضا على العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ان عمربن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه كان اذاقحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب رضي اللُّه تعالىٰ عنه فقال اللُّهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى اللَّه تعالىٰ عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نهينا فاسقنا فيسقون، \_\_\_\_\_\_\_ ٢٠/٣\_ اذا مات احد من احوانكم فسويتم التراب عليه فليقم احد كم على راس قبره ثم ليقل: يا تْـم بقول :يا فلان بن فلانة! فانه يستوي قاعدا ثم يقول: يا فلان بن فلانة! فانه يقول: ارشد نـا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل: اذ كر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا و بالقرآن اماما\_\_\_\_\_\_و بالقرآن اماما\_\_\_\_\_ ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله تعالى فيه يوم تاب فيه على قوم و يتوب فيه على اخرين \_\_\_\_\_\_قوم و يتوب فيه على اخرين \_\_\_\_\_ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم ٤٢٨/٣\_\_\_\_\_ ً اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلثة ايام من كل شهر وركعتان قبل الفحر \_\_\_\_\_\_الفحر وركعتان قبل الفحر أيعجز احكم ان يقرء في ليلة ثلث القرآن قالو اوكيف يقرء ثلث القران قال: قل هو الله احد يعدل ثلث القرآن\_\_\_\_\_ اذا سألتم الله فاسئلوا ببطون اكفكم \_\_\_\_\_دو ٧٧٣٥ ان رب کے حسی کریے پست حیسی من عبدہ اذا رفع یہ دیسہ الیہ ان یے دہ 0 8 4/4\_ اذا مات الانسان انقطع عمله الامن ثلث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح

الهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد\_\_\_\_\_\_ اتى جهنم فاضرب بابها فيفتح لى فادخلها فاحمد الله بمحامد مااحمد لاقبلي مثله ولايحمد احد بعدي ثم احرج منها احبوني لحب الله واحبوا اهل بيتي لحبي\_\_\_\_ ٧/٤ ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ماخلقتم \_\_\_\_\_ ٣١/٤ ان البيت الذي فيه الصورة لاتدخله الملئكة \_\_\_\_\_\_الا اشدالناس عذابا عندالله المصورون\_\_\_\_\_\_ ايمارجل قال لاحيه كافر لقد باءبها احدهما انكان كما قال والارجعت عليه\_\_\_\_\_عليه اذا ظهرت الفتن و سب اصحا بي فليظهر العالم علمه\_\_\_\_\_\_\_ ١٠/٤ ان رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اخذ بيد مجز و م فو ضعها معه في القصعةو قال كل ثقة بالله و تو كلاعليه \_\_\_\_\_\_قال كل ثقة بالله و تو كلاعليه \_\_\_\_\_\_ ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم \_\_\_\_\_ اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يسننا قال قالواوفي نحدنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان\_\_\_\_الشيطان\_\_\_\_ا اول من اشفع له من امتى اهل بيتي الاقرب فالاقرب \_\_\_\_\_\_\_\_ ٨/٤\_ اتى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله جهدت الا نفس وضاعت العيال ونكهت الاموال وهلكت الانعام فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ويحك اتدري ما تقول انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك \_\_\_\_\_ ٢٧٣/٤

| TV0/2                                          | اعطيت الشفاعة                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| دخل نصف امتى الجنة وبين الشفاعة فاخترت         | اتانی ات من عند ربی فخیرنی بین ان یا       |
| YV0/2                                          | الشفاعة                                    |
| ن بك حتى يحى لى ابنتى فقال انبي ﷺ ارنى         | انه ﷺ دعا رجلا الى الاسلام فقال لا اوم     |
| اللمه لخماتم النبيين وان ادم لمنحدل في طينة    | قبرها فساراه ايساه فقسال تنطخ انبي عند     |
| ٤٨٤/٤                                          |                                            |
| ع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة _          | ان عليا رضي الله عنه قال السنة وض          |
| 0 8 4/8                                        |                                            |
| o { Y / {                                      | ان النبي مُنْظَيَّةً تو ضاء فمسح نا صية    |
| ي يحازي بهما منكبيه كما كبر افتتاح الصلو ة     | اذا قام من الركعتين كبرو رفع يديه حة       |
| 0 £ V / £                                      |                                            |
| ٥٤٦/٤                                          | ان رسول الله سُنِيج توضأومسح ناصيته        |
| ِسلم لبناء المسجد ثم حمل ابو بكر حجرا ثم       | اول حجر حمله النبي صلى الله تعالىٰ عليه و  |
| حرا فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم   |                                            |
| 097/8                                          | هؤلاء الحلفاء بعدى                         |
| ي مرضه دعي لي اباك واحاك حتى اكتب لابي         | ان النبيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال فر |
| ويتمنى متمن ويا بي الله والمومنون الا ابابكر   | بكر كتابا فاني احاف الايقول قائل           |
| ٥٩٣/٤                                          |                                            |
| معاوية ان الله ولا ك من امر هذه الا مة فانظر م | ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال يا  |
| الله اخى ذلك يا رسول الله قال نعم              | انــت صــانــع قــالـت ام حبيبة او يعطي    |
| 9 8 / 8                                        |                                            |

اتبعو السواد الا عظم فا نه من شذ شذ في النار\_\_\_\_\_ ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم يا حذ الشاذة والقاصية والناحية واياكم والشعاب وعليكم بالحماعة والعامة\_\_\_\_\_والشعاب وعليكم بالحماعة والعامة\_\_\_\_\_و اقتـدوا بالذين من بعدي من اصحابي ابي بكر وعمر ،واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود \_\_\_\_\_\_\_ ابن مسعود \_\_\_\_\_\_ احبر بذلك قال: قتلوه قتلهم الله ،الا سا لو ااذلم يعلمو ا فا نما شفاء العي السوال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرجه خرقة تم يمسح عليها\_،\_\_\_\_\_\_ ٥٥١/٤ ٥٥ ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، \_\_\_\_\_\_\_الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، \_\_\_\_\_ او ل من يكسم يوم القيامة ابرا هيم عليه السلام فا نهم يبعثو ن من قبو رهم في اكفا نهم اللتي يكفنون فيها \_\_\_\_\_\_ اللتي يكفنون فيها \_\_\_\_\_ انكم تحشرو ن حفاة عراة غرلا ثم قرأ "كما بدأ نا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلین۔۔۔۔۔۔ ان النبيي صلى الله تعالى عليه وسلم زار قبور الشهداء باحد فقال: اللهم ان عبدك ونبيك شهدان هئولاء شهداء وان من زار هم او سلم عليهم اليي يوم القيامة ردواعليه انما الاعمال بالنبيات ان المله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق العلماء اتحذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا \_\_\_\_ ٤٥٦/٤ ع اما عـلـمت يا على انه انا اول من يدعى به يو م القيامة فا قو م عن يمين العرش في ظله فا كسى حلة خضرا ء من حلل الحنة \_\_\_\_\_ ان البنمي صلى الله تعالىٰ عليه وسِلم زار قبور الشهداء باحد فقال: اللهم ان عبدك ونبيك

شهدان هئولاء شهداء وان من زار هم او سلم عليهم الي يوم القيامة ردواعليه\_\_\_\_\_ردواعليه YA7/8\_\_\_\_\_\_ ان بـلا لا رأى في منامه النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و يقول له: ما هذه الحفوة يا اما ان لك ان تزور ني يا بلا ل!\_\_\_\_\_اما ان لك ان تزور ني يا بلا ل!\_\_\_\_\_ انسما همو اليموم مال وارث وانما هو اخوك واختاك فاقسموه على كتاب الله فقالت يا اب لـوكـان كـذا وكـذا لتـر كتـه انـما هي اسماء فمن الاخرى قال ذو بطن ابنتة خارجة اراها جاربة فولدت ام كلثوم\_\_\_\_\_ ان الله تعالىٰ يبعث لهذه الامة على راس كل ما ئة سنة من يحدد لها د بينها\_ - ٢٢٤/٤ ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دعا عثمان فجعل يشير اليه ولون عثمان يتغير فلما كان يوم الدار قُلنا الاتقاتل قال لا ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عهد الى امرا فاناصابر نفسي عليه\_\_\_\_\_\_امرا فاناصابر نفسي عليه\_\_\_\_\_ ان الـلـه قد رفع لي الدنيا فاناا نظر اليها والي ماهو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الي کفی هذه \_\_\_\_\_ 04./5 اسر عكن لحو قابي اطولكن يدا فكن يتطاولن ايهن اطول يدا فكانت زينب اطول يدا لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق\_\_\_\_\_\_\_لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق\_\_\_\_\_\_\_لانها انا قائد المرسلين ولافخر وانا خاتم النبيين ولا فخر\_\_\_\_\_\_\_ ٢٦١/٤ ان الله تعاليٰ زو جني في الجنة مريم بنت عمران وامراة فرعون واخت موسي\_\_\_ ٤٧٠/٤ اتسى جبرئيل النبسى تلطي فقال لاتبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يارسول الله قال اني لست في ذاتكم مثلكم اني ابيت

| 0/٤                                         | بطعمنی ربی و یسقینی                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·                                           | ان الله تعالىٰ قد زو جني معك في الحنة مريم ا                                                           |
| ٤٧٠/٤                                       | فرعون فقالت الله اعلمك بهذا قال نعم                                                                    |
| اسمعيل واصطفى من ولد اسمعيل بني كنانة       | ان الله تعالىٰ اصطفى من ولد ابراهيم ا                                                                  |
| £ V 1/£                                     | واصطفى من بي كنانة قريشا                                                                               |
|                                             | ان النبي ﷺ تكلم اوائل ماولد                                                                            |
| وان اول كلام تكلم به ان قال الله اكبر كبيرا | ان مهده كان يتحرك بتحريك الملائكة                                                                      |
| ٤٨١/٤                                       | والحمد لله كثيرا                                                                                       |
| ولا الـضـالين فقال آمين وخفض بها صوتـه      | ان النبي ﷺ قرأغير المغضوب عليهم                                                                        |
| ٥٤٠/٤                                       |                                                                                                        |
| ثم لا يعود ثم لا يعود                       | اذا فتتح الصلو ة رفع يد يه الى قريب من اذ نيه                                                          |
|                                             | ان عمر وعليا لم يكونا يجهران بآمين                                                                     |
|                                             | ان النبي عُلطة تو ضأفمسح بناصيته                                                                       |
| 0 £ 7/ £                                    | انه مسح علیٰ ناصیته                                                                                    |
| ها معه في القصعة وقال كل ثقة با لله وتوكلا  | ان رسول الله عَنْ الله |
| · ·                                         | علیهعلیه                                                                                               |
| ٤ الامام                                    | انصت للقرأة فان في الصلوة شغلا وسيكفيك                                                                 |
| له ن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب      | الم تر الى آيات انزلت الليلة لم يره مث                                                                 |
| ٤٠٢/٣                                       | الناسا                                                                                                 |
| سلم نهي عن زيارة القبور قالت نعم كان نهي    | ا ليس كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و،                                                            |
| YA./£                                       |                                                                                                        |

| ، تزور قبر عمها حمزة كل جمعة      | ان فياطمة بنت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كانت         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| YA1/E                             |                                                            |
| ۲۰/۱                              | استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم ياذن لي                   |
| ۲۹٥/١                             | ایا کم وایاهم لا یصلونکم ولا یفتنونکم                      |
|                                   | ان رسبول البليه صبلي الله تعالىٰ عليه وسلم يخرج من ا       |
| YV9/8                             | عليكم دار قوم مؤمنين                                       |
| ر فقلت لها يا ام المومنين من اين  | ان عائشة رضى الله عنهاا قبلت ذات يوم من المقاب             |
| ۲۸۰/٤                             | اقبلت قالت من قبر احي عبدالرحمن بن ابي بكر                 |
| بور الشهداء باحد على راس كل       | ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان ياتي ق              |
| ۲۸0/٤                             | حول                                                        |
| الله نطيخ فاكل القوم وكان شيخة    | ان جابـر اذبح شاة وطبحها وثرد في جفنة واتي به رسول         |
| o. A/£                            | يقول لهم كلوا ولاتكسروا عظما                               |
| بوا بنا الى قبره فاتى عمر ومن معه | الااذنتنبي قبال يبااميىر الممومنين كان ليلا قال عمر فاذهب  |
|                                   | القبرالقبر                                                 |
| £70/Y                             | اللُّهم انِي استخيرك                                       |
| وهو على المنبر الاان الفتنة ههنا  | اسمعت رسول البله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول            |
| ۲٠٨/٤                             | يشير الى المشرق من حيث يطلع قرد الشيطان                    |
| ٤٦١/٤                             | انا اکرم ولد آدم علی ربی ولافخر                            |
| 184/                              | اقرب القوم اليه ،ما ارى الامام اذا ام القوم الا قد كفاهم _ |
|                                   | ﴿ب﴾                                                        |

بينا فا نا خير هم نفسا و خير هم بيتا\_\_\_\_\_\_و م

| بعث الله نبيه وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حرامه فما احل فهو حلال وماحرم فهو          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| حرام وما سكت عنه فهو عفو عفو                                                         |
| بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفرلي و    |
| ارحمنی                                                                               |
| كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا فرغ من صلوته قال بصوته الاعلى لا اله الا |
| الله وحده لا شريك له الله وحده لا شريك له                                            |
| بل انصت فانه یکفیك                                                                   |
| بعث ذات يـو م ولـم اكن في اهلي فلماجئت اخبر ت فاتيته وهو على سرير فالتزمني فكا       |
| نت تلك اجودو اجو دنت                                                                 |
| بايعوني عملي ان لا تشركوا بالله شيئا ولاتسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولاتاتوا |
| ببهتان تفترونه من ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فاجره على           |
| الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا       |
| شم ستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عفا عنه ان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك          |
| ٦٢٤/٤                                                                                |
| بعثت من خير قرون بنسي ادم قرنا فقر ناحتيي كنت من القرن الذي كنت                      |
| فيهف                                                                                 |
| بعثت من حيسر قسرون بنسي ادم قسرنا فقسرنا حتى كنت من القرن الذي كنت                   |
| منهمنه                                                                               |
| البينة على المدعى و اليمين على من انكر ١٢٨/٣                                         |
| بينا نحن عند رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخويصرة      |
| وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله!اعدل ،فقال ويلك ،اذ لم اعدل فمن يعدل           |

Y 1 1/E\_\_\_\_\_

\$ co

|                                                 | تخلقوا با خلا ق الله                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انسئله عن نجا ة هذا                             | توفى الله تعالى ثبيـه صلى اللـه تعالىٰ عليه وسلم قبل ان                                                                                          |
| 0.9/٣                                           | الامرا                                                                                                                                           |
| ٦٣٢/٤                                           | التائب من الذنب كمن لا ذنب له                                                                                                                    |
| قبل القرأةوفي الركعة                            | التكبير في العيد تسع تكبيرات في الركعة الاولى خمس تكبيرات                                                                                        |
| ٥٤٨/٤                                           | الثانية يبدأ بالقرأة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة الركوع                                                                                              |
| ٤٣٦/٤                                           | تفترق امتى على ثلث و سبعين ملة كلهم في النار الاملة واحدة                                                                                        |
|                                                 | توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية                                                                                                              |
|                                                 | تـقسـم بـالـله ما رأى احد رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يبوا                                                                             |
|                                                 | القر آنالتاريون                                                                                                                                  |
| ۲٦/٣                                            | توبة السر بالسرو العلانيةالعلانية                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                  |
| YAY/1                                           | تفتر ق امتى على ثلث و سبعين ملة كلهم في النا ر الا ملة وا حدة                                                                                    |
| ~~~/r                                           | تصافحو ايذهب الغل                                                                                                                                |
| ~~~/r<br>~7                                     | تصافحو ایدهب الغل<br>تقبل فی صورة شیطان و تدبر فی صورة شیطان الحدیث                                                                              |
| ~~~/r<br>~7                                     | تصافحو ايذهب الغل<br>تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان الحديث<br>تخيروا لنطفكم فانكحواالاكفاء وانكحوا اليهم (وفي لفظ) ف                     |
| ~~~/r<br>~7                                     | تصافحو ايذهب الغل<br>تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان الحديث<br>تخيروا لنطفكم فانكحواالاكفاء وانكحوا اليهم (وفي لفظ) ف<br>اخوانهن واخواتهن |
| ۳۳۳/۲<br>۳٦۲/۲<br>فان النساء يلدن اشباه<br>۸۸/۳ | تصافحو ايذهب الغل<br>تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان الحديث<br>تخيروا لنطفكم فانكحواالاكفاء وانكحوا اليهم (وفي لفظ) ف                     |

| اصل الايمان الكف عمن قال لااله الا الله ولانكفره بذنب ولانخرجه من        | ثـلاث مـن    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ىلىل                                                                     | الاسلام بعم  |
| م بيو تا فحعلني في حيرهم بيتا فيا نا حير هم نفساً وحير هم بيتا           | ثمجعله       |
| 017/٣                                                                    |              |
| ملى شفير القبر فيقول ياصاحب القبر العميق هذه هدية اهلها اهداها اليك اهلك | ثميقفء       |
| ora/r                                                                    | فاقبلها      |
| صلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبر نا بما هو كائن الى يوم            | ئىم نىزل ف   |
| vv/\                                                                     | القيمة       |
| به الصلاة والسلام جمع العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكلام فاذا لشاة      | ئىم انە عىلى |
| بض اذنيها                                                                | فمدقامت تنف  |
| النبين بعضهم على اثر بعض فيقومو ن سما طين عن يمين العرش فيكسون حلة       | ئے یدعی ب    |
| حلل الحنة                                                                | خضرا ء من    |
| حل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال   | ئم صلى رج    |
| ي الله تعالىٰ عليه وسلم ايها المصلى دع تحب                               | له النبي صل  |
| ₹ <u>-</u>                                                               | <b>*</b>     |
|                                                                          |              |

الخوارج كلاب النار\_\_\_\_\_ ٢١٠/٤ حـذ شاتك يـاجـابـر بـارك الله لك فيها فاحذتها ومضيت وانها لتنازعني اذنها حتى اتيت بهاالمنزل\_\_\_\_\_ كلام لاهله وانا خيركم لاهلي لاهلي العالم عدركم لاهله وانا خيركم لاهلي العالم العالم

| حرجت ليلة الى مقابر مكة فوضعت راسي على قبر فنمت قرأيت اهل المقا بر حلقة حلقة   |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| فقلت قامت القيا مةفقلت قامت القيا مة                                           |
| حذما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله سلط فعملني فقلت مثل قولك                |
| فقال لي رسول الله عليه الا اعطيت شيئا من غير ال تسال فكل تصدق                  |
| ٦٠٨/٢                                                                          |
| حيىر ما يخلف المرء بعد مو ته ولد صالح يد عوله وصدقة تحرى يبلغه احرها وعلم يعمل |
| به مبن بعدهبه مبن بعده                                                         |
| حير كم من تعلم القرآن وعلمههام                                                 |
| حرج وهو يتكئ على اسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلي بهم                |
| Y & N/Y                                                                        |
| لخلافة بعدي قي امتي ثلاثون سنةلخلافة بعدي قي امتي ثلاثون سنة                   |
| لخلافة في قريشالمحالات                                                         |
| لحليفة من بعدي ابو بكر ثم عمر ثم يقع الاختلاف                                  |
| حالفو االمشركين وفرو اللحي واحفو الشوارب١٥٤/١                                  |
| عالفوا المشركين احفواالشوارب واعفوا اللحي ١٩٣/١ عنوا اللحي                     |
| صرحت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الي ان ولدني أَبّي                    |
| امیا                                                                           |
| ممسة لا جمعة عليهم المراة والمسافر والعبدوالصبي واهل البا دية٣١٥/٢             |
| عه ،فان له اصحابا يحقرا حدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤن القرآن لا  |
| حاوز ترافيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ٢١١/٤                 |
| اعاء مخ العبادة                                                                |
|                                                                                |

رأيت ربي عز و جل في احسن صورة قال فيما يختصم الملأ الاعلى\_\_\_\_\_\_ ١٠/٧٨ رأيت اخاليي في النوم بعد مو ته فقلت اتصل اليك دعاء الاحياء قال اي والله بتزخرف مثل النو ر\_\_\_\_\_مثل النو ر\_\_\_\_ رأيت النبي عَنْ في منا مي يقول لي يا ما لك قد غفر الله لك بعد دالنو ر الذي اهديته الي ا متمى ولك ثواب ذلك ثم قال لي وبني الله بيتا لك في الجنة في قصر يقال له المنيف قلت ماا لمنيف قال المظل على أهل الجنة\_\_\_\_\_\_ماا لمنيف قال المظل على أهل الجنة رأيتك تناز عني او تخالجني القرآن\_\_\_\_\_\_\_المرات راس الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق \_\_\_\_\_\_ ٢٠٨/٤ رائيت ابن عمر اذا ذهب الى قبور الشهداء على نا قته ردها هكذا و هكذا فقيل له في ذالك فيقال اني رائيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في هذ الطريق على ناقته فقلت لعل خفى يقع على خفه \_\_\_\_\_ رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يشير الى المشرق ها ان الفتنة ههنا ان الفنتة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان \_\_\_\_\_\_ ١٨٤ رفع البصوت بالذكر حين ينصر ف الناس من المكتو بة كان على عهد النبي صلى الله تعالیٰ علیه سلم\_\_\_\_\_\_تعالیٰ علیه سلم\_\_\_\_\_

| ع يـ ديـه لـ لـ دعـاء ومسـح بـو جهـه فـامـر رسـول الـله عَطِيْهَابا ذر ان يقسمها بين الناس | رف   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| o & A/T                                                                                    |      |
| ـت عليا يضحي بكبشين فقلت له ماهذا فقال ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم              | رأي  |
| سانی ان اضحی عنه فانا اضحی عنه، عنه،                                                       | او ص |
| سا الرب في رضا الوالد و سخط الرب في سخط الوالد                                             | رض   |
| بت رسول الله يُنظِيُّ رفع يـد يــه حيـن افتتـح الـصـلو ة ثم لم ير فعها حتى انصر ف          | رأ ي |
| ٠٤١/٤                                                                                      |      |
| يست رسول السلسه عُنْ الله عِنْ الله على السلم مردة واحدة حتى بملغ القذال هو اول            | رأي  |
| ۵٤٥/٤                                                                                      | القف |
|                                                                                            |      |

رأيت ربى عزو حل في احسن صورة قال فيم يختصم الملاء الاعلى ، قلت انت اعلم قال فوضع كفه بين كتفى فوجدت بر دها بين تُدبى وعلمت ما في السموات والارض وكذالك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ليكون من المو قينين

**€**(**﴾** 

سألت ربي ان لا يدخل احد من اهل بيتي النار فاعطانيها\_\_\_\_\_\_\_ ١٨٢

| سيخرج قوم في احر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| بحاوزايمانهم حنا جر هم ٢٠/٤                                                           |
| سل جـزي الله اهل الدنيا حير ا فاقرأ هـم مني السلام فانه يدخل علينا من دعائهم نو ر مثل |
| لحبا لل ١٧١/٢                                                                         |
| سباب المسلم فسوقا/١٠٤                                                                 |
| سئل رسول الله عَلَيْكُ افي كل صلوة قرأةً قال :نعم ،فقال رجل من الانصار :وجبت هذه      |
| ، فقال لي رسول الله عَنْ وكنت سئل رسول الله عَنْ أفي كل صلوة قرأة قال:                |
| نعمنعم                                                                                |
| سمعت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزي هذه بعد اليوم الي      |
| يوم القيامة                                                                           |
| سياتي قوم يسبونهم وينتقصونهم فالاتحالسوهم ولاتشاربوهم ولاتؤ اكلوهم                    |
| ولات ا                                                                                |
| Y. 7/1                                                                                |
| سيأتي من بعدي قوم لهم نبزيقال لهم الرافضة فان ادركتهم فاقتلهم فانهم                   |
| مشركونا/٥٥٠                                                                           |
| سأل رجل اي سورة القرآن اعظم قال قل هو الله احدـــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| سأل رجل المغيرة بن شعبة و انا شاهد عن رجل طلق امرأة مائة قال ثلاث تحرم و سبع و        |
| تسعون فضل ٢٤٠/٣١                                                                      |
| سئل عبد الله بن مسعودرضي الله تعالىٰ عنه عن القرأة خلف الامام ،قال                    |

سألت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن نظر الفحاء فامرني ان اصرف سيكون في امتى احتلاف فرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤن القران لا يحاوز سألنى ربى فلم استطعان اجيبه فوضع يده بين كتفي بلاكيف ولا تحديد فوجدت بسردهما بيسن ثمديسي فاورثنني علم الاوليين والاخريين وعلمنيي علو ماشتي سئل زيد بن ثابت رضى الله تعالىٰ عنهعن القرأة مع الامام فقال: لا اقرأ مع الامام في سئل عبدالله ابن مسعود عن القرأة خلف الامام قال: انصت فان في الصلوة شغلا سيكفيك ذالك الامام\_\_\_\_\_ شرار عباد الله المشائون بالميمة\_\_\_\_\_\_ الشيطان من يحالف الحماعة\_\_\_\_\_المالك شفاعتي لاهل الكبائر من امتى\_\_\_\_\_\_ شهدت مع رسول الله عليه الاضحى في المصلى فلما قصا حطبته نزل من منبر ه واتي بكبش فـذبحه رسول الله ﷺ بيديه وقال بسم الله الله اكبر هذا عني وعمن لم يضح من

\$ co

صلى لى الظهر حين كا ن الظل مثله\_\_\_\_\_\_ صلى بنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يو ما الفجر \_\_\_\_\_\_\_٧٧/١

صليت مع رسول الله ﷺ و ابي وبكر عمر و عثما ن فلم اسمع احدا منهم يقر ء بسم الله الرحمٰن الرحيم \_\_\_\_\_ صليت مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و مع ابو بكر و عمر وعثما ن رضي الله عنهما فيفتحو ن بالحمدثلة رب العالمين \_\_\_\_\_\_فيفتحو ن بالحمدثلة رب العالمين \_\_\_\_\_ صلى بنا رَسُو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فلم يسمعنا قرأة بسم الله الرحمٰن الرحيم 1.7/4\_\_\_\_ صليت خلف رسو ل لله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وا بي بكر و عمر رضي الله عنهما فما سمعت احدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم \_\_\_\_\_\_ صلى رسول الله ﷺ ما قبل بوجهه فقال :اتقرؤن والامام يقرأفسكتوا فسألهم

طويسي بمن عدمه و قتلوم بدعون الى كتاب الله وليسو امنه في شئي من قاتلهم كان اولي طلق رجل امرأة ثلاثا قبلُ ان يدخل بها ثم بدء له ان ينكحها فحاء يستفتي قال فذهبت معه فسأل ابا هريرة و ابن عباس فقالا لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فقال انما كان طلاقي اياها واحدة قال ابن عباس ارسلت من يدك ما كان لك من فضل قال محمد وبهذانا حذ وهبو قبول ابني حنيفة والعامة من فقها ئنا لا نه طلقها ثلاثا جميعا فوقعن عليها جميعا معا 141/4 الطاعون بقية رجز او عذاب ارسل على طائفة من بني اسرائيل فاذا وقع بارض وانتم بها قلا تحرجو ا منها فراراًمنه \_\_\_\_\_



عشره من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية الحديث \_\_\_\_\_\_ ١٦٤/١ عن معاوية بن قرة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعوه وانه لمطلق الأزرار فادحلت يدي في حيب قميمه فمست عن ابراهيم انه قال اذا قال المؤذن حنى على الفلاح فينبغي للقوم ال بفوموا للصلوة 110/7\_\_\_\_\_ عن ما لك بن دينا رقال دحلت المقبرة ليلة الجمعة فاذابنو ر مشرق فهافقلت لا اله الاالمله نسري ان الله عزوجل قد غفرلا هل القبور فاذا انا بهانديهتف من البعد\_\_\_\_\_ا عـن بشـاربـن غـالـب قـال رأيت رابعة في النو م وكنت كثير الدعاء لها فقاك لي يا بشار هدايا ك تاتيناعلي اطباق من نو رمحمد بمنا ديل الحرير\_\_\_\_\_\_٧١/٢ عن على رضي الله تعالى عنه فيمن طلق امرآته ثلاثًا قبل ان يد حل بها قال لانحل له حتى تنكح زوجاغيره\_\_\_\_\_ عليكم بسنتيي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين تمسكوابها وعضوا عليها £ 7 1 / T \_\_\_\_\_ علام تشتمني انت واصحابك وفانطلق الرجل وجاء باصحابه فطفوا بالله ما عند ذكر الصالحين تتزل الرحمة\_\_\_\_\_\_عند ذكر الصالحين تتزل الرحمة عليكم بالجماعة والعامة\_\_\_\_\_عليكم بالجماعة والعامة\_\_\_\_\_ عن ابن مسعو د الا إصلى بكم صلوة رسول الله عَن قال فصلى فلم يفع يديه الا

عن عبد الله قال الا اخبر كم بصلوة رسول الله ﷺ قال فقام فر فع يديه اول مرة ثم لم عـن عبـد الـله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت خلف النبي اللخية وابي بكرو عمر فلم ير فعو ا ايديهم الا عند افتتاح الصلوة \_\_\_\_\_\_ فعو ا ايديهم الا عند افتتاح الصلوة عن على رضى الله عنه انه كا ن ير فع يد يه في تكبيرة الا وليْ من الصلو ة ثم لا ير فع شئ عن على رضى الله عنه قال دعا القراء في رمضا ن فا مر منهم رجلا يصلي با لنا س عشرين ركعة\_\_\_\_\_ركعة عن انس اتبعو العلما ء فا نهم سرا ج الدنيا ومصا بيح الا خرة\_\_\_\_\_\_\_\_ ٥٥٠/٤ عن علمي: العلماء مصابيح الارض وخلفاء الاتبياء وورثتي وو رثة الانبياء العلم حزا ئن ومفتا حها السوال \_\_\_\_\_\_العلم حزا ئن ومفتا حها السوال \_\_\_\_\_ عن عشمان بن ابي العاص قال حدثني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله عَلَيْكُ ليلة ولـدتـه قالت فما شئ انظراليه في البيت الانور واني لانظرالي النجوم تدنوحتي اني لا قول ليقعن عملي فلما وضعت حرج منها نور اضياءله البيت والذار حتى جعلت لااري الانورا\_\_\_\_\_\_الانورا\_\_\_\_\_الانورا\_\_\_\_\_الانورا\_\_\_\_ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الر اشدين المهديين\_\_\_\_\_\_\_ا ٣٣٢ /١ عـن ابـي قلا بة قال اقبلت مبن الشام الي البصرة فنزلت الخندق فتطهرت وصليت ركعتين بالليل ثم وضعت راسي على قبر فنمت ثم انتبهت فاذاانابصاحب القبر يشتكي ويقول لـقدآذيتني منذ الليلة ثم قال انكم لا تعلمو ن ونحن نعلم ولا نقدر على العمل ان الركعتين اللتين ركعتهما خيرمن الدنيا وما فيها \_\_\_\_\_\_

| فضل المو من العالم على المومن العابد سبعون درجة ١٠٥ /١                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| فحمل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالىٰ ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا          |
| قلم ـــــ ال۲۰۰۱                                                                      |
| فلما ارادالله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النو ر اربعةا جزاء١٠٦/١                     |
| فوضع کفه بین کتفی فو حدت بردها بین تدی                                                |
| فعلمت ما في السموت والارض وتلا وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض                 |
| ويكون من الموفنين\ ٨ الم                                                              |
| فاذا آنا بربي تبارك وتعال في احسن صورة فقال يا محمد! قلت لبيك١٨٠/١                    |
| فرأيت وضع كفه بين كتفي فوجدت بردانامله بين ثدي فتجلي لي كل شئي                        |
| وغرفت                                                                                 |
| فتوضع السحلات في كفة والبطاقه في كفة فطاشت السحلات وثقلت البطاقه فلا يثقل             |
| مع اسم الله شي لا اله الالله واشهد ان محمدًا عبدره ورسوله١٠٠/١                        |
| فاتاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام فقال :ائت عمر فاقرأه السلام واحبره |
| انهم يسقونا                                                                           |
| فاتحة الكتاب تجزئ مالاتجزئ شئي من القرآنالا                                           |
| فرجع تائبا الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقبل ذلك منه وحلىٰ                 |
| سبيله                                                                                 |
| فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمٰن الرحيم ١٠٦/١                                |
| فاكلفوا من العمل مالكم به طاقة فاكلفوا من العمل مالكم به طاقة                         |
| فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلا نس                                       |

فلما كان في خلافة عثمان و كثر الناس امر عثمان يو م الحمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الا مرعلي ذالك\_\_\_\_\_\_\_ الله على الزوراء فثبت الامرعلي ذالك فانتب حزينا وحلاحائفا فركب راحلته وقصدا لمدينة فاتي قبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه\_\_\_\_\_\_ فاقبل الحسن والحيسن رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا له يا بلال فشتهي ان نسمع اذانك الذي كنت توذن به لرسول الله في المسجد\_\_\_\_\_\_ ٢٨٧/٤ فيفعل فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي ان يقف فيه فلما ان قال الله اكبر الله اكبر ار تحت المدينة\_\_\_\_\_\_المدينة فلما ان قال اشهد ان لااله الا ألله از دادت رحتها \_\_\_\_\_\_ ٢٨٧/٤ فلما ان قال اشهد ان محمد رسول الله حرجت العواتق من حدور هن وقالو ابعث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_\_\_\_\_الله صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ فمارائمي يوم اكثر باكيا بالمدينة بعد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من ذلك اليوم YAY/ £\_\_\_\_\_ سلام عليكم بما صبر تم فنعم عقبي الدار\_\_\_\_\_\_ ١٨٧/٤ فيضلت على الانبياء بست اعطيت حوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهوراومسحداوارسلت الي الخلق كافة وحتم بي النبيون فضلت على الانبياء بحمس بعثت الى الناس كافة وذحرت شفاعتي لامتي ونصرت بالرعب شهراامامي وشهرا حلفي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحدقبلي \_\_\_\_\_ فاذاقعد احدكم في الصلوة فليقل التحيات لله \_\_\_\_

| فعلم اخذعلي كتمانه اذعلم انه لا يقدر على حمله احدغيري وعلم حيرني فيه واعلمني         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الـقرآن فكان حبريل عليه الصلوة والسلام يذر ني به علم امر ني بتبليغه الى الحاص والعام |
| من امتی۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| فلما دفن عمسر معهم ما دخلته الاوانا مشدودة على ثيابي حياء من عمر                     |
| ጚ . ০/ ξ                                                                             |
| فلما اصحوا رفع ذلك الى عمر رضى الله عنه فحاء عمر الى ابيه فعزاه                      |
| ٦٠٧/٤م                                                                               |
| فقال عمر يافلان ولمن حاف مقام ربه حنتن فاحابه الفتي من داخل القبريا                  |
| عمرقداعظانيهماربي في الجنة مرتين                                                     |
| فالقى الينا حقوه فقال اشعر نها اياه نها اياه                                         |
| فاتحة الكتاب تحزى مالا تحزى شئ من القرآن                                             |
| فقال عمربن الخطاب: والله يارسول الله لنكثرن قصور نا، فقال رسول الله صلى الله تعالى   |
| عليه وسلم :الله اوسع من ذلك عليه وسلم :الله اوسع من ذلك                              |
| ف الحرجت من بين ابو ي فلم يصبني شئ من عهد الحاهلية و حرجت من نكاح ولم                |
| اخرج من سفاح من لدن ادم حتى انتهيت الى ابي وامي فانا حيرهم نسبا وحيرهم               |
| ابا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
| ف امره ان يتوضأ فيحسن وضوء ه ويدعو بهذ الدعاء اللهم اني اسألك واتو جه اليك بنبيك     |
| محمد نبي الرحمة، اني توجهت بك الي ربي في حاحتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في           |
| 7 £ 9 / £                                                                            |
| فان غم عليكم فاكملو العدة ثلاثين يومافان غم عليكم فاكملو العدة ثلاثين يوما           |
| فان غر عل كالتراث الثلاث                                                             |

| 7 £ 1 / 7                                   | فان غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٦٤١/٢                                       | فاذ غم عليكم فعدو ا ثلاثين ثم افطرو ا          |
| ٦٤١/٢ة                                      | فانغم عليكم فانها ليست تغمى عليكم العدا        |
|                                             | فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يحرحون                |
| ـرؤ ه ظـاهــرا كفضل الفـريضة علـي النـا فلة | فيضل قسرأرة القسران نيظرا علىي مسايية          |
| 071/7                                       |                                                |
| الذين لايهدي بهم شئ                         | فتدخل عليه فيفرج بها يستبشرويحزن جيرانه        |
| 1 & 7 / 1                                   | فان لله عباد الاترونهم                         |
| ال ويحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا      | فرب الرجل ربوءة شديدة واصفر وجهه فق            |
| ٣١/٤                                        | الشحر وكل شئ ليس فيه روح                       |
| ارسول اللهالم                               | فلاتقولوا يامحمد يااحمد بل قولوا يانبي الله يا |
| و بالبيقيع فقال اكنت تخافين ان يحيف الله    | فىقىدت رسول الله نَظِيُّ ليلة فخرجت فا ذا ه    |
| ٠٠٢/٢                                       | عليك ورسوله                                    |
| الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هذه قبور     | فلما حئنا قبور الشهداء قال لي رسول             |
| ۲۸./٤                                       | اخواننا                                        |
| هل نجد ويد عنا قال انما اتأ لفم فاقبل رجل   | فغضب قريش والانصار فقالوا يعطني صناديدا        |
|                                             | غائر العينين مشرف فاذالحقه كان احب اليه مر     |
| صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن    | فان منكر او نكير ايا حد كل واحد منهمابيد ه     |
| ٥٢٦/٢                                       | حجته الخ                                       |
| 1 £ Y / Y                                   | فقالوا انا لنفعل قال فلا تفعلوا                |
| مالني عند دار کني او اينوران                | فاتي رسول الله صلى الله تعالم عليه وسلم العل   |

خطب عطب على سريرفالتزمني فكانت تلك اجود اجود \_\_\_\_ ١٥٤/١ فلما حئت احبرت فاتيته و هو على سريرفالتزمني فكانت تلك اجود اجود \_\_\_\_ ١٥٤/١ فاعلمنا احفظنا \_\_\_\_\_\_

حفظه من حفظه و نسيه من نسيه\_\_\_\_\_\_\_ VV/1----قـام فيمنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الاحدث به\_\_\_\_\_قيام الساعة الاحدث به قال الله عزوجل لموسى عليه السلام حين كلمه ربه حل وعلا :اعلم ان من اهان لي وليا فقد بارز ني بالمحاربة\_\_\_\_\_\_فقد بارز ني بالمحاربة\_\_\_\_\_ قال: فيما يختصم الملاالاعلى؟ قلت: لا ادرى قالها ثلاثا \_\_\_\_\_\_ الملاالاعلى؟ قال ابو هريرة اخذ الا كف على الا كف في الصلو ة تحت السرة \_\_\_\_\_ ١٠٥٥ ٥ قـال رسـول الـلـه صـلـي الـله تعالىٰ عليه وسلم لعثمان ان الله مقمصك قميصا فان ارادك المنافقون على حلعه فلا تحلعه \_\_\_\_\_المنافقون على حلعه فلا تحلعه \_\_\_\_\_المنافقون على حلعه فلا تحلعه قـال عمر يا رسول الله كيف تكلم احساد الاا رواح فيها قال ما انتم باسمع لما اقول منهم غير انهم لا يستطيعون ان يرد و اعليي شيا\_\_\_\_\_\_غير انهم لا يستطيعون ان يرد و اعليي شيا قل السلام عليكم يا اهل القبور من المسلمين والمو منين انتم لنا سلف و نحن لكم تبع وانا ان شاء الله بكم لا حقون\_\_\_\_\_ان شاء الله بكم لا حقون\_\_\_\_ قال ابو رزين يا رسول الله يسمعون قال يسمعون ولكن لا يستطيعون ان يحيبوا 1.V/£\_\_\_\_\_ قال رسول الله ﷺ وتر الليل ثلث كوتر النهار صلاة المغرب \_\_\_\_\_\_ ١٨٤٥٥ قالت المرأة ماهذا ياحابر قلت والله هذه شاتنا اللتي ذبحناها لرسول الله عَطُّكُ دعا الله قشرأغيس السمغيضوب عبليهم ولاالسنساليسن فيقسال آمين حفض بهسا قـالـت عـائشة من ا حبر ك ان محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رأى ربه او كتم شيئا مما

امر به او يعلم الحمس التي قال الله ان الله عنده علم الساعة الآية فقد اعظم قد طلع علينا اعرابي بعد ما دفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بثلاثة ايام فرمي بنفسه على قبرا لنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حثا من ترابه على راسه وقال يا رسول الله قـلـت فسـمعنا قولك ووعيت عن الله سبحانه وما وعينا عنك وكان فيما انزل عليك" ولو انهم اذظلمو ا نفسهم حاؤك فاستغفروا الله الاية" وقد ظلَّمت وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر انه قد غفرلك\_\_\_\_\_من القبر انه قد غفرلك\_\_\_\_ قال كنا في الصفة عند رسولُ الله عَنْ فاتته امرأة مهاجرة معها ابن لها قد بلغ فلم يلبث ان اصابه وباء المدينة فمرض اياما ثم قبض فغمضه النبي غيلت وامر بحهازه فلما اردنا ان نغسله قبال يبا انس ايت امه فباعلمها قال فاعلمتها فجاءت حتى حلست عند قد ميه فاحذت بهما ثم قالت اللهم اني اسلمت لك طوعا وخلعت الاوثان زهدا وهاجرت اليك رغبة اللهم لاتشمت بي عبدة الاوثان ولاتحملني من هذه المصيبة مالاطاقة لي بحملها قال فوالله فماتقضي كلامها حتى حرك قدميه والقي الثوب عن وجهه وعاش حتى قبض الله رسوله و حتى هلكت امه \_\_\_\_\_\_الله رسوله و حتى هلكت امه \_\_\_\_\_ قل يا ايها الكافرون تعدل ربع القرآن \_\_\_\_\_ 2. 4/4 قال اي اية في القران اعظم قال اية الكرسي الي آخره\_\_\_\_\_\_ ٥٤٦/٣ قا لَ رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم التغني حرا م \_\_\_\_\_ قالت من حدثكم ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ماكان يبول الاقاعدا\_\_\_\_\_ قال الله تعالىٰ: قسمت الصلوة بيني و بين عبدي نصفين ولعبدي ما سأ ل\_\_\_. قال لا يقرأ حلف الامام \_\_\_\_

قال فانتهى الناس عن القرأة مع رسول الله عُنْكُ فيما جهر فيه\_\_\_\_\_\_ ١٤٢/٢ قال رسول الله عَنْ من كان له امام فان قرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_\_ ١٤٦/٢ قال رسول الله عَلَيْكُ: من كا ن له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_\_ ١٤٦/٢ قـال رجـل طـلـق امـر اتــه ثـلاثـا وهـو فـي مـحـلسـن قال اثم بربـه وحرمت عليـه امرأتـه قال على رضى الله عنه ليس الذي قال عمر رضى الله تعالىٰ عنه بشئ يعني في امراة المفقود هي امراة الغائب حتى ياتيها البيان\_\_\_\_\_\_المفقود هي امراة الغائب حتى ياتيها البيان\_\_\_\_\_\_ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امرأة المفقود امراته حتى يا تيها البيان\_\_\_\_نالبيان\_\_\_\_نالبيان\_\_\_ قـال عشـمـان كيف اقضى بينكم وانا على هذا الحال فقلنا قدرضينا بقولك فقضي ان يحير الزوج الاول بين الصداق وبين قال ابو بكر قد سئلته فقمت اليه \_\_\_\_\_\_قال ابو بكر قد سئلته فقمت اليه \_\_\_\_\_ قلت يا رسول الله ظننت انك اتيت بعض نسائك \_\_\_\_\_\_ قرأـة الـرحـل في غير الـمصحف الف درجة وقرأتـه في الـمصحف تضاعف القي قـال ابـن عبـاس يكتب من ام الكتاب في ليلة القدر مع هو كائن في السنة من الخير والشر والارزاق والاجال حتى الحجاج\_\_\_\_\_ قال عكرمة في ليلة نصف من شعبان يبرم امر السنة وينسخ الاحياء ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم احد ولا ينقص منهم احدا \_\_\_\_\_فيهم احدا ما قبال النبيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلوة فاحاف ان قـال حـمـا د المكي خرجت ليلة الى مقابر مكة فوضعت راسي على قبر فنمت قرأيت اهل المقا بر حلقة حلقة فقلت قامت القيامة قالو الا ولكن رجل من احواننا قرأ قل هو الله احد و جعل ثوابها لنافنحن نقسمة مند سنة \_\_\_ \_\_\_\_ا قال رسول الله عَنْ البخيل الذي من ذكر ت عنده فلم يصل على\_\_\_لا البخيل الذي من ذكر ت عنده فلم يصل على\_\_\_ قال رسول الله عَنْ عَم انف رجل ذكر عنده فلم يصل على الحديث...... ٢ / ٥٩٢ قـال ابـن عبـاس يكتب من ام النكتاب في ليلة القدر مع هو كائن في السنة من الخير والشر والارزاق والاحال حتى الحجاج \_\_\_\_\_\_ قد عرفت ان بعضكم حالحنيها\_\_\_\_\_ قال على رضى الله تعالى عنه كلا والذي نفسي بيده ان منهم لمن هو في اصلاب الرجال لم تحمله النساء وليكونن آخر هم مع مسيح الدجال \_\_\_\_\_\_ قال النبي ﷺ وهبت ثواب هذه لابني ابراهيم\_ \_\_\_\_\_\_ قال رسول الله عظيمة لاتصومواحتي تروا الهلال ولاتفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدرواله \_\_\_\_\_فاقدرواله قال رسو ل الله ﷺ نهيتكم عن زيا رة القبور فزوروها\_\_\_\_\_\_\_\_\_ قـال لـي ابـي الـحــلا ج ابو خالد يا بني اذا انا مت فا لحد ني واذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم سن على التراب سنا ثم اقرأ عند راسي بفاتحة البقرة قال سعيد بن المسيب لقد رأيتني ( ليالي الحرة ) وما في مسجد رسول الله سُطُّلُهُ غيري وما ياتي وقت صلاة الا وسمعت الاذان من القبر\_\_\_\_\_\_ قال على الا ابعثك على مابعشني عليه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم إن لاتدع تمثا لا الا طمسته و لا قبر امشرفا الا سويتة\_\_\_\_\_\_

قال ابن عباس: كنت اعلم اذا أنصر فو بذلك اذا سمعته\_\_\_\_\_\_\_قال قلت: يار سبول الله! اني اكثرالصلوة عليك فكم احعل لك من صلوتي؟\_ فقال: ماشئت قلت: الربع، قال: ماشئت فان قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليهُ وسلم عجلت ايهاالمصلى اذا صليت فاقعد فاحمد الله يما هو اهله وصل على ثم ادعه\_\_\_\_\_\_ ٢٣٩/٢

كنت ارعا ها على قرا ريط لا هل مكة \_\_\_\_\_\_

كان عبدالله بن عمر لا يقرا خلف الامام\_\_\_\_\_كان عبدالله بن عمر لا يقرا خلف الامام كان النبسي عَلِي المحدول الله واحد من شاربه قال كان حليل الرحمن ابراهيم كا ن ابن عمر اذا حج اواعتمر قبض على لحيته فما فصل احذه\_\_\_\_\_\_\_ ١٦٤/١ كان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظرالي بيا ض الجلد\_\_\_\_\_\_\_ ١٦٧/١ كان ابن عباس يلبس القلانس تحت العما ئم وبغير العما ثم\_\_\_\_\_\_ ١٧٤/١ كا ن يلبس القلنسوة بغير عما مة\_\_\_\_\_\_كا ن يلبس القلنسوة بغير عما مة\_\_\_\_\_\_كا ن كان عبدالله بن عمر لا يقرا خلف الامام\_\_\_\_\_كان عبدالله بن عمر لا يقرا خلف الامام كُان عبدالله بن عمر لا يقرا خلف الامام\_\_\_\_\_ كان عليه الصلاة والسلام يقرأفي الصلوة فسمع قرأة فتي فنزل واذا قرى القرآن فاستمعواله وانصتوا \_\_\_\_\_ كان رسول الله ﷺ قدامك فكرهت ان تقرأ حلفه \_\_\_\_\_\_كان رسول الله ﷺ كان عبد الله بن عمر لا يقرأ حلف الإمام\_\_\_\_\_ كانوا يقرؤن حلف النبي ﷺ فقال خلطتم على القرأة\_\_\_\_\_\_\_كانوا يقرؤن خلف النبي

كان رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفتتح القرأة بالحمد لله رب العالمين

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ابو بكر و عمر يفتتحو ن القرأة بالحمد 1. Y/Y \_\_\_\_ كما ن رسو ل المله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يفتتح الصلو ة بالتكبير والقرأة با لحمد لله رب الغلمين\_\_\_\_\_ كا ن رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ابو بكر و عمر و عثمان يفتتحو ن القر أ ة با لحمد لله رب العلمين \_\_\_\_\_ كما ن النبيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يفتح صلو ته ببسم الله الرحمٰن الر 1. 1/7\_\_\_\_\_ كان رسول الله عُلِيِّة يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال :من ذا الذي يخالجني سورتي فنهي عن القرأة حلف الامام\_\_\_\_\_\_ كيان النبي ﷺ يصلي بالناس ورجل يقرأ حلفه فلما فرغ قال من ذا الذي يخالحني سورة كا ن يسر ببسم الله الرحمن الرحيم\_\_\_\_\_\_ كـا ن يـؤ ذ ن بيـن يـد ي رسـو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم اذا جلس على المنبر يو م الجمعة على با ب المسحد و ابي بكر و عمر\_\_\_\_\_\_ كان النبعي تَشْطِهُ ينزور شهداء احد في كل حول واذا بلغ الشعب رفع صوته فيقول سلام عليكمُ بما صِبر تم فنعم عقبي الدار\_\_\_\_\_\_ كان سعد بن ابي وقاص يسلم عليهم ثم يقبل على اصحابه فيقول الا تسلمون على قوم يردو ن عليكم السلام\_\_\_\_\_\_ كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فا قول اعطه افقراليه مني فقال رسيول الله ﷺ حذوا واذاجماء ك من هـذا الـمـال وانـت غيـر مشرف ولا سائل فخذوه وما لافلا تتبعه نفسك كان يو ذن بين يدي رسول الله عليه اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابي بكر وعمر الخ \_\_\_\_\_\_وابي بكر وعمر الخ \_\_\_\_\_ كلما كان ليلتها من رسو له ﷺ يخرج من آخر اليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قـوم مـومنين واتا كم ما تو عدون غداوانا انشاء الله بكم لا حقون اللهم اغفرهالا هل بقيع كانت قرأة النبي عُنْظَة بالليل ير فع طورا ويخفض طِهرا \_\_\_\_\_\_\_ ١٩٥/٢ ٥٩٥ كان رسول الله ﷺ اذا سلم من صلُوته يقول بصوته الاعلىٰ :لا اله الا الله وحده لا شيك له اله الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير \_\_\_\_\_ كـلـماكا ن ليلتها من رسو له ﷺ يخرج من آخر اليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قـوم مـومنين واتا كـم ما تو عدون غداوانا انشاء الله بكم لا حقون اللهم اغفرهالا هل بقيع كانت قرأة النبي ﷺ بالليل ير فع طورا ويخفض طورا\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٩٥/٢ كان رسول الله ﷺ اذا سلم من صلوته يقول بصوته الاعلىٰ :لا اله الا الله وحده لا شيك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير \_\_\_\_\_\_\_ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى قبل الجمعه اربعا كان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يزور الشهداء باحد في كل حول واذا بلغ الشعب سلام عليكم بما صبر تم فنعم عقى الدار، ثم ابو بكر رضى الله عنه كل حول يفعل مثل

ذلك، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنهما وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى اللبه تنعمالني عمليمه وسلم تماتيهم وتندعوو كمان سعندبن وقماص يسلم عليهم كمان عمر بن عبدالعزيز يبعث بالرسول قاصدا من الشام الى المدينة يقرئ النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم السلام ثم ير جع \_\_\_\_\_ ٢٨٨/٤ كنت نبياو آدم بين الروح والحسد \_\_\_\_\_\_ كانت نبياو آدم بين الروح والحسد \_\_\_\_\_ كما ذ النبيي ﷺ يصلي في شهر رمضاذ في غير حماعة بعشرين ركعة والوتر كانوايقومون عملي عهد عمر بن الحظاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين كانرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يجلس معنا في المسجد فا ذاقا م قمنا قياما حتى نرا ه قد دخل بعض بيو ت ازوا جه\_\_\_\_\_\_ ، ٥٠٨/٣ كا نت اذا دخلت عليه قام اليها فا خذبيدها فقبلها واجلسها في مجلسي \_\_\_\_\_كا نت اذا دخلت كا ن اذا دخل عليها قامت اليه فا خذت يده فقبلته و اجلسته في مجلسها \_\_\_\_\_ كان يوم الثالث من وفات ابراهيم بن محمد عُلِيًّ جاء ابو ذر عن النبي بتمرة يابسة ولبن فيه حبز من شعير فوضعها عند النبي عَلَيْكُ فقرء رسول الله عَلَيْكُ الفاتحة وسورة الاحلاص كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يخرج من اخر الليل الي البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين كمان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حالسا في ظل حجرة فقال انه سياتيكم انسان فينظر البكم يعيني الشيطان فاذا حاء فلا تكلموه فلم يلبثوا ان طلع رحل كان النبي عُنْظُة يحرج يوم الفطر والاضحى الى المصلي فا ول شئى يبدء به الصلاة ثم ينصدرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفو فهم فيعظهم ويوصيهم كا نت الصلاة في العيدين قبل الحطبة ثم يقف الاما م على را حلته بعد الصلاة فيدعو كان النبيي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يخرج فيجلس على المنبر يوم الجمعة ثم يوذن المؤذن فاذ فرغ قام يخطب\_\_\_\_\_المؤذن فاذ فرغ قام يخطب كا نت الانصار اذامات لهم الميت اجتلفو الى قبره يقرؤن القرآن\_\_\_\_\_\_٧١/٢٥٥ كا نت الانصار اذامات لهم الميت احتلفوا الى قبر ه يقرؤن له القرآن \_\_\_\_\_\_ 20 1/ 20 1 كل دعاءٍ محجوب ختى يصلي على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_\_\_\_\_\_ ٤٠٥/٣ كنت ابيت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاتيت بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت استلك مرافقتك في الحنة قال او غير ذالك قلت هو ذالك قال فاعني على نفسك بكثرة السحود \_\_\_\_\_ كيف حازان يروى الثقات عن عمر حديثا واحدافنا حذبيعضه وندع بعضا كان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لا حدهم اماانت لو طلقت امراتك مرة او مرتين فان

رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امرني هذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقدحرمت عليك حتمي تمنكح زوجما غيرك وعصيت اللمه فيمما امرك بمه من طلاق كان على يضحى كبشين احدهما عن النبي يُنظِيُّ واللَّا خرعن نفسه فقيل له فقال امر ني يعنى النبي شيئة فلا ادعه ابدا الا موات أحوج الى الدعاء من الاحياء الى الطعام والشراب\_\_\_\_\_\_\_ الى ٥٧١/٢. كان النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما ازال اجدالم الطعام الذي اكلت كان النبىي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس اذاصعد المنبر حتى يفرغ اراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلايتكلم ثم يقوم فيخطب \_\_\_\_\_ ٣٠٦/٢ كبان يبيدأ فيمجملس على المنبر فاذاسكت المؤذن قام فخطب فيخطب الخطبة الاوليٰ ثم حلس شيئا يسيرا ثم قام فحطب الخطبة الثانية حتى اذا قضاها استغفرالله ثم نزل كان ابوبكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان على اشعر كان بـلال يـوذن ثـم يمهل فاذا رأى رسو ل الله صلى الله تعالى عليه و سلم قدحرج فاقام

. . . / .

| الله عفرت الماعفرت | لما اقترف آدم الخطيئة قال رب اسالك بحق محمد (شلا                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 114/1              | لى                                                                    |
| 14./1              | لاطاعة لمحلوق في معصية الخالق                                         |
| 14./1              | لاطاعة لاحد في معصية الله انما الطاعة في المعروف                      |
| 14./1              | لا طاعة لمن لم يطع الله                                               |
| 191/1              | لاتصلوا عليهم ولا تصلوا معهم                                          |
| Y19/1              | لا تحالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم                    |
| ن صاحبه كذلك       | لا يىرمى رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الاارتدت عليه ان لم يكر    |
|                    |                                                                       |
| 17 8/7             | لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب                                      |
| ٤٥/٢               | لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام                          |
| ۲۰۳/۲              | لاطاعة لاحد في معصية الله انماا لطاعة في المعرو ف                     |
| 101/4              | لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا رأه اقام حين يراه |
|                    | لاعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله و رسول             |
|                    | رسوله                                                                 |
| 100/7              | لا يقرأ علقمة خلف الامام لا فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه        |
| عبد الله جميعا     | لا يقرأ في الاوليين بام الكتاب ولاغير ها خلف الامام ولا اصحاب         |
| 140/4              |                                                                       |
| ٣٨٤/٢              | لا تحالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم                    |
| ٣٨٤/٢              | لا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم                                         |
| و او ما درة عظمة   | لا جمعة ولا تشدية ولا صلوقة طرولااط حيُّ الأورو مرداد                 |

| ٣٢٦/٢                    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| ١٤٠/٢                    | لان اعض على حمرة احب الى من ان اقرأ خلف الامام         |
|                          | لا يحل لرجل ان يهجر احاه فوق ثلاثة ايام                |
|                          | لا يحل لمسلم ان يهجر احاه فوق ثلاث فمن هجر             |
| TAO/Y                    |                                                        |
| ۱۳۷/٤                    | لاطاعةلمن لم يطع الله                                  |
| ١٣٧/٤                    | لاطاعة لا حد في معصية الله،                            |
| ٥٦/٤                     | لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا             |
|                          | لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساحد المسجد الحرام وال     |
| Y9 &/ E                  | هذاهذا                                                 |
| شذ في النار٢٣٨/٤         | لا يحمع امة محمد على ضلالة ويد الله على الحماعة ومن شذ |
| 090/8                    | لا تفني امتى الا بالطعن والطاعون                       |
| اللئام فيضا وتغيض الكرام | لاتقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطرقيضا وتفيض     |
| 090/8                    | غيضا يجتري الصغير على الكبير واللئيم على الكريم        |
| ٤٥٤/٤                    | لاتصاحب الامومناولاباكل طعامك الاتقى                   |
| 1. 8/1                   | لا يد خل الجنة قتات ( وفي رواية مسلم ) نما م           |
| ٣١٩/١                    | لا تشرين حمرافانه راس كل فاحشة                         |
| ٦٣٢/٢                    | :<br>لا تفعل _بع الحمع بالدراهم تم ابتع بالدراهم حنبيا |
|                          | لا تقدموارمضان بصوم يوم اويوميس الارحل كان             |
|                          |                                                        |
|                          | لاتنكح الايم حتى تستامرولا تنكح البكر حتى تستاذن       |

| 118/4               | لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد الخ                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|                     | لا يضربوا آماء الله الحديث                                   |
| Y19/T               | لا ضررولا ضرار في الاسلام                                    |
| ٤٢٣/٤               | لا يكون المو من مو منا حتى ر ضي لا حيه ما ير ضاه لنفسه       |
| V£7/Y               | لا يدخل الحنة صاحب مكس يعني الذي يعشر النا س                 |
| 747/7               | لا تفعل _بع الحمع بالدراهم تم ابتع بالدراهم حنبيا            |
| وم صوما فليصمه      | لا تقدموارمضان بصوم يوم اويوميس الارجل كان يص                |
| 700/7               |                                                              |
| ٦٨/٣                | لاتنكح الايم حتى تستامرولا تنكح البكر حتى تستاذن             |
| 112/8               | لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد الخ                           |
| 118/4               | لا يضربوا آماء الله الحديث                                   |
| Y19/Y               | لا ضررولا ضرار في الاسلام                                    |
| ٤٢٣/٤               | لا يكون المو من مو منا حتى ر ضي لا خيه ما ير ضاه لنفسه       |
| VE7/Y               | لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني الذي يعشر النا س                 |
| ١٠٨/٢               | لم يكن عمر و على يجهران بسم الرحمن الرحيم و لا با مين        |
| ١٠٨/٢               | لم يجهر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم با لبسملة حتى ما ت   |
|                     | لما ولد النبسي عُنْ امتلات الدنيا كلها نورا وتباشرت الملائكة |
| ه ليلة ولد على شاطي | عمود من زبرجمد وعمود من ياقوت قداستناربه وقد انبت الل        |
| راهل الحنة وكل اهل  | نهرالكوثر سبعين الف شجرة من المسك الاذ خرجعلت ثمارها بجو     |
| ٤٧٧/٤               | السموات يدعون الله بالسلامة ونكست الاصنام كلها               |
| ی و سقطت منه اربعة  | لماكانت الليلة اللتي ولد فيها رسول الله ﷺ ارتجس ايوان كسر    |

TO1/2

عشبر شبرفة وخمدت نبار فبارس ولم تنحمد قبل ذلك الف عيام وغياضت بحيرة لما بلغت عائشة بعض ديار بني عامر تبحت عليها الكلاب فقالت اي ماء هذا قالوا الحوائب قالت ما اظنني الا راجعة قال الزبير لا بعد تقدمي فيراك الناس ويصلح الله ذات بينهم قالت مااظنني الاراجعة سمعت رسول الله صلى الله تعاليٰ عليه وسلم يقول كيف حالكن اذا نبحتها كلاب الحوائب \_\_\_\_\_ لما حضرت ولادة امنة قال الله تعالىٰ لملائكته افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان والبست الشممس يومئذ نورا عظيما وكان قد اذن الله تعالىٰ تلك السنة لنساء الدنيا ان يحملن ذكورا كرامة لمحمد غلط \_\_\_\_\_\_ فلماخلق الله ادم القي ذ لك النور في صلبه\_\_\_\_\_فلماخلق الله ادم القي ذ لك النور في صلبه لـم يزل الله تعالىٰ ينقلني من الاصلاب الكريمة والارحام الطاهرة حتىٰ اخرجني من ابو ي لم يلتقيا على سفاح قط \_\_\_\_\_لم يلتقيا على سفاح قط \_\_\_\_\_ لا يقعد قوم يذكر و ن الله تعالى الاحفتهم الملا ئكة و غشيتهم الرحمة و نزلت عليهم السكينة وذكر هم الله تعالى فيمن عنده\_\_\_\_\_\_السكينة وذكر هم الله تعالى فيمن عنده\_\_\_\_\_ لما اقترف ادم عليه السلام الخطيئة قال يا رب اسألك بحق محمد لماغفرت 4 2 9/2 لوان فا تحة الكتا ب جعلت في كفة الميزا ن وجعل القرآن في الكفة الاخرى لفضلت فا تحة الكتاب على القرآن سبع مرات\_\_\_\_\_\_١٧٥/١ لـمـا انشـد الاعـرابـي الابيـات قام صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يحرر دا ء ه حتى قفي المنبر فخطب و دعا لهم ولم يزل يدعو حتى امطرت السماء \_\_\_\_\_\_ ٢٦١/٤ لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد ا حدهم \_\_\_\_\_\_

| لوتعلمون ما اعلم لضحكتم فليلا ولبكيم كثيرا اورفر مايااني ارى مالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ترو د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لماقتل على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الخواج قال رجل الحمد لله الذي اهلكهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| פונוحنا منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لحوضي اربعة اركان الاول بيدابي بكر الصديق والثاني بيدعمر الفاروق والثالث بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عثمان ذوالنورين والرابع بيد على بن ابي طالب الحديث ١١/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله الا الله عند الله الا الله اله ا |
| ليت في فم الذي يقرأ حلف الامام حجراا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ليت الذي يقرأ خلف الامام ملئي فوه ترابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ليت في فم الذي يقرأ حلف الامام حجر في فم الذي يقرأ حلف الامام حجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| للمامات رسول الله و ادخل الرجال فصلوا عليه بغير امام ارسالا حتى فرغوا ثم ادخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| النساء فصلين عليه ثم ادخل الصبيان فصلوا عليه ثم ادخل العبيد فصلوا اعليه ارسا لالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يؤمهم على رسول الله احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لوحنتين نا تي الحبين كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد فقال من يطيع الله اذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لئن ادركتهم لا قتلنهم قتل عادلئن ادركتهم لا قتلنهم قتل عاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لا جمعه الا في مصرحا مع لا جمعه الا في مصرحا مع ٢٠٥/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ليت الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه تراباالامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لعن الله الناظرو المنظور اليه ٨٠/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لم يزل الله عزو حل ينقلني من اصلاب طيبة الى ارحام طاهرة صافيا مهذ بالا تشعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| and the second Nichtant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

لو لا انالكان في الدرك الاسفل من النار\_\_\_\_\_الماركات لولاك لماخلقت الا فلاك والا رضين\_\_\_\_\_\_ ١ / ٧٢ 

من دخل المقابر ثم قره ف تحة الكتاب قل هو الله احد والهاكم التكاثر من كا ن له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_\_من كا ن له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_ من ارتد من العرب ان يدعوهم بدعاية الاسلام فمن اجابة قبل ذلك منه\_\_\_\_\_١ / ٢٣٨ من لم يا حد من شاربه فليس منا\_\_\_\_\_ام ١٦٤/١ من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة \_\_\_\_\_\_ من كان له امام فقرأة الامام له قرأة\_\_\_\_\_\_من كان له امام فقرأة الامام له قرأة\_\_\_\_\_ من كان له امام فقرأة الامام له قرأة\_\_\_\_\_\_من كان له امام فقرأة الامام له قرأة من كان له امام فقرأتة له قرأة \_\_\_\_\_\_من كان له امام فقرأتة له قرأة \_\_\_\_\_ من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة \_\_\_\_\_\_من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة \_\_\_\_\_ من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراء الامام \_\_\_\_\_\_ ١٣٨/٢ من صلى خلف الامام كفته قرأته\_\_\_\_\_\_من صلى خلف الامام كفته قرأته\_\_\_\_\_ من كان له امام فان قرأته له قرأة\_\_\_\_\_\_ من قرأ خلف الامام فلا صلوة له\_\_\_\_\_\_من قرأ خلف الامام فلا صلوة له\_\_\_\_\_\_ من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن لم يصل الاوراء الام \_\_\_\_\_\_ ٢ - ٤٩/٢ من صلىٰ خلف امام فان قراء الامام له قرأة\_\_\_\_\_\_\_

| 1 8 9/ 7      | من قرأ وراء الامام فلا صلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To {/Y        | من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر و اربع بعدها حرمه الله على النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ £7/Y 2222   | من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النارمقعده من النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | من قال في القرآن برائيه فاصاب فقد احطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrr/r         | من قرء القرآن فليسأل الله به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٦/١          | من عادلي وليا فقد اذنته بالحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| λη/\          | من عادلي وليافقد استحل محار بتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٦/١          | من عادلي وليا فقد بار زني بالمحاربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121/1         | من احداث في امرنا هذا ماليس منه فهورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | من قرء قل هو الله احد ثلث مرات فكا نماقرء القرآن اجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | من قرأ يلسن مرة فكانماقرأ القرآن عشرون مرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | من قرأ يَس ابتغاء وجه الله غفر له ماتقدم من ذنبه فا قرؤ ها عند مو تاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| موات اعطبي من | من مر على المقابر وقرء قل هوالله احد احدى عشرة مرةووهب اجراللا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | الاجر بعددا لاموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 148/1         | من كذب على متعمدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TY E/7        | من كا ن منكم مصليا بعد الجمعة فيصلي اربعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | المثالة على المتاط المت |

من كان منكم مصليا بعد الحمعة فيصلى اربعا\_\_\_\_\_\_\_ كان كعدل من صلى العشاء في جماعة وصلى اربع ركعات قبل ان يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر\_\_\_\_\_\_\_ ٢/٤/٣ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الحنة \_\_\_\_\_\_ ٢/٤/٣ من علق فيه قنديلا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يطفى ذالك القنديل\_\_\_\_ ٢/٤/٣ من بسط فيه حصيرا صلى عليه سبعون الف ملك حتى ينقطع ذالك

من زار قبری کنت له شفیعا او شعید

1.50

| من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زار نی فی حیاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من زار قبر ابویه او احدهما فی کل جمعة غفرله و کتب برا ۲۸۱/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من زار ني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة ٢٨١/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من زار قبری و حبت شفاعتی شفاعتی و حبت و حبت شفاعتی و حبت شفاعت و حبت و حبت و حبت شفاعت و حبت شفاعت و حبت |
| من قرأ وراء الامام فلا صلوة من قرأ وراء الامام فلا صلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من صلى خلف الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة بعشر امثالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من قرأالقرآن في سبيل الله كتب مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رفيقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من دخل المقابرة فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعد دمن فييها حسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من حفظ على امتى اربعين حديثا في ا مر دينها بعثه فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وشهيداوشهيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من ذكر ت عنده فلم يصل على فقد شقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من صلى على واحدة صلى الله تعالىٰ عليه عشراوو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من دخل المقابر ثم قرأ فاتحه الكتاب وقل هو الله احد والهكم التكا ثرثم قال اللهم اني قد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لا هل المقابر من المو منين والمو منا ت كا نو اشفعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| له الى الله تعالىله الى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من كان يومن بالله واليوم الاخر فلا يحمعن ماءه في رحم اختين ٢٠٠/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سن دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله والهكم التكاثر ثم قال اللهم اني قد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| and the ofference                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| من اتاه الله من هذا المال شيامن غير ان يسأل فليقبله فا نما هو رزق قدر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اليهالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من مر على المقابر فقرأقل هو الله احد احدى عشرة مرة ثم وهب اجرها الى الاموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اعطى من الاحر بعدد الاموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من اخذ ( اى اموال الناس ) يريد اتلافها اتلفه الله عليه الله عليه من اخذ ( اى اموال الناس ) يريد اتلافها الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه ع |
| من قرأ القرآن فليسال الله به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من قرأ كل يوم ماتي مرة قل هو الله احد محي عنه ذنوب حمسين ستة الا ان يكون عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دين ـــــد دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| من قرأ قل هو الله احدعشر مرات بني له قصر في الجنة ،ومن قرأ عشرين مرة بني له ثاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قصور في الجنةقصور في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من انا فقا لو ١ انت رسول الله قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ١٦/٣ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من قرأ كل يوم ما ئتي مردة قبل هو الله احد محي عنه ذنوب حمسين سنة الا يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دین۔۔۔۔۔۔۔دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من كذب على متعمدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ١٨٤/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من ادعى ما ليس له فليس منا و ليتبوأ مقعده من النا ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من صلى وراء الامام كفاه قرأة الامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من صلى على ميت في المسجد فلاصلوة له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| س كذب على متعمدا فليتبؤا مقعده من النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| س ترك الحمعة من غيرضر و ر ة كتب منا فقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| س اذى مسلما فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ////                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

R TI TO THE SECOND AND WASHING TO BE OF

| ٦٠٠/٢           | من زار قبر ابو یه او احدهما فی کل جمعة غفر له و کتب برا            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ری لیم پیضره آه | من ولمدلمه ولمد فساذن فمي اذنمه البمني واقعام في اذنمه اليس        |
| ٤٨٣/٢           | الصيانالصيان                                                       |
| 7.7/7           | من افتى بغير علم كان اثمه على من افتا ه                            |
|                 | من فسر القرآن برائه فقد كفر                                        |
| WE9/Y           | مهلا يا قيس! اصلا تان معا؟_ فقال :اني لم اركع الركعتين قال فلا اذا |
|                 | من حسن اسلام المرء ترك ما لأ يعنيه                                 |
|                 | من الصدقة ان تعلم الرجل العلم                                      |
|                 | من اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة                                     |
|                 | من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال ليلتين                   |
| 144/4           | ما ارى الامام اذا ام القوم الا وقد كفا هم                          |
|                 | ما لي انازع القرآن                                                 |
| 102/1           | مالقيته قط الا صافحني وبعث الى ذات يوم و لم اكن في اهلي            |
|                 | مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن                               |
|                 | ما انا علیه و اصحا بی                                              |
|                 | منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه                              |
| اله جبرئيل على  | مامن اهل ميت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته على احده          |
|                 | طبق من نورطبق من نور                                               |
|                 | ما من رجل يعلم ولده القران الا توج يوم القياً مة بتاج في الحنة     |
|                 | ما حق زوجة احد نباعليه قال ان تطعمها اذا اطعمت وتكسوها اذا اكت     |
| <i>I</i> -m     | المحه ولا تقبح ولاتمح الأف ال                                      |

مامن أهل ميت يموت منهم ميت فتصدقوه عنه بعد موته اهداها له جبريل على طبق من نـور ثـم يـقف عـلى شفير القبر فيقول ياصاحب القبر العميق هذه هدية اهداها اليك اهلك فاقبل هافتدخل عليه فيفرح بهاويستبشر وتحزن جيرانه الذين لايهدي اليهم شی-----ب-------شی ماالميت فيي القبر الاكسالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب وامواخ وصديق\_\_\_\_\_و صديق\_\_\_\_\_وصديق ما لقيته قط الاصافحني \_\_\_\_\_ما لقيته قط الاصافحني ما ذاحق الوالد بن على ولدهما؟ قال: هما جنتك و نارك \_\_\_\_\_\_\_ كلا ٤٨٧/٣ ما من احد يمر بقبر ابحيه المومن كان يعر فه في الدنيا فيسلم عليه الاعرفه وردعليه السلام 7. 8/8\_\_\_\_\_ ما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه و سلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا ذا اليوم يوم عاشوراء وهذاا لشهر يعني شهر رمضان\_ \_\_\_\_\_ مابعث الله نبيا الاشابا \_\_\_\_\_ في الاشابا و المسابعات الاشابا و المسابعات الاشابا مسخ راسه حتى بلغ القذال هو اول القفا\_\_\_\_\_ ما حبس قوم محلسا لهم يذكر واالله تعالى فيه ولم يصلو اعلى نبيهم الاكا ن عليهم ترة فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم\_\_\_\_\_شاء عذبهم وان شاء غفر لهم\_\_\_\_ ما احتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي عَلِيلة قامو اعن اتتن من 098/4\_\_\_\_ ما لـميت في قبره الاشبه الغريق المتغورِث ينتظر دعوة من اب اوام اوولد او صديق ثقة فاذا لحقته كا ن احب اليه من الد نيا وما فيها\_\_\_\_\_\_

ما من اهل يموت منهم ميت فليتصد في عنه بعد مدينه الأ اهداه المديد أله عليه ما

الا قصى و هو خير من قيام نصف ليلة\_\_\_\_\_ ما يزيد على ال يقال بيده هكذا او اشار بأصبعه المسبحة\_\_\_ مرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقبور بالمدينةفاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور فغفر الله لنا ولكم \_\_\_\_\_يا 71/7\_\_\_\_\_ مايفوت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في د بر صلوة مكتوبة ولا تطوع الاسمعته اللهم اغفر خطا ياي كلها اللهم اهدني لصالح الاعمال والاخلاق\_\_\_\_ ما يفوت الني صلى الله تعالىٰ عليه سلم في دبرصلواة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يقول: مرزت بقبره موسيٰ عليه السلام وهو قائم يصلي فيه \_\_\_\_\_ مامن اهل ميت يموت منهنم ميت فيتصدقون بعد موته الاا هدا هاله حبرئيل على طبق من OTA/Y. من انافقالوا انت رسول الله قال انا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ان الله حلق الخلق فحعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فحعلني في حيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتما فحعلني في حيرهم بيتا فاناخيرهم نفسا وخيرهم مطل الغنى ظلم

| النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| النكاح الى العصبات النكاح الى العصبات                                               |
| نهي رسول الله عَلِيْكُمان يحصص القبر وان يبني وان يقعد عليه                         |
| نبي الله حي يرزق                                                                    |
| النباس معادن كمعادن الذهب والفضة والعرق دساس وادب السوء كعرق السوء                  |
| ^^/T                                                                                |
| الناس يقومو ن في زما د عمر بن الحظاب رضي الله عنه في رمضان بثلا بي وعشرين ويو       |
| ترون بثلاث کارات                                                                    |
| نهي عن الغناء والاستماع الى الغناء                                                  |
| نهى عن ضرب الدف و لعب الصنح و ضرب المزمار                                           |
| نهي رسول الله صلى الله تعاليٰ عليه وسلم ان يبول الرجل قائما ١٠٩/٤                   |
| نخن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله وامر بصيامه يصد                            |
| نو رو امنا زلكم با لصلاة وقرأة القرآن                                               |
| نعسم يسا رسسول السلسه إفسقال رسول السلم عَنْ إنى اقول مسالى انسازع القرآن           |
| 1 & 7 / 7                                                                           |
| <b>€</b> €                                                                          |
| ومالى لا احب احمى فقال صلى الله تعالى عليه وسلم فان الله و رسوله                    |
| يحبانها۱۱٥/۱                                                                        |
| ولو ان فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القران في الكفة الاحرى لفضلت           |
| فاتحة الكتاب على القرآن سبع مراتفاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات                    |

ويسلك اربيست اذا اردت ذلك فبع تسمسرك بسسلىعة تسم اشتسر بسلعتك اي تسمسر ويـصـلـي عـلـي الـنبـي صـلـي الـلّه تعالىٰ عليه وسلم ثم يقول: لا اله الا الله الحليم الكريم وازرروه ولو بشوكة\_\_\_\_\_\_وازرروه ولو بشوكة\_\_\_\_\_ و ددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمرة \_\_\_\_\_\_ ١٤٢/٢ وحدت بردها بين ثدي فعلمت مافي السموات والارض\_\_\_\_\_\_ ٢١٣/١ وضع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يده على الطعام ودعافيه وقال ماشاء الله ان يقول فاكلوا حتى شبعو اكلهم فقال لي ارفع فما ادرى اذا وضعت كانت اكثر ام حين والـذي نفسي بيده ما انزلت في الثوراة ولا في الانحيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وانها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي اعطيته\_\_\_\_\_\_\_ والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم\_\_\_\_\_\_\_\_

هي امرأة الاول دخل بها الاحر اولم يدخل \_\_\_\_\_\_ هو في ضحضاح من نار \_\_\_\_\_\_١٧٧ \$00 يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحو اصل الحمام لا يحدون رائحة الحنة 112/2-----يوم يعظمه اليهود والنصاري فقال رسول الله و لئن بقيت الى قاب لا صومن ٤٢٨/٣-----يكفيك قرأذ الامام حافت او جهر\_\_\_\_\_\_ ١٣٦/٢ يفر طونك (على)بما ليس فيك ويطعنون على السلف \_\_\_\_\_\_ ٢٩٥/١ يارسول الله فا ين ابو ك \_\_\_\_\_\_ يا رسول الله استسق الله لا متك فانهم قد هلكو ا فاتاه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فاقرئه السلام واخبره انهم مسقون \_\_\_\_\_ ٢٣٠/٤ يشفع يوم القيامة ثلثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء\_\_\_\_\_\_ ٢٧٦ / يحشرون كا سين\_\_\_\_\_\_ي يكون في احر الزمان دحالون كذبون ياتونكم من الاحاديث بمالم تسمعوا انتم ولا ابائكم فاياكم واياهم لايضلونكم ولايفتنونكم \_\_\_\_\_\_\_ ١٩٥٤ يارسول الله متى كنت أنبيا قال و آدم بين الروح والحسد \_\_\_\_\_ ١٨٤/٤ يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل و جدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فاني قد و جدت ما و عدني الله حقا\_\_

يسمسرقسون مسن السديسن مسروق السهسم مين البرمية لا يبرجيعون حتمريب تبدعيل

| ۲٠٨/٤                                    | فوقهف                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Y · A/£                                  | هم شرا لخلق والخليقة                        |
| قراء تكم الى قرائتهم شيثا ولا صلوتكم الي | يخرج قوم من امتى يقرؤن القرآن ليست          |
|                                          | صلوتهم شيئا ولاصيامكم الى صيامهم شبية       |
| من الاسلام كما يمرق السهم من             | يحاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون                 |
| Y-9/8                                    | الرمية                                      |
| 0.1/                                     | يسبح ذلك النور وتسبح الملثكة بتسبيحه        |
| 1 . 9/ 8                                 |                                             |
| فهل من كلام اتكلم بـه اذا مررت عليهم     | يا رسول السه ان طريقي على الموتى            |
|                                          |                                             |
| رء ما اخذ منه أمن الحلال ام من الحرام    | ياتى على الناس زما ذ لا يبالى الم           |
| Y£7/Y                                    |                                             |
| ذا البيت وصلى اية ساعة شاءَ من ليل ونها  | يا بني عبد مناف! لا تمنعر اا حد اطاف به     |
| Y 27/Y                                   | ر                                           |
| وج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن        | يا معشر الشبا ب من استطاع منكم البية فليتزو |
|                                          | لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جا ء        |
| ٤١/٣                                     | يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب             |
| قال؟ الماء، فحفر بيرا وقال هذه لإم سعد   | يا رسول الله ان امي ما تت فاي الصدقة افضل؟  |
| ٥٧٠/٢                                    |                                             |
| T9V/T                                    | يدالله على الحماعة ومن شذ شذ في النار       |
| ة فاينما لقيتم هم فاقتلو هم فان في قتلهم | يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميا    |

اجرا لمن قتلهم يوم القيامة\_\_\_\_\_\_ 119/1 يافلانة فقالت وقد خرحت من قبرها لبيك وسعديك فقال عَلَيْكُ اتحبيين ان ترجعي فقالت لا والله يارسول الله انبي وجدت الله حيرالي من ابوي ووجدت الآخرة خيرا لي من الدنيا\_\_\_\_\_الدنيا يـا رسـول الـله! ان العاص اوصي ان يعتق عنه ما ئة نسمة فاعتق د نمام منها خمسير. قال لا انما ينصد ق ويحج ويعتق عن المسلم لو كا ن مسلما بلغه\_\_\_\_\_\_ انما ينصد ق يحسب احمدكم اذا قام من الليل يصلى حتى يصبح انه قد تهجد انماته حد المرأ يصلي الصلوة بعد رقدة \_\_\_\_\_المسلوم بعد رقدة \_\_\_\_\_ فاذا خرجت استشرفهاالشيطان\_\_\_\_\_فاذا خرجت استشرفهاالشيطان يـا رسـول الـلـه هـل نـفـعـت ابـا طـالـب بشئي فانه كان يحوطك ويغضب لك قال عليه YV/1 يقول الله لهم يوم يحازي العباد باعمالهم اذهبو االى الذين كنتم تراثون في الدنيا فانظرواهل تحدون عندهم جزاء خير ا\_\_\_\_\_\_ TAY/Y\_\_\_\_\_\_ يا رسول الله أن أم سعد ما نت فياي صدقة أفضل قال الماء فحفرا بيراوقال هذا لام TAA/Y\_\_\_\_\_ يحسب احدكم اذا قام من الليل يصلى حتى يصبح انه قد تهجد انماتهجد المرأ يصلى الصلوة بعد رقدة \_\_\_\_\_\_الاسلوة بعد رقدة \_\_\_\_\_ فاذا خرجت استشرفهاالشيطان \_\_\_\_\_فاذا خرجت استشرفهاالشيطان يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشئي فانه كان يحوطك ويغضب لك قال عَلَيْكُ يقول الله لهم يوم يحازي العباد باعمالهم اذهبه االى الذير كنتم تراتون في الدنيا

| فانظرواهل تحدون عندهم جزاء خير ا                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| يا رسول الله ان ام سعد ما نت فاى صدقة افضل قال الماء فحفرا بيراوقال هذا لام     |
| ٣٨٨/٢عد                                                                         |
| يا رسول الله! تو فيت امي ولم تو صه ولم تنصد ق فهل ينفعها ان تصدقت؟ قال :نعم ولو |
| يكراع شاة محرقيكراع شاة محرق                                                    |
| يقول في حجة الوداع ان الشيطان قديئس ان يعبد في بلدكم هذا ابدا                   |
| Y7V/1                                                                           |
| يا ابن الحطاب و الذي نفسي بيده ما لقيك شيطا ن سالكا فحا قط الا سلك فجا غير      |
| فجكف                                                                            |
| يارسول الله توفيت امي ولم توص ولم تصدق فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم         |
| ولوبكراع شاةٍ محرق ولوبكراع شاةٍ محرق                                           |
| يخرج في احر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من حير قول البرية     |
| يقرؤن القران لا يحاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من               |
| الرميةالارمية                                                                   |
| ينشأ نشاء يقرؤن القرآن لا يحاوز تراقيهم                                         |
| يكون في آخر الزمان دحالون كذابون يا تونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا    |
| آباء كم                                                                         |
| يزور بعضهم بعضافي القبورفي اكفانهم اكراما للمؤ منين بتا نيس بعضهم ببعض          |
| كماكان حالهم في يوزن يوم القيمه مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على |
| دم الشهداءدم                                                                    |
| يارسول الله اين ابي قال في النار قال فلما قفي دعاه فقال ان ابي واباك في         |

| ٣٣/١                         | النار                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ب فيـقـول بـلـئ ان لك عندنـا | يقول : لا يسارب إفيقول افلك عذر؟ فيقول لا يسارد          |
| ١٠٠/١                        | حسنة                                                     |
| ١٠٦/١                        | يا جابر ان الله تعالىٰ خلق قبل الاشياء نور نبيك من نور ه |
| 177/1                        | يدا لله على الحماعة                                      |
| 177/1                        | يا رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلكوا                  |
| ا ان تصدقت عنها قال نعم ولو  | يارسول الله توفيت امي ولم توص ولم تصدق هل ينفعه          |
| ٤٠٧/٣                        | بكراع شاة محرقة                                          |
| ٤٠٧/٣                        | يارسول الله اعتق عن ابي وقد مات فقال نعم،                |
| ول الله صلى الله تعالىٰ عليه | ياام سليم ماعندك فاتت بذلك الخبز فامربه رس               |
| 0/٣                          | وميلموميلم                                               |
| علوا مثلك مثل نخلة في كبو ة  | يـا رسول الله ان قريشا جلسو افتذاكر وااحسا بهم بينهم فج  |
| 5.9/                         | من الارض،من                                              |

## والمن المراد المرد المراد المر

تصنيف

فه مرست مقرمت ملام من من من المرس المحرم المعرب في المهري من المرس المحرم المرس المعرب في المرس المعرب في المرس المعرب المستى والمعتام المستى والمعتام مفكر ملت حفرت علام ما الرسوارة و علام عبداله المعرب الدولياء عليه الرحم منهم وارالعكوم فيمن الرسول براوس شريب

شبير برادرز- به بي اروو بارار لاهوى

بسيم الله وَالْحَدُ يِنْهِ وَالْصَلْوَةِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ للهِ

الككرمة التبوتية الككرمة التبوتية الككرمة التبوتية المكارمة التبوتية المكارمة التبوتية المكارمة المكار

تصنیف شهزاد که اعلاصفرت امام الفقهار مُفتی اعظم هند شهزاد که اعلاصفرت امام الفقهار مُفتی اعظم هند حضرت علامت و الوالب کارت مسلط می اقراری آن رضی الله نیکالی عربه ه رضی الله نیکالی عربه ۱۹۸۵)

> م حدود عظ زعلاً شاه من البيل من مثلاً مثال عن العضور في المعلق المعرف المعلق المعرف الدي وركي

شبير برائد وبازار لابئور

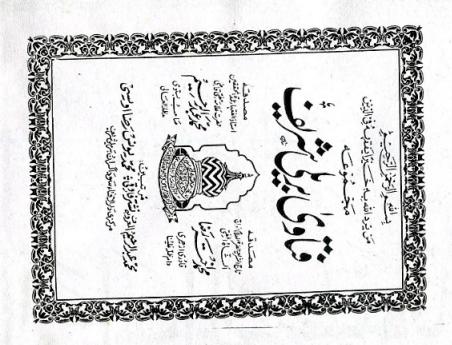

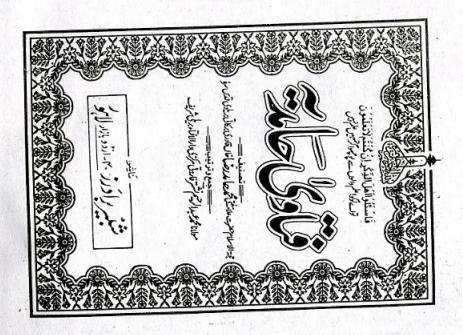



















اردوبازارلا بور 1042-7246006

